تصوف

از: مجة الاشكاه إلماء مُحَدَّد غزاليَّ

(جلدسوم)

ظ الم الكام المنقبذ من الفّسلال تهافسته الغلامفت





• •

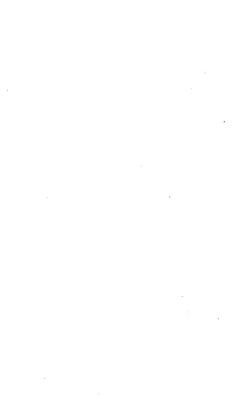

مجموعت مجموعت رسائل سمم غرا لاً«د رسائل مما عرا لاً«د

از: حجة الاسلام امام محمد غزالتي

جلدسوم

وَازُالِلْشَاعَتْ لِمُعَالِّدِهِ عَلَى الْعَلَامِةِ وَالْمُلِينَا وَالْمُعَالِمِينَا وَالْمُعَالِمِينَا وَالْم

ہتمام : طلیل اشرف عثانی باعث : سندین، علمی گرافتک کراچی

امت : صفحات

﴿...... الله كه كه ي ........

کید میداد شیدان دوه بازاد الا جود کیداره او بی کیاب میتان دوه نتاین مینیده کی کیب بازار شیاد د مینیده میرید میرید بریدار داده اینده کید کید اسلام ایسان برید بازار کیسل آیاد کید اسلام میشان بریازار کیسل آیاد مکتبر اسلام میشان بریازار کیسل آیاد مکتبر اسلام میشان بریازار کیسل آیاد مکتبر اسلام میشان شید شی شاد د دادر آلعارف باحداد اطفه تم اي سيده افزي الدولة الرائد المطلق المساعدة لمسيط كراي الدولة افزي المطلق العالمية 437 هـ 36 سيدرو المسيط كراي سيده التنويس المطلق المرقب المداري المثن اقبال كراي ا الدولة المعامل عدمان عرفي العدد الدولة المراتب 41 ساعة كما العدد سيده الموادم المعامل المتحدد الما يقل العدد الدولة

﴿انگلینڈیس ملنے کے ہے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K Azhar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd. Cooks Road, London F15 2PW



# فہرست مضامین مجموعہ رسائل امام غزالی

#### -حلدسوم حصه اول، دوم، سوم

| منخنبر | عنوانات                        | منخبر | عنوانات                          |
|--------|--------------------------------|-------|----------------------------------|
|        |                                | ۵     | فبرست مضاحن                      |
|        | پېلا دعویٰ                     | 11    | آغاز کتاب                        |
| ۴.     | دوسرادعوى                      |       | كناب الانتصاد في الاعتقاد        |
|        | تيسرا دعوي                     | 15    | بلياتمبيد إ                      |
| '      | چوتھادعویٰ                     | 10    | دوسری تمهید                      |
| ۳r     | يانچوال دمويٰ                  | 14    | پېلافرقه                         |
| ٣٣     | چمٹا دعویٰ                     | 14    | دُوسرافرقه                       |
|        | ساتوال دعوي                    |       | تيبرا فرقه                       |
| ۵۱     | آ څوال دعويٰ                   | IA    | <i>چاقاز</i> ة                   |
| ۲۵     | نوال دعوي                      | 19    | تيرىتمبيد                        |
|        | پېلامسلک                       | rr    | چۇتى تىمبىد                      |
| ٥٩     | دومرامسلک                      |       | البياريتم                        |
| 41     | نعلی دلیل                      | rr    | دوسری فتم                        |
| ۸۲     | دومراباب                       |       | تيبريهم                          |
|        | نظام قدرت                      | r.    | پېلاباب                          |
| ۷٠ ا   | نیل فرع<br>منابی فرع           |       | ال باب میں خدا کی ذات کی نسبت    |
| ۷r     | נ <i>פ</i> ת <sub>ב</sub> ול ש |       | ابحث کی حائے گی                  |
| 44     | تيرى فرع                       |       | اوراس میں ہم دی وعاوی ٹا بت کریں |
| ı      |                                |       |                                  |

| <br>برست مفها میر | 1)—(1)                               | )—   | (جموعه دسمائل امام غزالی                 |
|-------------------|--------------------------------------|------|------------------------------------------|
| IFY               | چو تھا دعویٰ                         |      | منتمع وبصر                               |
| 11/4              | يانچوال دعويٰ                        | 91   | اعتراض أوّل                              |
| IF9               | و چينادعوي                           | ۱۳   | اعتراض دوم                               |
| ırı               | ا ساتوال دعویٰ                       | 90"  | اعراض سوم                                |
| 188               | میل دید کا جواب                      |      | اعتراض چهارم                             |
| -                 | دوسرى وجه كابيان                     | 40   | اعتراض ينجم                              |
| 15.0              | تيسر ي وجه كاجواب                    | 97   | اس باب كادوسر إيصته                      |
| 124               | جوتحاباب                             |      | ال حضے میں خدا کی صفات کے جار            |
| 1 . 1             | البيل فصل                            |      | احکام بیان کھئے جا کمی گے                |
| 1.1               | مفرت محمد مول الشعطية كأنبوت كالثبات | •    | بهلاحكم                                  |
| IM                | دومراباب                             | 1•1  | دوبراهم<br>تيبراهم                       |
| 1 .               | مقدمه                                | 1.4  |                                          |
| 100               | مياض بياض                            |      | ريس اول<br>ان                            |
| 16.4              | منكرونكير                            |      | يل دوم<br>لا                             |
| 10'9              | دوسری فصل                            | 1.1  | لیل سوم<br>وقعا تھم ·                    |
| 10+               | متلاعقليه                            | 11•  |                                          |
| 100               | امنا فنبيه                           |      | ئىراباب<br>داكافعال <u>م</u> ى           |
| rai               | تيرى فعل                             | 1111 | رائے افعال یں<br>سن انتج ،عبث ،سفر       |
| 104               | يبلا پبلو                            | 104  | ن من |
| 109               | دوسرا پېلو                           | HA   | الطة دوم                                 |
| 1                 | تيسراپيلو<br>تق فه ا                 | 114  | الطنوم                                   |
| 141               | چرخی فصل                             |      | ا طفه وم<br>لا دعوی                      |
| 141               | بهلامرتبه                            | ı.   | ر دوی<br>برادعوی                         |
|                   | دوسرامرتبه                           |      | 140                                      |
| 1                 | تيرامرتبه                            | 1 "5 | (33)                                     |
| 1.                |                                      |      |                                          |

| ( | تمضامين | · j( i,                            | -    | (جموعه دسائل امامغزالی            |
|---|---------|------------------------------------|------|-----------------------------------|
|   | *"      | كآب تهافدك ابميت                   | 146  | چوتھام تبہ                        |
|   | ۳.۵     | تهافة انفلاسف                      |      | پانچوال مرتبه                     |
|   | "       | دياچ                               | ۵۲I  | چھٹامرتبہ                         |
|   | ry      | ىبىلامقدمە<br>سىلامقدمە            | 14.  | 1                                 |
|   | r.c .   | دوسرامقدمه                         |      | خير المقال في ترجمه ألمنتقنع      |
|   | ۲1۰     | تيرابية مه                         | 148  | دياي                              |
|   | ااس     | چۇتھامقذ مە                        | 147  | اقسام سفسطه وا تكارعلوم           |
|   | -17     | متله(۱)                            |      | امام صاحب كوعقليات ونظريات        |
|   |         | قدم عالم كے بارے ميں فلاسفے        | IAF  | ك باب ين شكوك بيدا بوت ،          |
|   | •       | قول كا أبطال                       | IAA  | اقسام طالبين                      |
|   |         | فلاسفة يحددلاكل                    | 1A q | مقصود وحاصل علم كلام              |
|   | ۳۱۴     | د کیل اول                          | 1.41 | حاصل علم فليف                     |
|   | rr9     | دليل دوم                           | 195  | اتسام فلاسفه                      |
|   | •       | قدیم زمان کے لزوم کے متعلق         |      | جلداقسام فلاسفه كونثان كفرشامل ب  |
|   | ٣٢٥     | فلسفيول كى دوسرى وجيه              |      | اقسام علوم فلاسفه                 |
|   | 272     | قديم عالم برفلاسفه كي تيسرى دليل   | T+4  | بحث مثلازم اسباب طبعي             |
|   | ۳۳۸     | چوتھی دلیل                         | 119  | ندجب تعليم ادرأس كيآفات           |
|   | -       | مئلہ(۲)                            | rr.  | خلیفہ وقت کا حکم امام صاحب کے نام |
|   |         | ابدیت عالم اورزمان حرکت کے         | 741  | <u>پیش</u> لفظ                    |
|   | •       | بارے میں فلاسفہ کے قول کا ابطال    |      | . از                              |
|   | 200     | وليل اول                           |      | (صدر،انڈونڈلایسٹ کلچرلاسٹڈیز      |
|   | TPK     | دليل دوم                           | •    | حيدرآ باد)                        |
|   | ror     |                                    | r4F  | رياچ                              |
|   |         | فلاسفہ کے اس قول کی تلبیس کے       | PA1  | مُقدمته مصحح وحاشيه نگار          |
|   |         | بیان میں کہ خدائے تعالی فاعل وسانع | rap  | · سات غزالی ا                     |
|   |         |                                    |      |                                   |



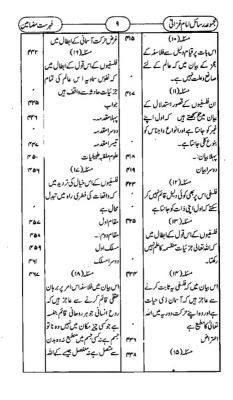

| ت مضامین | ا 🖳 💮 💮 ا                             | $\mathcal{L}$ | (جموعه رسائل امام غزالی ─            |
|----------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
|          | ہیں جن کی فنا کا نصور نہیں ہوسکتا     |               | تعالى جونه كه خارج عالم ب ندداخل     |
| r 97     | تيسرااعتراض:_                         |               | عالم اور يمي حال فرشتوں كا ہے        |
| 144      | چوتھااعتراض:۔                         | •             | توائے حیوانی:۔                       |
| 1        | دومرق دليل:_                          |               | (۱) قوت خياليه: ـ                    |
| r #4     | مئل(۲۰)                               | ٨٢٣           | (۲) قوت دېمپه                        |
|          | حشر بالا جهاد،اور اجهام کی طرف        | ₩¢.           | اقوت عملی کی نبیت ۔                  |
|          | ارواح كے كوركرنے ،دوزخ وجنت           | اعم           | وليل اول                             |
|          | ،حور وقصور وغيره كے جسمانی ہونے       | 127           | پېلامقام                             |
|          | کے اٹکار کے ابطال میں ، اور اس قول    | '             | ووسرامقام                            |
|          | کے ابطال میں کہ بیتمام یا تیں عوام کی | سحام          | دوسرى وكىل                           |
|          | تل كے لئے ميں ورند يد چزي             | mey           | تيسري ديل ـ                          |
|          | روحانی میں ،جو جسمانی عذاب            | '             | چوتشی دلیل                           |
| 1 '      | وثو اب اعلی وار فع ہیں ۔              | 72A           | يانچوين دليل                         |
| 5:17     | پېلامسلک                              | 42م           | ا<br>چیشی دلیل<br>ا                  |
| 216      | غاتمه                                 | <b>ا</b> ٨٠م  | ما تویں دلیل                         |
| ۵۱۵      | تعليقات                               | ۳۸۲           | آ څوي دليل:                          |
|          |                                       | ۳۸۳           | اعتراض: _                            |
|          |                                       | ۳۸۴           | نویں دلیل:۔                          |
|          |                                       |               | اعتراض:                              |
|          |                                       | r× b          | وسوين وليل:                          |
|          |                                       | የአካ           | اعتراض:_                             |
|          |                                       | 7A9           | مئلہ(۱۹)                             |
|          |                                       |               | فلاسفه كاس قول كالبطال كمارواح       |
|          |                                       | ٠.            | ونسانی پروجود کے بعد عدم کا طاری ہوا |
|          |                                       |               | محال ہےوہ ابدی وسرمدی                |
|          |                                       |               |                                      |

# آغاز كتاب كتاب الاقتصاد في الاعتقاد بم الرحن الرحم

الحمد تأدرب العلمين والعاقبة للمتقين الصلواة والسلام على رسو له محمد واله واصحابه اجمعين

جن لوگوں كوخدانے نورايمان اور قر آئى استعداد عطا فريائى ہے وہ بخو بي جانتے یں کہ شرع اور عقل میں تنافراور تعناد ہر گزنہیں ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ عقل بغیر شرع ك بالكل المي باورشرع عقل كرسواا بنا مدعا إورانبين كرعتى مرف تعليد بي عيمين گڑھوں میں گر جانا اورمحض ظواہر کا ہل گرویدہ ہور ہٹا پر لے در ہے کی پہت بمتی اور بیوتو فی ہا درصرف عمل ہی کے محورث برسوار ہوکرشرع کو بالکل نظر انداز کر دینا ہر ایک ذہبی اور تدنی امر کاعقل سے کام لینا کمپینہ پن ہی ہیں بلکہ قانون قدرت پر بخت حملہ کرنا ہے تقلید اورا تاع میں ظوام کے دلدا ئے تغریط کے اعلیٰ مرا تب پر پہنچ گئے میں اور صرف عقل ہی کا راگ گانے والے افراط کی یالیسی کوخوب تر تی دے رہے ہیں۔ پہلے حضرات کو بجھے لیر بطيخ كد (شرع كى متندقر آن كريم ياقول رسول باورقول رسول كى صداقت كوراتى كى کوٹی پر برکھناعقل ہی کا کام ہےاورعقل کےطرفداروں وفلاسفراورمعتزلہ ) کوخیال رکھنا جائے ۔ کہ جب تک شرع کی اورانیت سے چراغ دل کوروٹن ندکیا جائے محض عقل سے ، نذہی مشکلات اور میجد گیوں کاعل کرنا کاروارد ہے۔ عقل تندرست اور منج آ کھی مانند تصور فرمائياورقرآن كوسورج كالمرح خيال ييجة اندهيرى رات مين آ كوتو بدستور قا بل ويحض قال موتى بي مرسورج كي نه مونى كى وجد سي ييارى كالعدم موتى إورون كوسورج نصف النهار بر كمز ابوكرا بي نوراني كرنيس ابل ارض برؤ البائ اوراجي دادودوش ميس كوكي کی نہیں رہنے دیتا مگر بھارے اندھوں کے حق میں دن اور رات دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ا پیے بی عقلیٰ حضرات اگر بھن عقل ہی ہے بھروسہ برحقائق ود قائق کے حل کرنے اور نہ ہی

(مجموعه دسائل امام غزاتی جلدسوم حصه اول) - (۱۴ مشكلات كوسلجهاني كفرے ہوئے اور شرع كى نوراني شعاعوں سے اپني آئكھيں بندكر دينگے تو سخت اند حیروں میں ہاتھ یا وُں مارتے روجا کمیں محے علی بذا القیاس اگر تقلیدی یار ٹی کے آ دی صرف تقلید اور طواہر کے اتباع ہی کے پیچے پڑے دہیں گے اور حقیق ویڈیٹل کی طرف مطلق توجه نه کریں گے تواند ھے کے اندھے ہی رہیں گے۔ الغرض جيسة ككه بغيرسورج عى كركسي كأم كي نبيس اورسورج موا اورآ كهدنه وتو سورج کی روشی بیکار ہوتی ہے۔و یے ہی عقل بغیر شرع کے بالکل ملک ہے اور شرع بغیر عقل کے بے سود فلا سفداور معتز لد تو محض عقل ہی کے ہور ہے اور شرع کو بالائے طاق رکھ دیا اور اصحاب طواہر نے شرع کے کچھا ہے جاہلانہ اسلوب سے تقلید کی کہ اس کے احکام کے مغز نگا اوران کی ما بیات کی تهدیک پینیخ کو کفریات میں خیال کرنے لگے مرواہ سے اہل السنة والجماعت كد جنهول في دونون كو باتحد فيسين جاني ديا- الرعقل س كام لياب تو شرع کی حدودے با برنیس نکلے اور اگرشرع کولیا ہے تو شرح کی حدودے با برنیس نکلے اور ا كرشرع كوليا بي تو بمى عقل كو يورا بورا دخل و يكرغر ضيك الل سنة والجماعت في رسول مالية كال فران حيوا لا مور اوساطهاكو بورادستورالعمل بنايا ب-اوركى امر میں بھی اس روحانی مرکز ہے ایک الح مجر بھی باہر قدم نہیں رکھا۔ ہماری اس کتاب الاقتصاد في الاعقاد مي چارتمبيدي اور جار باب بيل يتمبيدات مي توعلم كلام كوخروري ياغير

ر دری اال کے قرص گفتا پر یا قرص بین ہوئے کے حقاق بحث کی جائے گی۔ اور پہلے باید کا بین خدا کے حقاق در رو دادی ہم ہا ہت کریں گے۔ دوسرے باب بین صفات باری کی اور تیمرے بین خدا کے افعال کی حقیق ہوگی۔ چو تھے باب بین خدا کے رسولوں پر بسیط بجٹ کی حائے گی۔

> بہائ بہلی تمہید

اس بارے میں کہ کام کلام میں خوش کر نااوراس کی تحقیقات کی چھان بین کرتی ہیں۔ ضروری مہتم بالشان امرے بلک اسلام کے انٹل مقاصد بھی شارکیا جا تاہے۔ ایسے امور کے دریے ہونا جس سے نہ نیاوی ترقی متصور ہواور شدروحانی کمالات

ا ہے۔ اور ہے در ہے ہو، من سے شداع اور این اور کیاں مالات کیتی کو ہر ہاتھ لگیں مرف شقاوت اور دین وونیا کی بدنیسبی کا باعث ہوتا ہے خواووہ امور کلیا ہے کے قبیل سے ہول یا کھلیا ہے سے انسان کو چاہئے کہ جہاں تک ہو سکے ابد کی سعادت اورروحانی نجات اور دائمی راحت وخوثی کے حاصل کرنے اور دائمی شقاوت مجے حا مل اورابدی ہز اکل وقباحتوں ہے بیخے کی کوشش کر ہے۔

انبیاء علیم السلام نے اپنے اپنے زمانہ میں لوگوں کوصاف اور واضح لفظوں میں بنادیا ہے کہ بندوں پر خدا کے بہت سے حقوق اوران کے افعال واقوال وعقائد \_الغرظ اللّٰ روز انترکات وسکنات اور ہرتم کے جذیات کوخداوند کریم سے خاص تعلقات ہیں مثلاً جو

شخف كذاب يا كافريا طالم ہوگا اس كاٹھكانہ بميشہ كے لئے جہنم ميں ہوگا اور جوراست گومسلمانو عاول ہواہے جنت میں بھیجا جائے گا۔

انبياء عليهم السلام في احية تبليني احكام من صرف زبان يراكفانهين كي بلكه ايني صداقت اور مامورمن الله ہونے کے جوت میں بہت سے حمرت انگیز خوارق اور بشری طافت سے خارج اور مافوق العادت امور پیش کے ہیں جنھوں نے زمانہ کے نامور عقلاء کو حیرت میں ڈال دیا۔ سوان خوارتی کے مشاہدہ کرنے یا اخبار متواتر و کے ذریعہ ان کو سننے ہے تل اس کے کہ مافو ق العقل امور پر کافی غور وقد بر کیا جائے اور بید یکھا جائے کہ بیہ امور معجزات سے ہیں یا کہ طلسمات اور دنیا وی حیرت انگیز کا رنا موں مسمریزی وغیرہ ہے إنسانی طبیعت ان خدائی احکام کے تتلیم کرنے اور ان معجزات کے امکان صدق کی طرف جھک جائے گی اوراس میں ایک الی حالت اور کیفیت پیدا ہوجائے گی جواس کے سابقہ اظمینان اور قرار کواشها کرخوف اورموت کافکریقراری دنیا کی بے ثباتی کا پورا پورانتشداس کے اندر تھنچ دے گی۔ انسانی طبیعت میں قوت برقی کی طرح ضرور یہ بات کھنگے گی کہ موت ا یک دن آنے والی ہےاوراس تسامل اور بد کر داری ،اس تکبر اور رعونت اُمَا ولاغیری اور نلالحق کی نعره زنی کاخمیاز دا یک دن مجیح ضرورا مخانا پڑےگا۔ بیکرود پر مجما تہمی بید نیاوی د جا وعظمت بددولت وٹروت ایک گھڑی کی مہمان ہیں اور موت کے بعد کے واقعات جو اس وقت مجھ سے پوشیدہ جن ایک دن مجھے ضرور پیش آنیوالے میں۔

انسانی طبیعت کا جبلت ضروراس پرآ ماده موجائے کداس کا بلی اور بے پروائی کو چھوڑ کرموت کی تیاری کرے اور توشیر قبراور آنے والے عظیم الثان اور خطرناک سفر کی ضرور بات کوبهم بهنچائے اس کوضرور بدبات سو جھے کی که حضرات انبیاء علیدالسلام باوجود مکہ انہوں نے اپنی تقعد بق کیلئے ہزار ہام عزات وخوارق عادات و کھائے ہیں۔ایے مخص ہے صدق وحقیقت میں کمنہیں ہیں جوہم کو یہ کیے کہتمہارے گھر میں میرے دوبروا یک

(مجور رمائل الم مغز الى جلد نوم حصدا ولى) • (۱۳) شيخ تيمير يا اود وكو كم مبيب و درند وكمس كيا ب - و يكيما ايورند جانا و رند لقسرا جل بن جاؤك - يم

شیخ بیشیر یا اور کوئی مهیب ورنده هم گیا ہے۔ و کینا اندرنہ بانا ورند آخرا جا میں بان کے۔ ہم اس کی بات سنے تق بخش اس بنا و پر شیر کا تدار کے گھر جا نا انکفات میں ہے۔ حالا نکد ہم یعینیا معاقبے ہیں کہ موت ایک ون خرور آنے والی ہے۔ جب مرف موت کے ذرج ہم اسقدر پہلا وکی کوشش کریں گئو موت کے بعد کے واقعات کے متعلق بیس کیوں نظر وامنظیر ہونا چھائے اور ضرور ہونا چا ہے ۔ بیشیا نہم اس آئیدو چیش آنے والے واقعات کی نسبت جہاں تک تدارے ذہمی کی رسائی ہوئی ہوئے کریں اور موجیس کے کہ آیا اس قسم کے واقعات کا چیش آنا

یہ جس اگر بھم اس کے احکام کے مطابق جلیل کے دولا ہے۔ اس کے بہت سے حق ق ہم

یہ بین اگر بھم اس کے احکام کے مطابق جلیل گئے تھم مید ہے جت میں جائیں گئے۔ ورنہ
دور نے ٹی اور بھم خدا کے دول بین اور تھاری بھر کے لئے دیا بین بھید گئے ہیں تو اس
دور تھار مرد خیال کرنا چر سے گا کہ آیا تھا دا بھر اگر نے دالا کوئی خدا ہے ۔ یا تیسی ۔ اگر
دور تھار ہے یا بھی کے بیک بین اور تھر اس اور اورای کو اس والو اس کی خدا در حقوا سے اور محرات انجوار
کو بھر دور کا لیا کہ کے بیج بیا وی ویٹے رونے کو یا کی ساتھ کی تھا در سے کہ تھا کہ
اماعت یا بھر اطلاعت یہ اس کو اور اس حقاب دیے کی قدرت سے کریس اگر ہم ایک
اماعت باعدم اطاعت یہ اس کو اور محق بین محتاب ہے جا مائی کہ در اس میں کئیس اور اگر خدا کی
اب پر قدرت سے تو ہرا کی تی اس اور گئی مرات بھی جا ہے باتھی اسلام کا اپنے دعلوی
میں جا بھی اس میں مور ماز در در در دیے گئی ہوا ہی تھی اس مائی کی طرف تقال پور اور انتخدا رہ
سے میں اس کا محمد ان اور اس مائی کی طرف تقال پور اور دائش اس کو سے میں ہوا ہے اور اس کی مقالت و تھی ہو ہے کہ کر نے الگی معلم کا اس ہے۔ اور اس کی مقالت و تھی ہو ہے کہ کرنے والا بھی ملام کا اسے ہے۔

ائیس نقام پرایک خدشره اقع بوتا ہداور و یک ریق بم نے مانا کد حضرت اخیا و عظیم السلام کی زبانی آئد و بیش آنے والے واقعات کوئن کرطبیعت میں ضرور ایک تھجرا بہت کی پیدا ہو جاتی ہے۔اور تزکیر کشس اور ونیا کی چند روز و خوابشات کے جیوڑنے پر طبیعت آمادہ ہو جاتی ہے مجرو کیشائل ہائے ہے کہ ریٹھجرا بہت اور اعتقاباً

استمهدين بحث كرنابالذات تفايه

(مجوعه دسائل امام غزاتی جلدسوم حصداول) - (۱۵)------

مع کا نتیجہ ہے یا موجب شرع کا ہم تجربہ سے کتے جیں که آپ کی گزشتہ مثال دوہارہ ایک مخص کے شیرے ہم کوڈ رانے کی صورت میں ہما راا ندر نہ جانا اور موت ہے ڈرنا وغیرہ

محض انسانی طبیعت کا تقاضا تھا۔موجبات شرع کو وہاں پرمطلقاً ڈخل نہ تھا۔

اس كاجواب اول توبيب كه بم آخرا كماب مين مقبضا عقل اورموجبات شرع رمفعل بحث كري كاورابت كري كاكدائ تم ك جذبات موجبات شرع كدائر ے باہر میں میں اور دوسرے میک جب جذبات اور انبعاث میں آپ کو کلام نہیں تو

ان جذبات كاسباب مثلاً معتفى طبع إموجات شرع كى الماشي معركة راكى كرنى اليابى ہے جیسا کی مخف کوسانپ ڈس ممیا ہواور دوبارہ سانپ ڈسنے کو آ رہا ہوا وریفخص وہاں ہے ہاگ جانے برہمی پوری قدرت رکھتا ہوگروہ محض اس خیال پر کھڑار ہے کہ یہ سانپ كدحرا إياب وائي جانب يابائي طرف اورساني احدوباره وس كيامو

سوجياس فخف كى حماقت وسفابت من كجوشك نبيل ويسائل جذبات مزكورة الصدور کے اسباب تلاش کرنے والے کی ہلاوت و تنگ ظر فی اظہر من الفتس ہے۔

### دوسرى تمهيد اس بارہ میں ہے کہ کم کلام بی خوض وقد بر کرنا ہرا یک فخص کے لئے جا تزمیس

جودلائل اورمضاین ہم اس کماب ش بیان کریں مے وہ بحز لدان ادوبیہ کے ہیں جن سے باطنی اور روحانی امراض کاعلاج کیا جاتا ہے اور جیسے ظاہری طبیب اگر پورا پورا حافہ تن اور طبی امور میں بدطولی رکھتا ہوتو یقیناً مریضوں کوشفا ہوگی۔ ویسے بی روحانی طبیب میں صدافت اورروحانيت من اعلى درجه كى قابليت اوراستعداد ضرورى باراس كى طبيعت

میں روحانی اصول کی کی ہے بجائے اصلاح کے بگاڑ کا زیادہ ہونا سینی امر ہے۔اس کے بعد ناظرين كومعلوم كرليما جائي كدلوك جار فرقول مي مقتم ب- میملا فرقد ان لوگوں کا ہے جو ضا کی وحداثیت اوراس کے برگزید ورسول اور
اس کے اوامر فواق برصد ق دال اورائد و فی جدات کے لاتھ سے ایمان الاگر ذیروریا حت
یا دنیا و کو ، کا رو با رحجا رقی یا زرق اجو دو قیرو می مشخول ہو گئے ہیں۔ آب بو سے آبی الدر فی حالت مربعت اور دو این سے اسول کے والد ہے درست کر کے اور جا وجا ہوات افسانی اور ترک مجمولات شیطائی میں معروفیت احقیار کر کو ہے اور یا و نیا وی اور تی فی ترق فی ترق کی طرف رق کر کو ہے اور یا و نیا وی اور تی فی کا می کے دو آت اور احتیار کی طرف رق کر کو ہے اور یا وی اور تی فی کو نام کا کام کے دو آت اور احتیار کی طرف میں کرنے ہا ہوات کے جھڑ وی میں پڑتا کے دو آت کے اور احتیار کی اور احتیار کی کو خدا کی وحدا نیے اور آگ ہی ان کے لئے نہا ہے خطر کا کھیف میں وی اور اگر چوات کے وحدا نیے اور آگ ہی کہ اور احتیار کی اور کی اور احتیار کی تعیار کی تعیار

ی دیگا ہے اور میچہ گیوں میں چاکرا پی حالت پر ڈیٹے دیں اور خم کھام کے جھگز وں اور اس کی مشکلات اور میچہ گیوں میں چاکرا پنے حق کدی جائے گئی شدگریں کیونک شم کھام میں جس شید وقتیق کے ساتھ احقادی اعظام پر برائن قائم کے جاتے ہیں اور ان پر محتر لہ اور فلند کی طرف سے تنگین اعتر اضات والدی ہے جاتے اور ان کے کافی جواب ہے جاتے ہیں۔ آگر بیرسب معاملات ان کے آگر جیش ہوں قومکن سے کدان کے دل میں کوئی ایسا امریشہ جائے جس کا اعداز وقو کی ہے تو کی جواب سے جی نہو تھے۔ ای لئے سحابہ کرام اس فن میں خوش اور اس کے متعلق دراں وقہ رہی ہے گرائی اوقات برکر کے تیے بکلہ ایک و فیدر سول ور نیاوی مصلحوں اور پیرونسجت میں اپنے گرائی اوقات برکر کے تیے بکلہ ایک و فیدر سول فرایا کی انگیا استیارا کی مشکر وال میں چرکہ ہائی کہ جھگڑ ہے۔

دُونبرا فرقه

ان لوگوں کا ہے جنموں نے اپٹی قوت عملی کا یہاں تک سٹیاناس کر دیا ہے کہ اس میں حق کی قبولیت کا مادہ عی نہیں رہا۔ ہزاران کو پندونصیحت کرو۔ندان کے کان سنتے ہیں اور شان کے دلوں میں امرار روحانیت کی مخبائش ہے۔ایے خالی اور سنگدل تظید برم مض والون، نالائق جابلون كايير، بجزشمشيركاوركو كي نبيس موسكا \_ تجرب الابت مواب كه اکثر کافرششیروں کے بیچے ایمان لائے ہیں ۔خداکی قدرت ہے کہ جو کا م کواروں اور نیزوں سے نکٹا ہے وہ زبانی آیتجو ں ادر لیکچروں سے ہرگز نہیں نکل سکتا ۔ اگر آ پ تاریخی کتالو کی ورق گر دانی کریں گے تو آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ جہاں الل اسلام اور کھار کے ماین جنگ ہوئی وہاں ہزار ہا کفا رسٹرف اسلام ہوئے اور جہاں فدہی تقید کے جلے منعقد موئه وبال بغير جنّك وقمّال كي نوبت وينجيز اوركو كي تسلى بخش فائد ونظرنبين آيااوريه جو كريم نے لكھا عقلى منصب ب روكر دانى اور چشم پوشى پراس كومول ندكر اچا يان كونك معمل ایک ایسا خدائی راز ہے جو ہرکس و تاکس کو دینے کے قابل نیس ہے۔ یہ گو ہر بے بہا فدا کے خاص برگزید واورالوالعزم بندوں کوعطا کیا جاتا ہے۔عام لوگ عقلی برانہین کے بجھنے ے ایسے بی قاصرہ عاجز ہیں جیسے جیگا دار سورج کی نورانی کرنوں کوئیں د کھ سکتی ۔ ایسے لكول كوكلا في معارف يش كرنے سالى بى تكليف ينتى بيت مي كي كوكا كى خوشو سىمت. اکی صورت نظر آتی ہے۔ان لوگوں کے حق میں امام شافعي في كياخوب كهاب.

من منح المجهال علمه اصاحه بحق فض غاالول كالم يحما بإس خالم من منح المجهال علمه اصاحه بحق فض غاالول كالم يحما بإس خالم ومن صع المستوجين فقد ظلم مسلم عالي كااورجس غراب كالجول كريجة

ہےروکااس نے بھاری ظلم کیا۔

تيسرافرقه

ان لوگول کا ہے جو تقلیدی اور اجتا گی طور پر ایمان لائے مگر خدا نے ان کے دلوں میں بچھ المی غیر معمولی ذکا وہ تا اور تیزی کا ذہن کی استعداد پیدا کر دی جس کی وجہ ہے انجیں طرح طرح کے اشکالات موجعتے ہیں جوان کے سابق اطمینان اور ر المجاونة و الى جلد موم حصداول - ( IA ) - ( 48 أكال )

### چوتھا فرقہ

ارا، وں ان کی ترکات دسکتات کا پر ایا پر انجد کر ایا ہوا گرشیمانی ہوت ان کے کندھوں پر موارثہ ہوتو ایسا افوادر کا خیال تو یوقو نے بیرقوف اور کلڈرپ کے دل میں مجی کہیں آسکا حقیق نے اجسے روز عوادا ایک رامام میں میں کا مطابقہ ماذ قبلیسوں کر ایا

آ سکا حقیقت عمل تصب اور اوالیا کیا ایمام من بہ جس کا علاج حاق ق طبیعوں کے پاس مجھی نہیں ہے۔ علاسے اسلام کو تصب اور جدل کے برے دیلے سے پہلو تھی کرنی جائے اور

بھیائے اس کے جہاں تک ہو سکے برد ہاری۔سلوک اورا طلاق سے کا م کیس اور عامیہ طاکن کونہایت تلطف اور رحم دلی کی نگاہ ہے و کیسے کی عادت پر میر ہوں۔ عائمہ طاکن جولوگ روحانیت ہے بالگل دور جاپڑے ہیں جس قدران سے بااطلاق اور باہر وحت چیش آئیں گے اور چیے باپ اپنے اکلوتے ہیے اور لاڈکے تکے کونہایت فرعامیت سے راہ وراست بر<del>اا</del>

ے اور بچے ہا پ اپنے انھو کے بچے اور اوا کے بچے لوہا کا بھر جوہت سے را و است پر لا کی کوشش کرتا ہے و بے دی بید کی قابلی رحم لوگوں کے آئے اخلا تی مضایمن اور اسلا می اصوب کو خالص مسلح کی اور طاطفت کے ہیرا بید میں چیش کر کی تو بہت پھو بہتری اور کا میا بی کی امید ہو کتی ہے۔ امید ہو کتی ہے۔

امیدونتی ہے۔ تیسری تمہید اس امریش کداس کلم میں معروفیت فرض کفا جمید کا تھر رکھتی ہے علم کلام میں ملک

ا اس کی در اس کا میں ہوئیں کی میں سودیوں کی میں ہیں گا کہ اس کا سے مقام میں میں ساتھ ہیں۔ جس پلے فرش کفا ہیے ہم ایک آ دی اس مصوبتوں میں پڑنے کا استحقاق رکھتا ہے اور ندی میں بلا فرش کفا ہیے ہو ایک آوی اس دو اول کے اس کے اس کا میں کہا کہ چھوٹ کہ اس میں کمال پیدا کرنا ہم کس وہا کرکا کا مجیس ہے دومری تم ہیدے بخو کی قاب ہوسکتے ہے کیدکھ ہم پہلے محتقا شاخور

(مجموعه رسائل المام فزالٌ جلدسوم حصداول) - (۲۰) ر بحث كر يك يس كداملام كاسب ، براكام لوكون كدون من حقيقت ايمانيكا عج بونا اوران کونس و فجور کی کید ورتو ل اور نجاستوں ہے یاک کرنا کفروعناد کے عمیق گڑھوں ے تکال کرشر بعت کے صاف اور روشن راستوں پر لانا ،روحانی امراض کوشر بعت محریہ کے گرامی قدر اکمیرنٹ جات کے ذریعہ سے دور کرنا اورلوگوں میں روحانیت کی تاز وروح بچونکنا ہے اور بس ۔ باتی رہا مشکدات اورا حکام عملیہ کے ثبوت پر ولائل قائم كرنا اورأن رجس قدر شبهات مول ان كاكافي قلع قع كرنا \_ جوم كلام كاموضوع ے برسب کچوان لوگوں کے حق عل فرض مین ہے جن کے داوں على طرح طرح کے فدف ادرانو کی طرز کے سوالات کھکتے ہوں یا انہوں نے دیگر اشخاص سے سُن لئے اول اس جكدا كريد وال كيا جائ كرآب يبل كمد يح ين كربت عالوكول مثلًا ببل اور دوسر ب فرتے کے اشخاص کوظم کلام میں معروفیت حاصل کرنا سخت معز ہے تو اس کا رر منافرش کفار کے وکر موسکا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیکک بعض او گوں کے حق میں اس کا حاصل کرنا خطرناک اورنہایت بُر الرّبیدا کرنے والا امر ہے۔ محراس میں بھی شک نہیں كداسلام كى يخالف شبهات كااثمنا اور فأنفين اسلام كدوبرواسلام كى صداقت اوركفرك بطلان پردلائل فافران اسلام كاسب سے بدا اور نبايت ضروري فرض ب اوراي مم ك شہات کا واقع ہونا بھی مکنات ہے ہے۔ یہ بات بھی مکن ہے کہ اسلام کے کمی گوشہ می کوئی مخص اسلام برطرح طرح کے دل آزاد حطے کرنے مسلمانوں کو بہکانے اوران کو ند مب اسلام سے بیزار اور بدخل کرنے بر کھڑا ہوجائے تو کیاا یے محص کے مقابلہ میں۔ مسافلاً كاطرف سے كى الي فض كا كمر اضرورى نبس ب جواسلام كى زيردست دلاكل سے اس کا منہ و ڑ دے اور اُس کی صداقت پر اُے دعدان شکن جواب دے ۔ ضرور کی ہے اور نہا ' ضروری ہے۔اس متم کے واقعات عموماً ہر یؤے شہر میں ہوتے رہے ہیں تو اسلامی آبادی کے برایک حقد على علم كلام كے ايے اولوالعزم فاضلوں كى جماعت موجودوى ضروری ہے جو کہ ہروفت مخالفین کی سرکو بی اور مسلما توں کے دلوں سے ان کے شبہات دور کرنے کے لئے تیارر ہے۔ اگرمسلمانوں کی آیا دمی کا کوئی حتیدا پسے فاضلوں کی جماعت ے فالی رہا تو وہاں روحانیت کے نشان ایسے ہی مث جائیں مے جیے کسی حصر ملک جی طبیب یا فقیدند ہونے سے دسمانی امراض کا بزھ جانا اور عملی حالت میں بہت کچھٹر ایول کا واقع ہوجانا لیکن امرے۔ ال اگر کسی مخص کی طبیعت کی مناسبت فقداور کلام دونوں سے بادرا كرفرمت موتو دونول علوم ش كى مدتك كانى ترقى كرسكا بي كر خاكلى كاردباريا اور

(مجور دسائل المام فزانی جلدسوم حصداول) - (۱۱)

خارجی معاملات اے دونوں علمول میں کمال حاصل کرنے سے سدراہ ہیں اور وہ اس بار ہ میں کہ دوعلموں میں سے گئے حاصل کروں اور کے چھوڑ وں یخت تذہب کی حالت میں ہوتو اليفخف كحق من بم علم فقد من اعلَىٰ استعداد پيداكرنے كافتو كا ديں مح كونكه بنسب علم کلام فقی مسائل میں آدی کورات اوردن ضرورت رہتی ہے اوراسای عقائد پراعتراضات كاشور بريا موناجس كى وجد سے جميس علم كلام كى طرف جانے كى ضرورت پڑتی ہے۔اس کا برا ابھاری سب بھی علم فقہ ہے۔فقد کو علم کلام برالی فوقیت ہے جیسی اے علم طِب بر۔ اگریسی گاؤں یا شہر میں طبیب اور فقید دونوں موجود نہ ہوں توجس قدر نقد ند ہوئے کے باعث انسان کی عمل قوت کو ضعف پہنچا ہے۔ اوراس کے اندرونی جزیات میں رکاوٹی بیش آتی ہیں۔وہ بدر جہا اُن جیمانی بیار یوں اور خرابیوں سے برحی ہوئی ہیں۔ جوطب کے مفتو دہونے کے باعث واقع ہوئی ہیں۔ وجداس کی یہ ہے کہ فقد میں تدرست بيار، عالم، جالل مشهور وغير ومشهور \_الغرض برطبقه كولوكو كيسال حاجت ہوتی ہے۔ بخلاف طب کے اگراس کی ضرورت ہے تو بیاروں کوجو یہ نسبت تندرستوں کے بہت تی کم تعداد پر ہوتے ہیں مریض کو جیسے طب کی ضرورت ہوتی ہے ویسے بی نقہ کی بھی اس خت خرورت ہوتی ہے بلکہ طباے فائدہ پخش ہوگی تو چندروز و دنیا کے لئے اوراس یر جواس کی اجل کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔اس سے ایک لحد کے لئے بھی نقدیم ونا خیرنہیں موسکتی اور فقداس کی ابدی اور حقیقی زعر کی کا ایک اعلی ذرید ہے بہیں امیدے که آب ہاری اس تقریرے مجھ کئے ہوئے کہ فقہ یہ زسیت علم کلام بہت ضروری اورمہتم بالثان علم ب اوراس کوعلم کلام سے ہرطرح پرفضیلت حاصل ہے۔ای طرح صحابہ کرام اپنی ساری عمر میں فقہ کی ترویج اور اجہادی احکام کونصوص قرآنی ہے متبط کرنے میں دماغ سوزی کرتے رہے اور سائل فقیمینہ ہے انہیں کچھالی غیرمعمولی دلچیں تھی کہشب وروزای کام میں لگار ہے گوا بی زندگی کی اعلے غرض و غایت بچھتے تھے۔

اس نمی محل جیسی کام ام کلام اس لحاظ ہے کہ احتقادی ادکام کی افتیق اور تقید پر بہت کھروڈ ٹی ڈالنے والا ہے۔ فقد کاام کہلائے کا ستی ہے اور وفقد اس کی نسبت فرجے کا کام رامتی ہے محراطم کلام کی اصلیت فقد کی فضیات کو جواسے خام کلام پر حاصل ہے نہیں توڈ '' سکتی۔ وجد اس کی ہے کہ تحقیق اصلیت کا تمواز عرف اس کئی اور وہازم احتقاد کو لما ہوا ہے جواسل می احکام کے محقق ہواور احتقادی صرف تھیدے حاصل ہوسکتا ہے۔ علم کلام تو ر مجوعه رسائل امام فز الن جلد سوم هداول سر ۲۲ <u>کار مل</u>

مرف عقا ندکا محافظ اور نگالئی کے لئے ایک زیردسے بتھیارے و نقد کی فندیات میں مگم کلام کی اصلیت کو چش کر ما بعیب ایبا ہے چسے طبیب طب کوقتہ پر فو قیت و پینے کی صورت پس کہتا ہے کمود پنی احکام کو کیکھٹا اور ان عمری کامل حاص ہوتی چی موقو ق ہے اور حمت بدنی کے اصول اور اس کے ذریعے طب سے مطوم ہوتے ہیں تو اب علم طب تمام فرنی علوم سے افضل ہوا۔ موجعے طبیب کی اس وجو کے بھی ڈائے والی تقریر سے علوم دید ہی انعمالت علی مطلق فرق جیس پڑتا و بے بن علم کلام کی فرض اصلیت فقد کی فندیات ہیں طال اندازیس ہونگن۔

چوتھی تمہید

اس امر شی کداس کتاب شی ہم کس تھم کے دلاک بیان کریں گے۔ بیس تو دلاک کے اس قد را اتسام میں کدا گر ان سب کو بیان کیا جائے آ آیک دفتر چاہئے اور اقسام می مخلف جیٹیا ت اور جہالت پرشی میں چائے ہی ہم اپنی کتاب تھک انتظر اور میار انتخام میں کسی قدر دلاکل کے مخلف اقسام پردڈئی ڈال کچے ہیں جگر ہم اس کتاب بیس تھن انتھار کے پہلوکو گؤ فار کے کر دلاکل کے مشکل اور چید داور باریک اقسام سے پہلو کی کرتے ہلی وسرف بیش تھم کے دلاکل بیان کرنے پر اکتفار کے ہیں۔

پہافتم

جب ہم سمی امرکن امرکن نبت دموئی کریں قواس امرکنا کی دونلیفنوں میں بند کردیں کرایک نیٹٹن کو باطل کر دیے ہے دومری نیٹٹن چینی الثیوت ہوجا سے مثل ہم دوگونگ کرتے ہیں کہ جہان حادث ہے یاقد نے مجکر دومری ثن ایس کا قد تم ہونا تو باطل ہے تیجہ ہوا جہان <sub>ر</sub> حادث اور بکی ہمارا داد عالوں طلوب تھا۔

اس مقام پر اما دا مطلوب دو مقد ما بت سے حاصل ہوا ہے ایک مید کہ جہاں یا۔ حادث ہے یا قد کا دومرا یہ کہ جہاں کا قد کم ہونا تحال ہے اور حاصل کمی ان مقد مات کے خاص مقاسب اور طاب ہے ہوا ہے آگر چہ کوئی ہے خااور تیجے دھیکل کے ہر دو مقد مات کے طائے اپنے عاب شہیں ہوسکیا تھر تا وظیلے دکیل کے ہر دو مقد مات کے مائین ایک خاص او حیث کا رابلہ ہ تعلق نہ ہوا در ان میں خاص خاص فرد دے کا خیال ندر کھا جائے تو مطلوب کا حاصل ہونا ایک کال امر ہے ہاں ہر دو مقد مات کو جب مقاسب و دت ہر ترجید دیا جائے تو مطلوب کا حاکم ہونا ہی امر ہاں حاصل کردومطوب کے فقف جہات کے دی تحقف ہا مہیں اور ہاتھ اللہ میں اس کے دیں تحقف ہا مہیں جب کی تحص کے مقابلہ میں بڑی کیا جائے ۔ شا ایک شخص جہان کے دی تحقیق آتا کی ہے اور ہم اس کے مقابلہ میں اس کے مقابلہ میں اس کے مقابلہ میں اس کے مقابلہ میں دو تو تحقیقات کے طور پر صورت کے جا کہا ہمیں دو تی ہوئی ہے تو اس مطلب کہا جائے گا گے ہی اس کو دلسل کے جرد وحقد مات کے لحاظ ہے جواس کی نہیت محمولہ اصلاح کے جرد اس کا تعمیل اس کے دلیا تھے جواس کی نہیت کا اس کو دلیا تھے جواس کی نہیت کا تعمیل قائم کردہ شدہ میں اس کو تعمیل تا ہم کردہ شدہ کے مقابلہ کو تعمیل کے جریت کی کھوٹ کے اس کو دلیا ہے کہا ہم جواب کی تجمیل کے اس کو دلیا ہے کہا ہم جواب کی تجمیل کا تا کہا ہم کی دلیا ہم کہا ہم کہ دلیا ہم کی دلیا ہم کی کہا ہم کی دلیا ہم کی کہا ہم کی دلیا ہم کی بھریت کا آپ اور کہا ہم کی کھوٹ ہم کھوٹ ہم کہا گھوٹ کے دلیل کی جریت کو سکوٹ ہم ہم کے دلیا گھوٹ کے دلیل کی جریت کو سکوٹ ہم کھوٹ ہم کہا گھوٹ کے دلیل کی جریت کو سکوٹ ہم کھوٹ ہم کھوٹ ہم کے دلیل کی جریت کو سکوٹ ہم کے دلیل کی جریت کو سکوٹ ہم کھوٹ ہم

دوسرى فتم

ایک اوری ولی کے مقد مات کو پی ایم میں جو خاص ترجیب بیان ہو چی ہے اسکے
ایک اوری طوز پر تہیں وہ سے سے ہیں۔ سرکا پہلے ہم نے مدوث ملم کے جوت میں کہا تھا
کہ جہاں یا حادث ہوگا یا تھ کہ محر اسکا تھ کہ ہونا یا طل ہے تو تیجہ ہوا جہان حادث ہوگا
محراب ہم ایک تی چیال چلئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جھٹے گل حوادث ہووہ حادث ہوتی ہے
(یہ ہماری دکل کا پہلا مقدمہ ہے) اور جہان مجی گل خوادث ہو و دومرامقدمہ
ہے) تیجہ یہ ہوا جہان حادث ہے ان دوئوں مورتوں میں طلوب مرف ایک ہی شے ہے
مگراس کے جوت عمی محتلف پہلوا تھار ہے گئے ہیں۔ بیکی صورت ی طرح اس طرزی
مگراس کے جوت عمی محتلے مراح کے ایک بی بی میکی صورت کی طرح اس طرزی
دیل کے طور اس ہونے گئی ہے۔ کہا کہا م جس رے گل وادث ہے اس کا صدوث
جہاں کے گل حوادث ہونے میں جب تھی جہا ہے کوئی کا ام جس رے گئی آو خواہ مجواد اے صدوث
عالم کا اس کے گا

تيرى

کیل دومورتوں میں تو ہم نے اپنے مدعا کوٹا بت کرنے اور تصم کے مدعا کو توڑنے ۔الفرش ان دونوں یا توں کا لیا خراکھا تھا تھراب ہم مرف تصم کے مدعا پر ہز رح کر نیکل طرف توجہ کرتے ہیں اور دوئو کا کرتے ہیں کہ شخصم کا مدعا باطل ہے کیونکہ دہ ایک اسرحال کوسٹوم ہے اور جوشتے کی محال اسر کوسٹوم ہوتی ہے وہ خودخال ہوتی ہے اس کے تصم کا مده بن سبت المستحق حارب رو برد و کوئی کرتا ہے کہ آسان کے دورات غیر بتاتی ہیں اور بہت کے بتاتی ہیں اور کہ اور ک اور بم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے اس دولائی کے مکال امراد زم آتا ہے وہ کیڈ اگر آسان کے دورات غیر متراق ہول آئر کہ بارس امراکال کا مترام آسان کے دورات غیر متراق ہوتا کی ہوتا کہ بھی استحکار کا آسان کے دورات غیر متاق ہوتا کہ ہی کا لیا ہوگا۔ کال ہوگا۔

اس جگہ اور بے پاس دو حقد مات ہیں (۱) یک بر تقدیر آسان کے دو رات فیر تفاق ہونے کے بدکہنا درست ہوگا کہ آسان اپنے دورات فیر تمتا ہیں پارے کر چاہیے۔ آسان کے دورات فیر تمتای ہونے کی صورت بشی فیر تفاق شے کی انتہا ایک ایس دگوئی سے جمعے میں تھم کے اقراد والکا دونوں کی گھائٹ ہے۔ چھم کو احقیا رہے کہ آسان کے دورات کے عدم تفاق شے کی صورت بشی فیر تفاق ہے کہ تاتی ہونا کا ال ہے۔ پہلے مقدمہ یہ کہ آسان کے عدم تباق کی صورت بشی فیر تفاق شے کی تباق ہونا کا ال ہے۔ پہلے مقدمہ کی ما تداس مقدم مدیں می تھم کو اقراد والکا دونوں کی مجائٹ شریعی کہ آسان کے دورات فیر ان دونوں مقدموں کو تشکیم کر سے گا۔ تجازاس کو اس امریشی کہ آسان کے دورات فیم

الله امركادر یافت كردا كرد كل سنتيدكا حاصل بوداكن كن شرائط اور وجوبات به بواب تظرى افريف هي بهت بكيدا خلاف بينش في مون اگر مدنظر رسكر اس كاتوريف محتى الركيما تحد كل بداور بعض في مون طلب برق اس كاتوريف كا بنادگى بيد مرب ودنون اتوريش في فيك بين اس كاح اتوريف وه برجس شرائكر اور طلب ودنون كودش ويا محيا برجيدا كرمتشن في كياب انعد الف كدر اللذى يعطلب بدخون تاج بدعلما او

اگرکوئی بیامتراش کرے کہ اگر چردلیل قائم کرنے کے دقت ان تمام امورشنگو بالاکا ہونا خرودی ہے گریم آو مرف پر معلوم کرنا چاہیج ہیں کہ کھا کام والوں کی اصطلاح 'شن نظر کن کو کہتے ہیں آو اس کا جواب یہ کہ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کرنظری آتو بف میں بہت اختراف ہے۔ بعض عرف گھڑکواس کی انہیت کا ابدا تھوام خیال کرتے اور بعض عرف طلب ہی کے ساتھ اس کی تعریف کرنے پر سے ہوئے ہیں اور بعض گھرا ورطلب دونو ل کو (محرد رسال امام فرانی جلد موم حساول (۲)

اس کی ما بیت عمی فیل قرار دیتے ہیں۔ انفرش نظر کے حقاق برایک کی اپنی اپنی اسطال ح

ہے۔ جمیں ان لوگوں سے بر انجیب آتا ہے جونظر کی قریف کے میدان عمی فکل کر ان ہر سہ

تحریفات عمی ایک ایک تحریف کے پمیاؤ دوبائے اور دوسری دو قریفوں کو دو کر فیون کو دو کر فیون کو دو کر فیون کو دو کر فیون کو دو کر کے شووی کا جائی اور میں ساتر کے بوت کا اعلی در بور کیچھے ہیں۔ اگر یوائی تھونی در کے کیلے خور کر کے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ اس لفظی جازی اور اصطلاق اختار فی سے واقعات یہ کہا وائی مسلم دونوں

واقعات یہ کہا وائیس میں میٹر سکا کے ساتر کی سے گائم کرتے وقت فکر اور طلب دونوں

کے مقبوم موجود دوسے ہیں۔

ہم نہا ہت وقر آل سے کیتے بین کد بہت کا فلانہ پال محس اس وجہ ہے ہید اوہ جاتی ہیں۔
جس کر معائی کے تھے میں ان کو الفاظ کے تائی قرار دیاجا تا ہے۔ ملائکہ الفاظ معائی کے
تائی ہوتے ہیں اگر پہلے معائی کا تھے طور پر مواز شرکہ کے الفاظ کو ان کے ساتھ مطابی کیا
جائے تو بہت یکھ فلافہ پیاں رقع ہوئی ہیں۔ بہر حال اصطلاحی اشتاقات سے معقولات پر پر کھائے والد کی بھی جماعات کے بعد اللہ میں جماعات کی بھی اس کے افوائی میں مواج کا کہ فلائی استاقات کے معافر میں جماعات کی بھی تھی جماعات کی بھی تاہد کے بعد اللہ میں میں مواج کا کہ فلائی وقت کے مائے ہیں وہ کی موریک ہوئی کہ مواج ہوئی اور ان کیا مواج ہیں۔
وہ کی موریک قائل وقعیت ہیں۔

اس گھدا کیک خدشروا تھ ہوسکتا ہے وہ یہ کہ اگر دکیل کے مقد مات کو تھم شئیم کر سے تو چنگ 'چیہ سے حصول کا اقراد کرنا تھ کھم کو خروری ہوگا ہے کہ پوسکتا ہے کہ براقک دیا کے مقد مات کا فو باؤوا افکا رکر دے آپ جیس سے جیس صورتوں تھی اپنے وال کی کو چش کر میں مگر وہ ''لائسکم'' کہنے ہے آپ کی محت خاک میں طاوے گا۔ ہمارے پاس مجھوا ہے وجوہا ہے ہوئے چاہیں جن کے چش کرنے ہے اے انکا رکرنے کا صوفی شال سکے راس خدشہ کا چیاب بیسے کہ چمک کی ایک وجوہا ہے کہ اس مجلوم صرف چھائی وجوہا ہے ہم چش کرتے چیاب بیسے کہ چمک کی انکار کی مطابق مجائی کیشن رہتی ۔

یدامور حید میں ایسی ایسی اسے امور بن کا ادراک جائی باطعہ یا ظاہرہ ہے ہمیں اس بوتا ہے جائیں اور جن کا دراک جائی دو کی سرف کو سب فرور ہوتا ہے اور جہاں میں مجل طرح کے جائے ہیں کا درجہاں میں مجل طرح کے جائے ہیں کو گی سب خرور ہے۔ آئی اس کی اور جہاں میں طرح کے اور جہاں میں طرح کے حوادث میں نظر آتے ہیں ایسا مقدمہ ہے۔ جمال کا دورا مقدمہ ہے۔ کہ جہال میں طرح کے ہیں حوادث میں نظر آتے ہیں ایسا مقدمہ ہے۔ جمالی ہم وادث کا ہرہ و سے مطابرہ کرتے ہیں

(مجور رمانل المام غز الي جلد موم هداول - (عا)

۔ کیونکہ ہم شب وروز دیکھتے ہیں کہ کوئی پیدا ہوتا ہے اور کوئی اس جہاں فائی کوچوڑ کروار البقا کی طرف سد حارتا ہے کہیں درخت ہوائے جو کوئ سے کرتے ہیں اور کہیں اور پیدا ہوتے ہیں ۔بارشی ہوتی ہیں اور یادل کرجے ہیں ۔اولے پڑتے ہیں کئی کڑتی ہے۔ بخت طوفان آتے ہیں۔طرح طرح کرح کی کردہ اور انجی انجی آوازیں

یں نگل کوئٹی نے بھت موفان آجے ہیں۔ طرح طرح کی نکروہ اور آئی انھی آوازیں سائی دیتے ہیں دیا کی جا تبات مخلف رگوں ہی میلوه کر ہوتی ہیں۔ کوئی خوابصورت ہے کوئی بدنماہ خیرہ سیلی بنگوالتیاں وبدرانی کیلیات جسی نم دخوش تکلیف وائرام وغیرہ بالمنی حواس سے محسوس ہوئے ہیں۔ الفرش ہرجگہ اور ہرآن ٹیس تقروا انتقاب کا سلسلہ شروع ہے اور شروع رہے گا۔ ایسے شی امورکی نسبت کی تھم کوا فارکر نے کاموق نہیں ل سکا۔

آبدد دا مور میں جو مرف عقل کی گؤ در بعد عملون ہو تکتے ہیں۔ مثل ہم دونی کرتے ہیں کہ جہاں حادث ہے کیونکد ایک شے جو حوادث ہے پہلے موجود شدہ و بکدان کے ساتھ ہویا پیچے دو حادث ہوتی ہے اور جہاں تھی ایک ایک شے ہے جو حوادث ہے پہلے موجود شرقی تیجہ ہوا کہ جہاں حادث ہے آب اس دلس کا پہلا مقدمہ کہ جو شے حوادث ہے پہلے موجود شدہ دو حادث ہوتی ہے بھی عمل ہے جا ہت ہوسکا ہے کیونکہ جو چڑ حوادث ہے پہلے ہوگی دویا تو ان کے ساتھ ہوگی یا ان کے چیچے اور دونوں طرح پر اس کا حادث ہوتا طاہر ہے اگر کوئی عشل کا اندحا اس کا اٹکا دکر ہے تو بداہت کا مشکر ہونے کے علاوہ دیر ہے

ر دید کا مجنون اور انسانیت سے گرا ہو اور گا۔ ۳ ۔ دوامور جو میس تواتر کے ذریعے سے پہنچ میں ۔ شٹلا ہم کیتے ہیں کہ دھنرت مجدر سول الشہائی تی برحق ہیں کے مکت آپ نے بہت سے مجزات دکھائے ہیں وہ برحق ہی ہے

۔ تیجہ بیدہ واکد آنخضرت منطق کا مجروات دکھا نا میرے زدیکہ قابل سلیم ٹیس ہے واس کے جواب میں ہم اول کیس مے کرآپ پر قرآن مجید جوس سے بنوا مجرو ہے نا زل ہوا ہے اس کی موجہ گلائیل تیمبار دا اعراض قامل ساحت ٹیس موسکا۔

ہ میں دور استان کے چید سے مجھ کو اور استان کی دیا ہیں۔ اب اگر قرآن مجھ کے مجھ وہ ہوئے سے متعلق کی نہ سمی وہ جے محم نے اقرار طاہر ' کیاا درا تخصرت کے ہم آن کی مزد اور محرت موگ اور حدث کی افریقر است کی ایسے مقد معظم و فیر و بڑے بڑے کھر وال کا اور داور حدث موگ اور حدث کی افریقر سے مشکل اور غیر و سب انجیا ماکا دینا میں بیدا ہوئا تم کو فرد لیونہ استان معلوم ہوا ہے۔ اور حمیس ان ان ماش ملی موجود دیے بھی کوئی

ش پیدا ہوناتم کو بذریعیة و از معلوم ہوا ہے۔ اور حبیس ان تمام اشیاء کی موجود ہے ش کوئی کلام نیس ہے۔ ویسے تی آتخصرت کی تھے پر قرآن مجید کا نزول بھی بیس بذریعیہ تو از معلوم کلام نیس '' - دیکل شمالیا مقد مدلا یا جائے جو کی دوسری جگہ بتیجہ کی شکل میں خاہر ہود چکا ہے اور اس پر ایک مستقل دیک قائم ہو چک ہے جس کے مقد مات جس حقل قوا آت ہے باید جوت کو گئ چکھ میں کو گذاہ کی چیز اوجوا ہے وقت عمل مستقل دلیل کا تیجہ ہو چک ہے ۔ دوسرے وقت میں اسک دلیل کا بر زود دیا جو دیگر امر کے جائے سائر نے کے حائم کی گئی ہو ۔ کوئی کا لئیس، ہے۔ شان اسک وقت عمل تب مورث خالم ردیل قائم کر تھے جس اور اس دو کوئی کے ثیوت ہر

شم اسکل دلال کا 77 و بنا و یا جود مگر امر کے نا بت کرنے کے تاثم کی گئی ہو کوئی جا کہیں۔ ہے۔ شاڈا کیک وقت میں ہم صدوث عالم پردلس قائم کر بچے ہیں اور اس دہوئی ہے ثیوت پر کرجہان کے لئے کوئی خالق اور سب خرورے ۔ صدوث عالم کوجر پہلے تیجہ دلس میں چکا ہے جہ دولس گردائے ہیں کہ جہان حادث ہے اور ہرحادث کے لئے خالق اور میس کا ہونا ضروری ہے تیجہ جواجہان کے لئے خالق خروری ہے دیکھتے حدوث عالم جو پہلا تیجہ دلس اتنا

اوراب ال دليل كا مفرقى بـ -٥ ـ ايدامور جوم كويند معاصى دياش مثلاً الم كيدي بين كرمواصى دنياش كنيكا

رول سے سرز دہوئے میں اور چوچ و نیاش موجود ہے دوخدا کی مقیقت ہے ہے بچیر ہوا موگا مقدا کی مقیقت سے لوگوں سے سرز دہوئے میں ۔ معاصی کا دجو دو بذر اید جس کے ہر ایک تھم کو معلوم ہے اور اگر خور طلب ہے تو ہے کہ برائیک چیز خدا کی مشیقت سے ہوتی ہے اس عمل اگر تھم کو اکا دہوتی ہم اس چر کو یکھی کے کہ اس قوال مصاحب اللہ کسان و صالم بیشنا لم یکن ۔ پرامت کا اُجماع کی جو کا ہے۔ یوقول سننے سے تھم کو پالکل اطمیانا ہوجائے گا۔

هجوه درمائل امام غزالی جلد سوم حصداول) - (۲۹ )--------(طراعلام) الحواس ہول ساری محلوقات کے حق میں مساوی ہیں جوامورآ کھے ہے ویکھے یا کان سے نے جاتے میں وہ اگراندھے یا بہرے کے آگے ویش کئے جا کی تو اس کے زدیک یہ برگز قالی التليم ندمول مے۔ جوامور کہ بذید تواتر کے ثابت ہوئے ہیں وو مرف اس کے حق میں مفید ہوں ع جس كونواتر ك ذريع معلوم موئ مول ببت سايسامور موتر بين جوبعض لوكون كيوزارك ذريعه علوم موتح بيراوربعض ان عبالكل نا آشاموت بيرامام شافع عم الرحمة كافتوى قتل المسلم باللهي كبارك سان كمقلدين كووات کے ذریعہ سے پہنچا ہے محر دیگر ایم محمقلدین تک بذریعی تو اثرید تو کا تبیں پہنچا اس کے علاوہ امورجو يمليان دلاكل ك نتائج تقاوراب دلاكل ك اجزاء بناكس مح بين صرف ان

ا مام شافعی رحمة الشعليد كی اور بحي بهت ى جزئيات مين كم اكثر فقها كوان كالملمنين \_ايے ولول كرائ مفيد موت إن جوكدال قيم كے تغيرات برقدرت تامد كم مول اور تعم كزد يك جوامورسلم بوتے بين ووجى خاص خاص لوگوں كے ليے مغيد بوتے بين۔ اب ہم تمہیدات کے بیان سے فارغ ہو میکے ہیں اور ناظرین کو کتاب کے معمون

م کی طرف توجه و لاتے ہیں۔

## پہلا باب

# اس باب میں خدا کی ذات کی نسبت بحث کی جائے اوراس میں ہم دس ذعاوی ثابت کریں گے۔

پېلا دغوي نندنځست

ا۔ خدا کی ہت<u>ی کے ڈونٹ</u>ے میٹیائی ہے۔ اس میں کوئی فلک وثیر اس میں کوئی فلک وثیر کی ہم دیا میں بڑار ہاا شیا وموجود دیکھتے ہیں اور یہ اشیا<sup>م</sup>

ا مک وشع اور خاسب سے بنائی گل میں کہ ان کی صوبور کی نئی کوئی محم کا ڈکٹ فیس رو بیا شمی جس قدر چیز میں ان ملی بعض آوا ملی میں کداگر ان کی ماہیت کی طرف خورے دیکھیا جائے تو بالفیق مجمعی میں اور مکان خاص کا فقا ضاکر تی میں ۔ حثال جواور آگر اور بیاتہ

ہائے تو باقتیج سی ندیسی چیز اور مکان خاص کا قاضا کرتی ہیں۔ شانی موااور آگ او پر ہم کی مقصٰی میں اور پانی اور قا کرنے کے کا طرف ماکل میں اور میش کیکے برعس میں۔ان کی

ما بهان رکان مخصوص کے اقتصاء یا م اقتصاء ہے خال ہیں۔ جیسے یا بی سفیدی۔ سرخی۔ خوشوں بدکا مے خورخوشی شخاص بزدلی وغیرہ و فیرہ ہے۔ پہلی قسم کی موجودات جی ہے بعض ایمی

اشیاء کیمل جول سے پیدا ہوئی بیسے انسان میگوڑا ۔گدھا ۔ کمّا خچر وغیرہ وغیرہ ، بیچزیں اجهام کملاتی ہیں۔ دخیرہ نیشن

دوسری شم کی موجود اُت (فَرِقِرَّقِ کَ) میں سے بعض ایکی بین جدیدوں کمی محل کے موجود فیمی بوسکیس جیسے سابق سفیدی سرخی سبزی دفیرو سیا شیلیا تم امل کہا تی میں اور بعض خود مخود میں ۔ وہ صرف ایک ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں ۔ اگر چہ جوابر قرد کی موجود سے اور معرودیت میں متعلمین اور فلا مفرکا مدت سے مخت اختا ف

ججام چرز رہی موجوزے اور عدم موجوزے تک مسیمین اور قلامند کا بدے سے محت اخسا ف چلا آتا ہے بھر اجسام اور اهراض کی موجوزے کا تو ہرایک فری مثل قائل ہے ۔ موٹی سے موٹی مجھود الا آ دی بھی اگر تھوڑی ویر یک لئے ٹورونگر کرنے تو اجسام واخراض دونوں کی

موجوديت من اس كوكو كي شك وشبنيس ربتا-

ہمیں ان لوگوں پر خت تجب آتا ہے جو دید وہ دانشہ اعراض کی موجودیت ہے انکار کر پیٹے بیں اور ملکی کو گونگی کی مدھ ہے کہ دینا تجریش افخ نظیر کی گؤیس تھتے ہم ان کے مقابلہ میں دیگرا عراض کی موجودیت پر دلائل قائم کرنے کوشروری ٹیس تھتے ہم صرف ان کے اس انکار اور شوروشف کی نبست ہو چتے ہیں کہ میں حجود ہے یاصدائی ۔ اگر معدوم ہے تو اعراض کی موجودیت تاہب ہوگئی اور اگر موجود ہے قواہما می کھیلے میں ہے ہوا جوام اس کی موجود ہے میک شق کو باطل ہے تو اب آپ کا بیشوروشف اعراض میں ہے ہوا جوام اس کی موجود کا اگل جو ہے۔

جب دنیا کی چیز وں کی تقسیم اور ان کی موجو دیت ناظرین کو معلوم ہوگئی ہے تو اب ہم اپنے مدعا کے اثبات کے دریے ہونا چاہتے ہیں۔

ہم کتے ہیں کہ زیمن آسان و فرود خانگی سب جیز وں کا کرتی ہدا کرنے والا ہے اور ای کا نام خدا ہے۔ کیونکہ دینا ساور ہے اور ہر حادث کے لیے تھی سب اور خالق ہے جو خدا کہلا تا ہے۔ بیر اس ہے جس کے دوسقدے میں (۱) دینا حادث ہے (۲) ہر حادث کے لئے سب اور خالق کا ہونا خرودی ہے۔ اس کے دوفوں مقد مول پر میڈو قد می ہو کتی ہے۔ جب قعم نے دوسرے مقد سے پرجرح کی قویم اس کے جواب میں کمیس کے کہ بیاب این اور فاہر امر ہے جس میں کمی فقع کوئی اٹکا کرکے کی مختا کوئی تیں ہے۔

اگر کی گواس کے تشایم کرنے تم روکا دف ہے تو یہ مرف عدد ف ادر میں کے مدت اور میں کے مدت کا تحدید کا اور میں کے مدت کا اس کے تشایم کرنے کا اور کی جا اور اور کی دور کے مدت ہیں ایک وقت تم کی چڑا کا مدد م ہود اور کر کئی ہے کہ کی اعلم شہود میں نہ آسکی ہواد را گر مگن ہے ہے۔ تو اس کے کوئل مال وہ چڑا ہور کے اس کے دواور گر مگن ہے ہے۔ تو اس کے امکان کے بیشت چڑا کہ کھا قالی ماہیت کے امکان کے بیشت کو تو اور کو بھر وہ ہوئی ہے تو اس کی مدد م ہے اور اگر موجود ہوئی ہے تو اس کی مدد م ہے اور اگر موجود ہوئی ہے تو اس کے امکان کی اگر ماہیت کوئٹولا جائے تو وہ جود داور میں ہے تو اس کے امکان کی اگر ماہیت کی اس کا قدر استعداد ضرور ہوئی ہے تو اس کے تو وہ جود داور ہوئی ہے تو اس کے تو وہ جود داور ہوئی ہے تو اس کے تو وہ جود داور ہوئی ہے تو کہا کہ کہا ہے تھی اس کند راستعداد ضرور ہوئی ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا تھی ہے اور اگر مرجی ہوئی ہے اور آگر مرجی ہے اور اگر مرجی ہے اور اگر مرجی ہوئی ہے اور اگر مرجی ہے اور اگر مرجی ہوئی ہو بالی ہے۔ جب مکن کی بات اس وشمل کی ہے کہ بذاتے شدہ و

(مجوعه دسائل!مامغزالی جلدسوم حصه اول) • (۳۲)-معدوم ہادر ندموجود \_ تواس کی موجودیت کے لئے کسی ایک چیز کی ضرورت ہے جواس ۔ کو عدم از کی کے پنجرے سے نکال کر وجود کے دلفریب میدان میں لے آئے اور اس کا ذلیل اور نایاک پشاس کے گلے سے اتار کروجود کاداریا بار بہنا دے اور یہ بات اس تم کی ہوگی جومکنات کے قبیل سے بالکل علیحہ و درنہ'' خفتہ را خفتہ کے کند بیدار'' والامقولہ صادق آئے گا کیونکہ جب وہ خودممکن ہےاورا سکا دجو دعدم اور دونوں اس کے حق میں مکسال ہیں تو دوسری چیز کے لئے وہ کیو کر علت اور مرجع کہلا نیکی متحق ہو سکتی ہے بس ای کوہم خدا کہتے ہیں۔ اورا ارتحص ولیل کے پہلے مقدمہ (حدوث دنیا) پر تفتکوشروع کرے گا تواس کے جواب میں ہم یوں کہیں گے کہ و نیا بیٹک حادث ہے اور اس کے حدوث پر جارے یاس دلیل موجود ب مرا قامت دلیل سے پیٹر ہم کم صرف ا تناقبانا آپ کو ضرروی مجھتے ہیں کددنیا کی اشیاء میں سے صرف اجسام کوئی ہم لے کران کا حدوث ایت کری گھاور جب اجمام كا حادث مونا ثابت موجائ كا تواعراض كي صدوث شي بالكل كوئي اشتبا و ندر يمكا کیونکداجهام اوراعراض امکان میں دونوں برابر ہیں۔اور جب ایک تنم کی حمکن چزیں مادث نابت ہوگئیں تو دوسری تم کی ممکنات کا حدوث کیونکر نابت نہ ہوگا۔ نیز پہلے آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ اجسام اعراضَ کا خل میں اور اعراض کوان میں حلول کا تعلق ہے تو جب محلول کا <sup>ا</sup> حادث ہوناروزروشٰ کی طرح ظاہر ہوجائے گاتو حلول کردہ چیزوں کے حادث ہونے میں كونسا خفاروره خائيكابه اب ہم اصل دلیل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کرسب سے سب اجمام حادث ہیں ۔ کیونچر میکل حوادث ہیں اور جو چیز کل حوادث ہوتی ہے وہ خود حادث ہوتی ہے بیجہ ہواا جسام عادث ہیں۔ اس دلیل کے دومقدمے ہیں(۱) اجمام کل حوادث ہیں (۲) جو چر کل حوادث ہوتی ہے وہ ادث ہوتی ہے۔ان دونوں مقد مات پر جرح ہوسکتی ہے۔اسکے ہم ان دونوں كا ثبات كے لئے كوشش كرتے ہيں۔ يہلے مقدمہ (اجمام كل حوادث ہيں) كے ثبوت ميں ہم اتنا كہددينا كافى سجحتے ہيں كدونيا ميں جس قدراجسام ہيں ان ميں سے بعض متحرك اور بعض ساکن ہیں اور حرکت وسکون دونوں حوادث کے قبیل ہے ہیں اس لئے اجسام محل حوادث ہیں۔

(مجموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصداول) - (۳۳

اس براگر بداعتراض کیا جائے کہ حرکت اور سکون اعراض میں سے بیں اور

اعراض کا نہ ہم وجود مانتے ہیں اور نہ صدوث ،تو اس کا جواب میہ ہے کہ اگر چہ بڑی بڑی گنجم اورمضبوط کمآبوں میں بہت طول ہے احراض کے دجود پر اعتر اضات اورائے جوابات کی سلسلہ بیانی کی گئی ہے ۔ تمرمیرے خیال میں اس چھٹر چھاڑ کا نتیجہ کیجز تفتیع اوقات کے اور کے نبیں اعراض کا وجود نظریات میں نے نبیں ہے تا کہ ان کے وجود پر کافی بحث کی جاسکے برايك آدى تكاليف ياريال ، بعوك بياس ، مردى كرى ، خوشى غم وغيره محسول كرسكان بـ اوريبي جانا ب كدسب چيزين كي بعد ويكر موجود بوتى بيل تکلیف ہوتی ہے تو پھر راحت آ جاتی ہے۔ ایک وقت بیاری میں متلا ہوتے میں اور دوسرے وقت میں صحت یاب ہو جاتے ہیں علی مٹرالقیاس دوسرے اعراض میں بھی حدوث كاسلسله برابر جارى بان تمام چيزون كانام اعراض بيل تابت بواكداع اض موجود بھی ہیں اور حادث بھی ۔ یہ بات مطلق اعراض سے معلق تھی ۔اب خاص کر حرکت وسلون کی موجودیت اور حدوث کی نسبت ہم کچھ کہنا جا ہے جیں (وہو بذا) ہما رارو نے تحن زیاد و ترفلا سفہ کی طرف ہے اور تیالوگ عالم کے اجمام کودو تھم برخقیم کرتے ہیں۔(۱) آ سان اور (٢) عنا صرار بعد يعني إنى منى -آگ اور جوا- آسانون كي نسبت ان كايد اعتقاد ہے کہ یہ بمیشہ یعنی ازل ہے اپنی اپنی وضع پرمتحرک چلے آتے ہیں ۔ان کی مجموعی حرکت قدیم ہے اور حرکت کا ایک ایک فردحاث ہے۔

ار بدعناصر کی نسبت کہتے ہیں کہ بیدفلک قمر کے پنچے کی تنظم کے اندر لئے ہوئے ہیں اور سے کدان سب کا ماد وایک ہے اور ہے بھی قدیم ۔ ان صورت اور اعراض سب حادث میں۔ ماد و پران کا توار د بمیشہ ہے ہوتا چلا آیا ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ اگریانی کی طبیعت پر حرارت کا غلبہ ہوجائے تو ہوا بن جاتا ہے اور ہوا حرارت ہے آگ بن جاتی ہے ۔علٰی ہذاالقیاس ہوا کا یاٹی بن جانا۔آگ کا ہوا ہوجاتا۔ یاٹی کا پھر بن جانا۔ پھر کا پاٹی بن جانا وغیرہ وغیرہ ۔فلاسفہ کے نز دیک مسلّم ہے ۔فلاسفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان جارع نصروں کے ملنے ہے کا نیں نیا تات اور حیوانات پیدا ہوتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ فلاسفہ کے نزیک حرکت وسکون موجود بھی ہے اور حادث بھی ہے ۔ تقریر بالا سے کبی قدر آپ کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ اجسام حرکت اور سکون کے تل میں اور حرکت وسکون ان میں حلول کئے ہوئے ہیں گر ہم صرف ای پراکتانہیں کرتے بلکہ اس پر حزید روشنی ڈالنی چاہئے میں کیونکہ ابھی تک

(مجموعه رسائل امام غز اليُّ جلد سوم حصه اول) - (٣

علم الكل م

یہ پہلو بہت تاریکی میں پڑا ہوا ہے۔

اس تقریر پر بیاحتراش وارد بوسکا ہے کہ بیسب پائیٹ بوسکتا ہے جب بیات معلوم بوجائے کہ جم اور حرکت وسکون ش باہم تعاہر ہے بیٹی جم اور چیز ہے اور اس کا حرکت کرنایا ساکن رہنا اور نے ہے۔

اس کا جواب ہے کہ ام ہے تیج میں کہ یہ جم تحرک ہے تو اس سے پایاجات ہے کرچم اور چڑ ہے اور حرکت ایک وصف ہے جوجم کو عارضی ہے۔ ورشہ امار ایہ کہنا ہرگز درست نہ ہوگا کہ یہ جم محرک نیس کے کو کھ جب جم اور حرکت میں اتحاد ہے تو حرکت کی نئی بعید جم کانفی ہوئی چاہیے سکون اور حم کایا ہم متا نیم ہونا گھی ای پر قیاس کر لو الغرض جم کا اور چڑ ہونا اور حرکت کا اور شے بیانیا کھلا اور واقع اس ہے ہوگی دیلی کا بھی تا میں میں اس پر بیا عمر اس وار دبوسکا ہے کہ جم اور حرکت وسکون کی ہا ہم مغافرت تو ہم نے تسلیم کر لی گر ان دونوں وصفوں کا عدوت امارے زدیک سلم تیس مجمل ہے کہ جم محرک کے اندر وصف حرکت بھی ایک جو سفرف اس کا ظہور اب ہوا ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چہ ہم والکل کے ذریعہ سے ٹابت کر سکتے میں کہ وصف

(مجموعه رسائل امام غزا الى جلدسوم حصداول) - (۳۵)

حرکت کا ابتدائے چلا آنا اور بعد میں اسکا خابر ہونا ۔ یدونوں امر خلاف واقع ہیں۔ گریم اس طول طول تھے کو چیئرنا ٹین چاہے ۔ یم معرض کی بات ماں کر کئے ہیں کہ وصف حرکت کا ظہور صادث ہے کس صرف ای سے اجہام کا گل حوادث ہونا خابت ہوگیا ہے ۔ چیسے حرکت وسکون اجہام کی صنتیں ہیں ویسے ہی ان کا جسموں میں ابتدائے چلا آنا اور پھر کسی وقت ان کا خابر ہونا بھی ان کی بالواسط مشتیں ہیں اور ضے حرکت اور سکون کے حادث ہوئے ہے انسان کا گل حوادث ہونا خابت ہوتا ہے ویسے تی ان دونوں صفات ندکور وہالا کے

صدون ہے ان کی تحلیت پارٹر شوت کو بھی تھے ہے۔ مدوث ہے ان کی تحلیت پارٹر شوت کو بھی تھی ہے۔ ایک اور اعتراض مجی وار د ہوسکتا ہے۔ وہ یہ کھڑکت کا حدقہ قابل تسلیم نہیں جب

ایک اورا احراض می وارد دوسکتا ہے۔ دو پر کم ترک کا حدثہ کا تاریخ کیں جب تک آپ اس امرکو ٹا بت شکر کین کر وصف ترکت کسی دومرے جم سے افقال کر کے اس خاص جم عمل ٹیس آئی۔ میمن ہے کہ وصف جرکت قدیم ہواور خاص خاص وقتوں میں مختلف جسوں میں اس کا دورہ ہوشٹا ایک وقت میں زید میں ترکت تھی چھو دیرہ کراس سے علیمہ و ہوئی اور اب عمر میں آگئی۔ کی وقت میں اس سے علیمہ وہوکر خالد و قیرہ شیں جائے گ

اوروہ) پیشید نے بیتے سمر نہ اتھا ہے۔ اس امرے امیات نے بیتے ام دس جی سر بیادی امید ہے کہ بہت مفید ثابت ہوگی (جو ذِ) جن لوگول کا اعراض کے انتقال کی طرف خیال کیا ہے۔ تماری مجود میں ان کو

سن اورانقال کے معند بھنے میں خوشا کا اور کا استعمال کا جان چیز وں کی ماہیت کی تہدیک ان کو پنچنا نصیب ہوتا تو ممکن رزما کہ دور اور ایسے دوراز عشل امر کی نبت زور لگاتے۔ ۔

انتقال کے معنی ہیں جسم کا ایک مکان چھوڑ کردوسرے مکان میں جانا اس کی حقیت دریا فت کرنے میں ٹیمیس ٹین چیزوں کا جاننا ضروری ہے ہے جسم کی ماہیت کو جانا ہے مکا ان کا

موش کا برخلق کل ہے راتھ ہے اس کوچم کے حفق مکا فی ہو آپ کرنا مراسر ما اقت اور کم طرفی ہے۔ آپ کو معلوم ہو چا ہے کہ جسم کا حفاق جسم کی حقیقت سے مطائز ہے اور حرش کا تعلق کی اس کی حقیقت کا جس ہے کیو تکہ اگر اس تعلق کوچم کے تعلق کی ما ندوم من کی حقیقت ہے جدا مانا جائے تو جیسے حوش کوائے کی کے ساتھ جوا کمیے خاص دیدا اور تعلق آپائے ہی اس تعلق کو عرض کے ساتھ ایک خاص دیا اور تعلق ہوگا ہے جی اس تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعل

پیشلس ہے جو بحال ہونے کے ملاوہ اس اسرکو چاہتا ہے کہ جب تک غیر شاق ایک وقت میں مجتل نہ ہوں۔ سب تک سک کا طوش کا ایا جانا مکن ٹیس ۔ امس بات پر کراڈر پیوش سے تحقق کیلئے کل کا ہونا شروری ہے جیسے جم کے لئے

رکان کا ہونا ضرور کی ہے حمر ان دونوں میں ذمین و آسان کا فرق ہے۔ جو چڑکنی دوسری شئے کے لئا زم ہوتی ہے۔ وہ دوطرح پر ہوتی ہے۔ لازم ذاتی

چ چیز کی دورکی مے کے آلائر مہوفات و دود وطر مائی ہو اور المرائی ہے۔ الائم ذالی اور الا دوم منی \_ الازم ذاتی وہ برتا ہے کہ اگر وطان میا ذائی من مل موجود دیتو تو دور می شیخ ( طوئم ) مجمی موجود ریری جے دن کے واسط مورین کا بوتا ۔ بہت سمان سے موری خروب بوجا ہے تو دن مجمی اس کے ساتھ ہی افو چکر جو جاتا ہے اور جب موریق افتی شرق سے مودار بوتا ہے تو دن مجمی اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے۔ ملی غرالتیں جب ذائی شی موری کا مالاً ر مجوعه دسائل امام غزالیٔ جلد موم هسداول سرات استان ا

کیا جا تا ہے تو اسکے ساتھ تن ون کا خیال بھی آ جا تا ہے۔ لا زم فرضی اس کے بالکل خلا

ب

' جم کے لئے مکان کا از موق ہے اور عرض کے لئے مل لا از مر ذاتی ہے جم کے بئے مکان کا از موق ہونا اس دیا ہے کہ پہلے ہم جم کی با بہت کو معلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد مکان کی نبست موچے ہیں کہ مکان کوئی واقعی اور مشتل حقیقت ہے یکھن ایک چڑے ہے آخر بڑے بڑے دائل قائم کرنے کے بعد ہم اس تیجہ پر کیجئے ہیں کہ مکان بھی جم کی طرح مستقل حقیقت رکھتا ہے جم کوئیم مشاہد وے دکھے تکے ہیں اور مکان کا خیال تک دل ہم ٹیمین آتا ہے ابی کئے جم کے لئے کئی خاص مکان کا ہونا ضرور رکی ٹیمیں ہے اور اگر جم ایک خاص مکان میں موجود نہ ہوتھ اس سے اس کا باگل معدوم ہونا لاز مرتبین آتا رزیدا کر سمجہ میں نہ ہوگا تو اس وقت ہم زیا وہ سے زیاد و کہہ سکتے ہیں کہ ذید مجہ می ٹیمیں

۔ پس تا ہت ہوا کر جم ہے لئے مکان لازی حرض ہے بیگلازم ذاتی۔ حرض کے لئے گل لازم ذاتی ہے۔ عرض بغیر خاص گل کے ندخاری میں منحقق ہو سکتی ہے اور نہ ذہبن جما اس کا تصور آسکتا ہے شائز زیدکا طول بھن لبائی زید کا طول خارج جمی تب موجود وہوگا جب زیر تحقق فی انگارت ہو کے گا اور ذہبن جمہ می اس کا تصور جب بی آسکتا ہے جواس کے ساتھ زیدکا تصور کر لیا جائے زید کے مرنے ہے اس کے طول کا تبی

خاتہ ہو با تا ہے۔

زید کول کے بیٹے زید کے دخاری میں استثقال ہے اور ند ذہ میں میں استثقال ہے اور ند ذہ میں میں اس
کاموجود ہوتا بدون اس احتقامی کے جواس کوزید کے ساتھ ہے تحال ہے اب آئر سیانا جا
' کہ زید کے طول کا ذید سے علیحہ و ہونا ممکن ہے تو اس کی علیحہ گیا اختصاص کہ کورہ کے رفع
ہو بیا نے میسٹر مہر گی اور یہ پہلے تا ہے ہو چکا ہے کہ اختصاص کے رفع ہو جانے کی طول کا
کمی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پس تا ہیں ہوا کہ اعراض کا اپنے گلول سے علیحہ و ہو جانا کال ہے۔
کمی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پس تا ہی ولیل اعراض کا اپنے گلول سے علیحہ و ہو جانا کال ہے۔
ہمارے خاتفین قلا مذرکی حدیک اس کو مانے بھی جس کرتم دیگل ہے وور سے مقدمہ کی
ہمارے خاتا جا جے جیں۔ لیکن یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا چونکھ کل حوادث ہے اس کے بیٹوو

(مجموعه رسائل امام غز الی جلدسوم حصداول) . (۳۸ اگر عالم کو جوحوادث کامکل ہے قدیم مانا جائے تو اس کے ساتھ ہی آسان کے

دورات بھی غیرمتنا بی تشلیم کرنے بڑیں گے لیکن آسان کے دورات کی عدم تنابی کی بنا پرتین عال امر لازم آتے ہیں(۱) آ سان کے دورات اگر غیر منابی ہیں تو آج سے پہلے کے دورات کے متعلق یقیناً سر کہنا میچ ہوگا کہ وہ چوری ہو بیچے ہیں کیونکہ زیانہ ماضی میں جو چیز

ہوتی ہے۔ز مانہ حال کی نسبت اے بہ کہنا کہ پہ گذر چکی ہے بالکل درست ہوتا ہے تو وہ غیر مَّنا بَى بَيْ مِين - اور پورے ہو بچکے کا لفظ بھی ان پرصادق آتا ہے تو گویا وہ غیر مَّنا ی بھی ہو

ئے اور بیاجتاع تقیصین ہے۔ (۲) آ مان کے غیر متنابی دورے چونکہ عدد کی حقیقت ہے با ہرنہیں اس لئے وہ جنت ہوں

م یا طاق اور یا دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہوں یا دونوں یعنی جفت بھی ہوں کے اور طاق بھی بچپلی دوشقیں تو باطل ہیں کیونکہ جفت وہ عدد ہوتا ہے جودویا کئی ایک برابرحصوں پر منتسم ہوسکے جیسے دیں۔اب دی دو پرتشیم کرنے ہے یانچ یا کچ کے دوعددوں پرمنتسم

بہتکا ہےاورطاق ووے جو جفت کے خلاف ہو۔ یعنی برابرحصوں پر منقسم نہ ہو سکے۔ جیے نو ۹ سو ہرایک عددیا برابرحصوں پرمنقتم ہوگایا نہ ہوگا۔ یا یوں مجھئے ٹر ہرایک عددیا جفت ہوگایا طاق مر تربيه برگزنبين موسكما كه كوئي ايساعد دمجي موجونه جفت مونه طاق \_ يا جفت اور طاق

دونوں ہور ورنہ پہلی صورت میں اجماع انقصین کا قول کرنام ہے گا۔ ان كا جفت ہونا بھی غلط ہے كونكہ جوعد د جفت ہوتا ہے اس میں صرف ایك عدد

کی کی ہوتی ہے۔اگر یہ کی پوری ہوجائے تو وہ عدد طاق ہوجاتا ہے مگر جب آسان کے

دورے غیرمتنا ہی ہیں تو اس میں ایک کی کمیا معنے ۔ ان کا طاق ہونا بھی باطل ہے کیونکہ طاق میں مجھی صرف ایک کی کی ہوتی ہے اگر

یہ کمی پوری ہو جائے تو طاق جفت ہو جاتا ہے ۔لیکن جب دورے غیر متناہی ہیں تو ان میں ے ایک کوئر کم ہوسکا ہے سوجب آسان کے دورے عدم تابی کی صورت پر نہ جفت ہو

سکتے ہیں اور نہ طاق ۔اور نہ ان ہے ہا ہرنگل سکتے ہیں اور نہ بی ان دونوں کا تمجموعہ ان ہر صادق آسکتا ہے تو ٹابت ہوا کہ بیتنای ہیں۔ (۳) اگر آسان کے دورے غیر تناہی ہول تو یہ مانتا پڑے گا کہ دوعدد فیر متنا ہی بھی ہیں اور ان میں ہے ایک کم اور زائد ہے حالا نکہ جب دونوں عدد عدم تناہی میں برابر میں تو ان کا ایک دوسرے ہے کم دمیش ہونا ہر گرنہیں ہو

سکتا ہے کیونکہ عدد کم وہ ہے جس میں بذہبت زائد کے کچھے کی ہواگر یہ کی پوری ہو جائے تو وہ

(محور رسائل امام نزاتی جلیر موم حداد ل) - (۳۹) د ونو س برا بر وموبات میں مگر مجر جب عدد کم غیر متابای به تو اس عمل کی کے کیا مشد ۔ اب د چکما میہ ہے کہ اگر دومر ہے غیر متابای بول تو وہ غیر متابی عدد ول کا ایک

اب دیفینا ہیے کہ اگر دوسرے غیر مناتای ہوں او وہ غیر مناتای عددول کا ایک دوسرے ہے کم دیش ہونا کیونکر لازم آتا ہے سود کیھئے اورغورے دیکھئے۔

تمام الماسقه الى امر پرشتن ہیں کہ زائل تھی سال کے بعد ایک دورہ کرتا ہے ادر مثم ہر سال میں ایک دورہ کرتا ہے ہوا کرتی سال کے بعد زخل کے دوروں کوشس کے دوروں ہے نبیت لگا کی جائے تو زخل کے دوسرے تم کے دوروں کے تیسویں حصہ پر برآئمہ ہول کے کیونکو تمیں سال میں زخل نے مرف ایک دورہ کیا ہے اور حش میں دورے کر کا محاولہ کے کیمنی کشوسال تھے ہوتا میاں ساتھ بال کا نزائل کرص فہ مدوں ہے ہوں

برآید ہول کے کیونکٹ میں ممال میں زخل نے صرف ایک دورہ کیا ہے اور شمی تیں دورے کو چکا ہے اور ایک تیمیں کا تعیوان تھے ہوتا ہے اور مما ٹھر سال کو ذخل کے صرف دود ورے ہوں گے اور شمس کے دوروں کی تعداد ما ٹھر تک بچھ جائے گی جگل بنداالقیاس آمران لوگوں کے مزد کیا باردہاہ میں باردہ دورے کرتا ہے سوسال کے بعدش کے دوروں کو آمر کے دوروں سے نہیت لگانے ہے شمس کے دورے قرم تھا ہی تھی ہیں اور شمس کے دورے ذخل کے دوکیے لیجھے زخل سے شمس اور آمر کے دورے فیر مقابق بھی ہیں اور شمس کے دورے ذخل کے دوروں اور قرم کے دوروں سے کئی ھیے تھی ذاکہ ہیں۔

روروں رور کوروروں کے بیا اعمر آخر میں۔ اس جگہ یہ ایک بیا اعمر آخر وارد ہوسکا ہے کہ منظلیوں کے فرد یک خدا کے عقد ورات اور معلومات دوٹوں غیر شرقای میں حالا انکہ خدا کا معلومات بدنیت مقد ورات کے زائد جی سے کیونک خدا کی ذات مفات تھ میں اس کی مفات قدیمہ شن ابراری اجتماع آختین ارتفاع آخلیوں غیر و فیرو۔ بیالمی چیز میں گھیونفدا کو معلوم میں ۔گران کے بیدا کرنے برخد اکومطلق قدرت ہیں۔

میں اس کا جراب سے ہے مہاں ہم خدا سے مطل مات کو غیر متا ہی کہتے ہیں ۔ وہاں مخدات مقد درات کو غیر متا ہی کہتے ہیں ۔ وہاں خدات مقد درات کو غیر متا ہی کہتے ہیں ۔ وہاں کہنے متابع کہ خدات کو غیر متا ہی کہنے ہے مواد سے ہی کہ خدا کی ایک مفت کہنے ہے مواد سے ہم خدا کی ایک مفت مقد درات کہ غیر متا ہی کہنے ہے مواد سے ہم کی وجہ ہے خداد نیا کی مختلف چڑوں کے پیدا کرنے پر قدرت دکھتا ہے اور وہائے صفحت ہے جس کی وجہ ہے خدا بھی ہیا ہے تاہم درات کھی موقع ہے کہ اس کی ایجادی قدرت کرے دائے مقد ہے کہا تھا کہ ایک مقدرت کردے کہا ہے اور کہا ہے کہا ہم کہا ہم کہا کہا ہم کہ

ا دار کہنا کہ خدا کی ایک مفت قدرت ہے جس کیجہ ہے وہ ایجاد پر قدرت رکھتا ہے اور نداس امری طرف مختر ہے کہ یہاں بہت می غیر تمانائ چڑیں ہیں اور ندالی اس ر مراک امام غزاتی جلد سوم حصداول · (۴۰۰)

میں ہے یہ پایا جاتا کہ دومتنا ہی ہیں۔

تی او گوں نے ہمارے اس لفظ مقدورات الفضاف الى و معلو مات غير مشا هيد سے فداكى مقدورات كا غير مماناى ہونا كھاليا ہے نياد و تر ان كُفُطى كى بنا مقدورات اور معلو بات كے تتا ليفظى ہر ہے چيكاريد دونوں الفاظ جمع مؤثرت كے مسيفہ ہوئے ماں برابر سے اس كے ان كو يد مفاطد ركا محرية اعدو ہے كہ الفاظ معانى كے تائح ہوتے ہيں ندمعانى الفاظ كے۔ الفاظ كے۔

ذوسرا دعوي

ر سرسر کا کات عالم کے لئے جو سب اور خالق (خداوند تعالی ) ہم نے ٹابت کیا ہے اس کا کات عالم کے لئے جو سب اور خالق (خداوند تعالی ) ہم نے ٹابت کیا ہے اس کا قدیم ہونا میں من فروری ہے کو گل کر وہ حاوث ہے قبال کے لئے خالق تلاش کرتا پڑے گل ملی الم فالم الکر اور مسلم کا اور کو گل کا اور کا کی مسلم کیا اپنے خالق تلاش کرتا ہے جو کیا جو قدیم ہے اور اس کے آگے ورکوئی خالق تجم پڑی ہو مسلم کے اور اس کے آگے اور کوئی خالق تجم پڑی ہو مسلم کے اور اس کے آگے اور کوئی خالق تجم پڑی ہو تھی ہو گئے ہو گئے ہو کہا کہ ورب ہے میں ہو سکا اور ورسائط ہوا ہے جو کیا جو مسلم کے سب وسائل اور وسائط کے ورب ہے میں ہوں گے اور دس کے اور وسائط کے ورب ہی میں گھروں کے درب ہیں کہ دور کیا میں کے درب ہیں گھروں کے درب کے میں گھروں کے درب کے میں کیا کہ دور کے میں کے درب کے درب کے میں کے درب کے درب کے میں کے درب کے میں کے درب کے درب کے میں کے درب کے میں کیا کہ دور کیا گھروں کے درب کیا کہ دور کیا گھروں کے درب کے میں کیا کہ دور کیا گھروں کے درب کے میں کیا کہ دور کیا گھروں کے درب کیا کہ دور کیا گھروں کے دور کے میں کیا کہ دور کیا گھروں کے دور کے میں کیا کہ دور کے میں کھروں کے دور کے میں کیا کہ دور کے میں کیا کہ دور کے میں کیا کہ دور کیا کہ دور کے دور کے میں کیا کہ دور کیا کہ دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کیا کہ دور کیا کہ دور کے دور کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کیا کہ دور کے دور کیا کہ دور

خدا کو تدیم کہنے ہے تا را ایہ مطلب ہے کہ اس کے وجود ہے ہیائیسی ٹیس بلکہ پیشہ ہے اسکا وجود و بلا آیا ہے۔ جہاں تک تا را امکان ہے بھم نظر ودڑا ہے تھر اس بھی آگے خدا کا وجود تھا سوال ہرگز نہ واردہ و سکنگا گدفہ کم ساتھ تھر کی صف بھی آپ ٹارٹ کررہے ہیں تو چیے خدا کی وات قدیم ہے و بھے تاں پیصف بھی قد کہ جو اپنے چیے خدا کے قدیم ہونے کے لئے قدم کی صف کی ضرورت ہے ویسے تا اس صف کے قدیم ہونے کے لئے آیا۔ ورصف قدم کی ضرورت ہوگی فاضلہ جذاً ، اور شلل ہے جو محال ہے۔

تيسرادعوي

یسے کا کنا ہے مالم کا خالق از لی اور قدیم ہے۔ ویے بی اس کے واسطے ابدی ہونا مجی ضروری ہے یعنی و والیا ہوتا چاہئے کہ اس کے لئے بھی فنا اور اس کے وجود کے لئے

(مجموعه رسائل امام غز الی جلدسوم حصداول) • (۴۱) مجھی زوال نہ ہو۔اس کی دلیل یہ ہے کہا گراس پر زوال کا عائد ہونا جائز ہواتو جیسے ایک معدوم شے کے وجود کے واسطے سبب اور خالق ہونا ضروری ہونا ہے۔ویے ہی اس کے

وجود کے زوال کے لئے بھی سبب اور خالق کا ہونا ضروری ہوگا ۔ کیونکہ اس صورت میں خالق کے وجود کا زوال ایک حادث چیز ہے اور ہرحادث کے لئے کسی مرجح کا ہونا ضروری ہوتا ہے اب مرجح یا فاعل ہوگا یاز وال کی ضعہ یا خالق کے وجود کے شرائط میں کسی شرط کا معدوم ہوجانا۔ مرجح کافاعل ہونانا جائز ہے کیونکہ فاعل اس چیز کو بیدا کرسکتا ہے اوراس کے قعل کا شمرہ وہی شے ہوسکتی ہے جو مستقل ہتی رکھتی ہوا دراس کے وجود پر مختلف تیم کے آٹار

مِرتب ہوسکیں یا یوں کہنے کہ اس پرشے کا لفظ بولا جاسکتا ہوگریہاں پر فاعل کے فعل کاثمر ہ خالق كاعدم ب جولات في بمعتزل ك زويك اكر جدمعدوم يرجمي في كالفظ بولا جاسكا ہے گر الی شئے ان کے نز دیک بھی ٹمرؤ قدرت نہیں بن سکتی ۔اگر فاعل کی نسبت یو جھا جائك هل فعل الفاعل شنياكيا فاعل في وأي شيدا كالماس عجوا من

ي كهنايز \_ گامافعل شيئاً كى شے ويدائيس كيا۔ اگرخال كے زوال كامر ج اس كى ضد قرار دی جائے تو وہ دوباتوں سے خالی نہ ہوگی ۔حادث ہوگی یا قدیم اگر حادث ہوئی تواید قدیم شئے (خالق) کے زوال کا سب کہلانے کی کیونکر مستق ہوگی۔اور اگر قدیم ہوئی تواس کی کیا وجہ ہے کدازل سے یہ چیز خالق کے ساتھ چلی آئی ہے ۔ گر پہلے بھی اس نے اس کے نیست و ٹا بوڈ کرنے کا قصد نہیں کیا اور اب اس کی بیخ کئی کے دریے ہوگئی۔ خالق کے وجود کی شرطوں میں سے سی شرط کا معدوم موجا نامجی خالق کے زوال کا

مرع نہیں ہوسکتا کیونکہ شرط اگر حادث ہتو جادث چیز قدیم (خالق ) کے لئے عِلت کیوں کر ہوسکتی ہےاورا گراہے قدیم مانا جائے تو جوشخص قدیم چیز کی معدومیت کومحال قرار دیتا ہے اوراس شرط قدیم کے زوال کو کیوں کرشلیم کرے گا۔ سوجب خالق کے زوال کا مرج ان تین چزوں میں ہے کو کی بھی نہ ہوسکا تو یہ

بات ٹابت ہوگئی کہ خالق جیسااز لی ہے ویبای ابدی بھی ہے۔ چوتھا وعویٰ کا ئنات عالم کا خالق جیسا از لی وابدی ہے ویبانہ وہ جو ہرہے اور

نداں کوکس مکان کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ ڈابت ہو چکا ہے کہ وہ لا یم ہے اب اگراس کا کسی مکان کے ساتھ تعلق ہوتو اس کو بید کہنا تھیج ہوگا کہ اپنے مکان میں ہے حوکت کر کے بھی اور مکان کی طرف جلا گیا ہے بااینے مکان میں ساکن ہے۔الغرض اس (مجونه رمائل امام فزانی جلد سوم حصداول) - (۴۳)

مورت می ترکت یا سکون کے ساتھ اسکوموسوٹیت کا رابطہ دوگا اور کرکت دسکون دونوں مادٹ چریج میں بیرا در یہ پہلے ٹابت ہو چکا ہے کہ حادث انگا گئی حادثات ہوتا ہے لئہ اخالات سان ، عربی کا

حادث ہوگا۔ اگر کو کی بیسوال کرے کہ اتکی کیا وجہ ہے کہ متعکمین ان کو گوں کی تحت نخالفت کمتے ہیں۔ جو جو ہر کے لفظ کو ضداوند تعلق کی بو لیے ہیں اور اس کے ساتھ بن اس کو احقیاح الیا المکان سے مقدر کا دور تم انجھے ہیں تو اس کا جواب بیسے کہ اس تم کے الفاظ کا خدا تعلق اللہ القافل است وہ پر اطفال کرنا اگر چہ مقتل کے نزد کیک کوئی منجین امر نہیں گر ہم کو ایسے اطفا قات سے وہ چنے یں مدکمتی ہیں لفت اور خرع -

اور شرح اس ليف كدشر ع كايد مسلمة قاعده بكدين عمل لفقول كوفعد إواطلات كرنے كى بيس اجازت دى كى بيان كے بغير كسى دوسر سالفظ كا فدار باطلاق كرنانا جائز بيارى واسط شرع كى اصطلاح مى خداتوالى كي جس قدرد اتى اور صفاتى اساء بيس ان كا

> یا نچواں دعویٰ نت لا

خدا تعالی جم بھی تیس کی دکترجم کی ترکیب ایے دو جو ہروں کے لینے ہے ہوتی ہے جن کو ایک دومر ہے کی طرف اعتماعی اوران عمل ایک خاص تعلق و دولا جوتو جب یہ شاہت ہو چکا ہے خداو مقتاقی جو برخیں تو جم کمیے ہوستے گا ہے کیوں کہ حس پرجم صاول آتا ہے اس پر پہلے جو برکا اطفاقی ہوتا ہے وجہ اس کی سے جو ہرکا مطبوع ہم سے کسی قدروسی ہے اور یہ قاعد و ہے کہ جو مطبوع وسی اوران کا اطفاق کی جوتا ہے ۔

ہے اور یہ قاعد و ہے کہ جو مطبوع کی الدول کی ہے جو وہ ماس کے سب افراد بھی بولا اجا تا ہے اور یہ قاعد و کہ کہ جو مطبوع کی ایک افراد وہ اس کا سال کے سب افراد بھی بولا اجا تا ہوتا ہے ۔

ا گوکو کی شخص اپنی اصطلاح میں خداوند کریم کوجم کے لفظ سے پکارتا ہے۔اوراس اطلاق میں جم مے محقق مضنے اس کے ذہن میں نہیں ہوتے وعق کے زو کے اس میں کو کی مجموعه رسائل امام غزا اتی جلد موم حصه اول سرس (هلاکل) ترب خور مسائل امام غزا اتی جلد موم حصه اول سرس (هلاکل)

قاحت نیں۔ ہاں نعت اورشرع میں بیشل یا لکل تا جائز ہوگا۔ جز اگر خداو ند کریم جم ہوتو کسی خاص تھکا اور مقدار میں ہوگا اور جم علی اور مقدار میں ہوگا اگر خارتی امور ہے قطع نظر کی جائے تو اس سے چھوٹا پایا ہوتا بھی اس کامکن ہے تو اب اس کو خاص تھل اور مقدار دینے کے لئے کوئی مرخ شرور ہوگا جس نے اس کو خاص انداز پر پیدا کیا ہے تو اب خدا تھوٹی ہوگا نہ خالق۔

## چھٹا دعویٰ

ی کا نئات عالم کا خاتش عرض کی ٹیس ۔ کیدکھ طرض حادی اسطار تر میں وہ چیز ہوتی ہے جواپنے موجود ہونے میں دوسری چیز کیاتھاتی ہو۔ وہ چیز یاجم بھرگی یاجر جراور بید دونوں حادث چیز تیں جین ادر بیتا عدد ہے کہ اگر گل حادث ہوتو اس میں طول کر دو چیز میں حادث ہوتی ہے انبذا طاق تی عالم جمعی حادث ہوا۔ حالا تک پہلے ہم جارت کر چیکے جین کہ بید تم اور از کی واجد کی ہے۔

اگر دو طرش سے مید مراد کی کرد داشک مفت کا نام ہے جو دو مرک چیز کی تین تاتو بوگر دو سرک چیز ملان اور جہات کی تقلید سے مزد اور مقدس ہوتو السے عرض کے و جو رہے ہم بھی کٹرٹیس کے پیکٹر خدا کی صفات ای قبیل عمل سے جی گرزارا کا اس عمل ہے کہ صافح اور خالتی کہلائے کا استحقاق و د و استرکتی ہے جوان صفات کی موصوف ہے یاصفات۔

جب ہم کیتے ہیں کرصائع اور خالق صف ٹیمن تو اس کئے سے ہماری فرض ہیہ بوق ہے کہ صانعتے دادر خالقے یہ دونوں صفتین اُس ذات کی طرف سنوب ہیں۔ جس کے ساتھ جملہ صفات قائم ہیں۔ نہ اس کی صفات کی طرف چیے ہم کمیتے ہیں کہ بیزشکی حرش اور صفت ٹیمن تو اس وقت ہماری پیٹرش بولی ہے کہ مجاریت پر چسکی کی طرف منسوب ہے نہ '' اس کی صفات کی طرف یا ہوں کے کہ بیچشی و وخود ہے نہ اس کی صفات۔

ا گرکوئی تخض ان دو خدکر وبالا معانی کے بغیر عرض کا کوئی اور معنے سے کراس کو خدا پر اطلاق کرتا ہے تو اس کوفٹ اور شرع جواب دے گی یعنش سے نز دیک بیر کوئی محل امریسی ۔

سأتوال دعوايل

خدانداوير بنديني ندداكي بندباكي درة كيند يتج الغرض جهات سق

امل بات یہ ہے کہ جہات کی تقلید میں وہی شے آستی ہے جو کی عاص مکان کی متنی ہو برایک چیز جو کسی جہت کے ساتھ خصوص ہوتی ہے پہلے مکان کا لاظ کر لیا جاتا ہے اور پچراس کی خصوصیت کا اور اک ہوسکتا ہے۔

مستحق چیز کے اور ہونے کا مد مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایسے مکان میں ہے جو سرکی جانب ہے اور نیچے ہونے کے بیشتن بین کی دوہ ایسے مکان میں ہے جو پاؤں کی جانب ہے علی لذ القیاس وائمیں ایا کی جانب ہوتا یا آئے ہوتا یا تیجے ہوتا۔ قراب ہرا کی چیز کے کی جب میں ہونے کے بیشتے ہوئے کہ دوہ کسی مکان میں ہے گرکسی اور خصوصیت کو لئے ہوتا۔ چیز کے بیشت ہوئے کہ دوہ کسی مکان میں ہے گرکسی اور خصوصیت کو لئے

کس شے کا مستق فی الجوے ہونا دوطر ن پر حصور بوسکتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کو جہت کے ساتھ الیا ربط ہو کہ اس کے بغیر اس کا تحقیق مل ہو یہ بات جو ہر میں پائی جائی ہے کیونکہ اس کی سرشت اور جلب شیندا قال ہے کہ جب یہ حتی کا لباس پہنے تو اور پرہو یا بیچے۔ دائمیں جانب ہو یا بائی آگے یا بیچے دوسرے یہ کہ کی اور چیز کے ذریعہ سے جہت میں اس کا پایا جانا ہو جیسے اعراض ۔ ان کی مجی نہیت جہات کی طرف کی جانکتی ہے کمراس لیے کہ یہ جا ہر میں طول کئے ہوئی جیں اور دو کہ رش جہت کے بغیر حقق بھی ہی جائے

ا حراض کو جز جہات کے ساتھ نسبت ہے وہ الی ٹیمٹر عجوبا ہر کوان کے ساتھ ہے۔ جو اہر کوان کے ساتھ برخطت ہے وہ ان کا ذاتی مقصفے ہے اور اعراض کو جو جہات کے ساتھ نسبت ہے وہ عارضی طور پے ہے۔ جب جبت کے ساتھ منسوب ہونے کی ہر وہ صورتی آپ کے ذاتین تشمین ہوئیں

ہب بہت سے ساتھ سوب اوس میں اور سوری ہا۔ اور یہ بھی آپ کومطلوم ہوگیا کر پہلی صورت صرف جواہری کے ساتھ فاص ہے اور دوسری محض اعراض ہی میں پائی جاتی ہے تو اب آپ نہایت آسانی سے اس تیجہ پر پنٹنج سکتے ہیں

کر مفدا و موقعاتی کوئنی جبت ہے کوئی محق کیٹیل کیونکہ یہ پہلے نابت ہو چکا ہے کہ مفدانہ ہو 'جر ہے اور نہ عرض ۔ اور کسی جبت کے ساتھ منسوب ہو نابلایہ صرف جوا ہراورا عراش ہی کے ساتھ خاص ہے۔

اگر کوئی بین کے کہ خداوند تھائی کو جبت کے ساتھ منسوب کرنے کے معنے کچھاور ہیں جنگی دوے ہم اس کے بنے کوئی ندگوئی جبت کے مقر رکز سکتے ہیں قراس کے جواب میں ہم بین کمیس گے کہ جواہر اور اعماش میں جوطر ہیتہ جب کے ساتھ منسوب کرنے کا ہے اگرائی ہم کی منسو بیت کے خداوند کر کم ہمل آپ قائل ہیں اور شمی طرز کی ان کے لئے

جہات مقرر ہیں۔ ای طرزیرآ ہے بھی اس کے لئے جہت مقر دکرتے ہیں تو اس کے تبلیم کرنے کے

ان میرریز این می ان سے سے بہتی سرور کے زیروہ ان سے ایم دیے کے پنے ہم برگز تیارٹین کیونکہ اس قم کی جہات کا مقرر مونامرف جو براو دافرانس کے لئے ہے فقدا دراگراس کے علاوہ کی اور معند کے لخاظ ہے آپ اس کے لئے کوئی جہت مقر دکرتے جہت سے قدرت اور علم ہے اور آپ کے نزو کیے اس کے لئے کسی جہت کے مقرر ہوئے کے بیسٹنے بین کہ وہ ہرائیک امر پر قادراور ہرائیک چیز کا عالم ہے تو اس بات میں ہمآپ کے ماتھ متنقل بین ۔ '

اگر بید خدم امطر یقد احتیار کیا جائے کدافٹا تھٹی اور اسلی معنی چوز کر جر کچھ بی جس آیا اس میں سے مراو لے لیا۔ اور جب کی ایک مصنے کے کئی نے تر و بد کی قوجیت پٹ کہد دیا کہ میری مراو کچھ اور کئی تو اس کا خال نے امار سے پاس کو کی ٹیس ۔

آیک اور دلیل بھی اتعارے پاس ہے جس ہے پایا جا ہے کہ خدا تھا تی گئے کے لئے کو گی جہتے۔ مقر ضمیں وہ یہ کہ اگر وہ کئی جہتے جس بھوتے ہیا جہ ہے کہ مجلہ جہات کو اس کی ذات کے ساتھ برابر کے ساتھ ھاجی بوقا اور پیٹی کھا ہر ہے کہ ان جملہ کو اس کی ذات کے ساتھ برابر نہیت ہے تو اب ضدا تھائی کا کئی ایک جہت کے ساتھ ھاجی ہونا واجب بالذات ند ہوگا با کہ جس کی کوئی سبب اور مریخ ضرور مانا پڑے گا جو فقدا کے بینے کا بوز نا ضرور ک ہے ہو دے یا بوں کہنا چاہئے کہ خدا تھائی تی جہت کے تقروش کس کی تجہ بچرکی آیک جہتے کو مقرر کر جو چیڑ کی ہات شک کی اور کی تان تا جو وہ تھے کی تھر دشک کی تجہ بچرکی جائے تھا کہا ہم ہے کہ وہ تی چیز جمور رسائل امام فرانی جلد موم حصد اولی - (۲۹) مستحق بوشق ہے جوتمام و جو بات شمل واجب الوجود بغیر کسی کافتاج شد ہو۔ حالانکہ پہلے

ٹا بت ہو چکا ہے خدا تعالیٰ تقدیم ہے۔ ٹا بت ہو چکا ہے خدا تعالیٰ تقدیم ہے۔ اگر سوال کیا جائے کھکن ہے خدا کے لئے جہت مقرر ہوں جواشر ف الجہات ہے

اگر موال کیا جائے کشکن ہے خدا کے لئے جہتے مقرر ہور جواشرف الجہات ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فوق بڑے وغیرہ جہات اس وقت مقرر ہوگی ہیں۔ جب ہے خداتیاں نے عالم دنیا کو اس ترحیب مخصوص پر پیدا کیا ہے۔ پیدائش و نیاسے پہلے دفوق تھا نہ تحت بر بیمین وشال۔ زقد اس خطف الغرش کوئی جہت دیمی کیونکہ مثلاً فوق اور تحت میں سم

بیان سے عام دیا و اور کر بیب طور کی جدیا ہے۔ کیدوں کی کیڈیکٹ فو آن اور قت نگر میں گئے۔ تحت نہ میٹن وشال نہ قدام نہ طف الغرش کو گی جوانہ بنگری کی کیڈیکٹ فو آن اور قت نگراس اور قت کی اس اور قت کی مار ایک اور دیکل سے کام کا جن میں کام کی جارت میں کہا تھا کہ کہ خوا کے کوئی جہت مقرر ٹیٹس ہو گئی وہ بیار اگر دؤ کی جہت میں آن خوا ہو اور کو ایم کے انکاری ہوگا اور بیا تا عدہ سے کر ج شے کئی اور جم سے گانا تی جو دو چر میں موسوف ہو گئی ہے باس سے کم یا مساوی اور کی میٹی اور مساوات کے ماتھ وہی چر موسوف ہو گئی ہے جو کئی طاعی مقدار اور

ساوات کے ماتھ وہی چڑ موسوف بوطنی ہے جو کئی فاص مقداراور را نداز و پر ہو سرخداتعا کی مجی کئی فاص مقداراور تم پر ہوگا کھر اس کے ساتھ ہی خداتعا کی ا اپنے مقدار خاص سے بڑا یا مچونا ہو یا جمح کمکن ہے تو ایسے خدا کا اس کے خاص مقداراور انداز و پر ہونے کے لئے کئی خصص اور مزیج کو مخاص کرتا پڑے گا ، چھا خدا ہوا جوا بچا ہے وجود میں کی اور کافتیا تی ہے۔

یں اور وقعان ہے۔

اگر یہ وال کیا جائے کہ آپ کی آخر ہے پایا جائے کہ جو چرجی جب شارہ

اگر یہ والی کیا جائے کہ آپ کی آخر ہے پایا جائے کہ جو چرجی جب شارہ

کر موجود ہوتی وہ فروری مقدار ہوتی ہے اور آپ پیلے گھڑے یہ ہی کہ احالا کہ مقدار ہوتا

کی طمرف منسوب ہوتی ہی گا خاصہ ہے آو اس کا جا اس ہی مقدار ہی تا ہے اعراض کو جبات کی طرف منسوب ہوتا

طرف منسوب ہونے والی کہنا ہے وہاں پر جی گھا ہے اعراض کا جہات کی طرف منسوب ہوتا

مارش طور پر ہے ۔ یو جیسے جہات کی طرف ان کی شعویت عادش ہے وہ ہی ان ان کے

مارش طور پر مقدار ہے کہ مختلے کم کرنے میں بھی جس کہی کہی ہی کہی ہی کہی گھڑ گولا

ادا اس درج ہوا ہم ہی می طول کرکئی ہے تیں می ٹیس سوجی جوابم پر کول انگی گھڑ گولا

اج ان میں جو براخر ہی می طول کرکئی ہے تیں می ٹیس سوجی جوابم پر کول انگی گھڑ گولا

از کا اطال آن والی طور پر ہے اور اعم وائن پر مارش ۔

ان چکہ پر ایک موال وار درجوتا ہے وہ ہے داگر خدا تعالی جب فوق میں استقا

(علامًا) المام غزالُ جلد موم هداول (٢٥)

پنے مرتبی قو چرکیا دیر ہے کہ جب خدا ہے کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو ہاتی اور حدا در پر کوافھا کر مانگی جاتی ہے تیز حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آخضر سے کا نئے نے اپنی ایک با ندی کو آز دار کرتا چا ہادوراس کے ایمان کی بابت استغدار کرتے ہوئے آپ سے بوچھا آمان آفٹ فدا کہاں ہے۔ اس نے آسان کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے فرمایا اُٹھا نومیڈ'' بیٹک میرمومد ہے اگر خدا تعالیٰ آسان کی مرسودات تو آخضر سے کا نئے اسان کی طرف اشارہ کرنے پر اس کے

ایمان کی تقدیر میں کیوں کرتے گے مجمل بات کا جواب یہ ہے کہ بیرسوال بیٹینہ ایسا ہے جیسا کو کی یہ ہے کہ جب خدا 2017ء میں مصر بیر جو جو ساتھ کی کے میں جمعی میں اور میں مصر بیاد کی کے م

نتائی کعید بین موجود دخیر او تا می گرفت کیوں جاتے ہیں۔ ٹماز شکی روبقبلہ کیوں کنڑے ہوتے ہیں اور جب خداز شن میں ٹین آج مجدے کیوں کرتے ہیں اور نہایت عاجز واقساری ہے ماتھے کیوں رکڑتے ہیں۔

اصل بات سے کہ کہ برایک امر شی تر میں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ و نیا کے کا موں سے کوئی کا مو جب اس شی تر جیٹی تو دو کا مہا لکل مقبولیت کی نظر ہے گرا ہوا ہوگا ۔ آیا زیخ تکدو ہو سے کا موں میں سے نمیا ہے ایہ ہے رکتی ہے اور ب سے زیاد ہ ضروری ہے۔ لبندا اس میں بی کی خاص تر ہیں کی پابندی ضروری ہوئی جا ہے آئر لماز شی م مام ہا تر ہو کہ جو ہو ہو میں کو نے آئر اور ابور کوئی شی الشان مور کر کے کھڑا ہو جائے کوئی مغرب کہ کہ کی جو ب کومت کے نماز گزار را بور کوئی شی الشان دی کا م اور بیاس کی میں کہ انہیں کہ کی صطوم ہوگی ہر کوئی بی کے گا کہ یہ کوئی شی جائے ہا کہ معے کرا ابوق ہے تر تھی نماز میں روفیلہ ہونے کی اصل خوش سے بحد کہ مسلمانوں کے دلوں میں بیجھتی ہو جملہ جہا ہے اس بات میں برابر ہیں کہ ان میں ہے جس کی طرف رخ کر کے ہم کمانو اور اور کم بی ادا کر سے جی تیں تو خدا تھائی نے حضرے ابرا ہیم علیے اسلام کی یاد گار و تا گا رکھے کے کریں ادا کر سے جی تیں تو خدا تھائی نے حضرے ابرا ہیم علیے اسلام کی یاد گار و تا گا رکھے کے کے کہدوالی سے کو توار سے لئے مقر کر دیا ہے اور اس کی بردگی وظمت طا ہر کرنے کیلئے اس کوا بی طرف مضوب کر کے ''بیت الش'' کا کھٹا اس یا طابی ترک دیا ۔

الفرض بین رو بعیلہ ہوئے میں صدم استعمیں ہیں دیسے ہی وعا یا تکلئے کے وقت آ مان کی طرف اٹھ تھ و مذکک شانا بھی خالی از محکمت تبدی ۔ اس کی آیک خاہری وجہ سے کرچنے کعبر نماز کا قبلہ ہے ویے آسان وعا کا قبلہ ہے اور خدا تعالی نماز اور وعالان دونوں صورتول میں کعبہ یا آسمان میں ہونے سے یا ک اور منز ہے۔ نماز کی حالت میں سر بسجو د ہونا ا ٹی پیشانی کونہایت حقارت و تذلیل کی صورت میں خدا تعالیٰ کے آ گےر کھ دینا اور دیا

مانگنے کے دفت آسان کی طرف ہاتھ اور منہ کواٹھا نا ایک ایس باریک حکمت بھی ہے جوا سرار مکوتی میں ہےا یک بھیداورمعارف اور کا ئہات باطنی کا سرچشمہ ہےوہ یہ کدانسان کی ابدی نجات کا دارد مدارا ک بات پر ب که خدا کے آئے نہایت انکساری اور فروتی ہے ایئے آپ

کو پیش کیا جائے اوراس کی تعظیم انکساری فروتنی اپنے آپ کو تیج سمجھتا۔ بیسارے دل کے افعال ہیں ۔قوت عقلیہ اور اعضاء یہ سب اس کے آلات واسباب ہیں ۔ دل اور اعضاء

میں کچھالیا یا ہم رابطے کہ اعضاء کے متعلق جو جوخدا کی عبادت کے کام ہیں۔ان کو ہار ہار عمل میں لانے سے دل پرایک خاص اثر پڑتا ہےاور دل میں جوں جوں روحانیت کے اصول قراریذ رہوتے جاتے ہیں۔اعضاء میں صفائی اور دری کا نور حیکنے لگتا ہے تو جب انسان کی بیدائش کامقصود بالذات بیامرے کہ اٹی سن کو پیچانے اور بیمعلوم کرے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جاہ وجلال کے آگے بیالیک ذرّہ کے مقدار کی حیثیت بھی نہیں رکھا۔ ؤہ محض نورانی چیزے۔اوراس کی پیدائش خاک ہے ہے لبندا انسان کو بیتھ دیا گیا ہے کہ

ا ہے جیرہ کوتمام اعضاء ٹیں ہے خاص ترف رکھتا ہے زمین پرر کھے تا کہ اس کا بدن مختل الغرض اس کی ہرا یک چیز خدا کی طرف جھک جائے۔ ظیم د وطرح پر بهوتی ہے۔ دل کی تعظیم اوراعضاء کی تعظیم \_ دل کی تعظیم کا طریقہ

یہ ہے کہ دل میں خدا تعالیٰ کی تو حید کا پورا پورا اعتقاد ہوا در دل کے ذریعہ خدا کی علوم تیہ کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ۔ اعضاء کی تغظیم کی صورت یہ ہے کہ ان کے ذریعہ اس جہت کی طرف اشار ہ رہے کیا

حائے كەجوم تجملە اور جهات كے ايك خاص اجميت اور شرف ركھتى جواور وہ جہت فوق ہے۔ یہ عام قاعدہ ہے کہ اگر کو کی شخص کسی کے کمالات اور فضائل ظام کرنا جا ہتا ہے تو یوں کہتارہے کہاس کی ہات تو ساتویں آسان ہے بھی بلندے۔اس جگہ آسان کے حقیقی

معنے ہرگز مرادنہیں ہوتے بلکہ آسان کے استعارہ کے طور پراس کی بلندی مرتبہ مراد ہوتی ہے ا پسے ہی دعا ما تکنے کے وقت ماتھ اور منہ کوآ سان کی طرف اٹھانے ہے آ سان مقصود بالذات نبيس بوتا بلكه خداتعالى كي عنواور رفعت شان كالظهار مقصود بوتا ب اوربس به

د عا کی حالت میں او برکو ہاتھ اور مندا ٹھانے کی ایک اور وجہ مدیجی ہے وہ یہ کہ عموماً

( تجوید رسائل امام فزا آن جلد روم حصداد ل) - (۳۹ ) . . و مکھا جا تا ہے کہ خدا تعالٰی ہے دعا ما تکنے والے نفوس کی اعمل غرض اس سے نعمتوں کا

ر ایسان کرتا ہوتا ہے اور داہت شدہ ہات ہے کہ خدا کی نعتوں کے فزائے آ سانوں پر ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کے در ق فرشتوں کوئیر وکرتے ہیں۔ جیسا کراس کا ارشاد ہے وَدِدْ فَكُمْ فِي السَّمِعا وَ وَهَا تُوْ عَلَمُونَ اور انسان کی جلت اور مرشت میں بیامر واقل ہے کہ جب وہ خدا تعالیٰ سے کوئی چیز بائے تو جہاں اس کے در ق کا فزائد ہے اس کی طرف

رسید لوشدی کی آباس بود سیکس شاک با طرف اشاره کرنے پر آخضر سیکٹنے کا اس کے ایمان کی تصدیق کو گل تک اس بود سیکس شاک آپ خدا کو آبان پر گھتے تھے بگد اس بات ہوں ہے کہ دولوغ کی گئی تک اس کا کو اپنے ایمان کے اظہار کرنے کی اور کوئی بود تقریش آئی بخرا اس کے کر آباس کی طرف اسٹاره کر کے آپ کو تھی اس کے رش اس معبود دھنی پر ایمان ال فی جوں دوسرے بید کد دولوغ کی پیلے میں پر سستی اور دیت پہترین کے خدا (استام) کھروں میں بوت تھے س نے کو یا تخضرے پیش کو پیڈیٹروں میں میں میں جدودوں سے بیز ارجوار بھر کو میں درجے ہیں اس خدا تھا کی ایمان لائی ہوں جھروں میں دینے سے کے کہ اور بالاترے۔

رہے ہیں آئی تفداخوان پر ایمان ان میں ہور ہو سروں سکار ہے۔ یا یہ اور ہالا ہے۔ اس میک پر ایر بیٹر میں اور دیوسکتا ہے وہ یہ کدائر خداخوانی ہی جہار بہ نر ۔ جمعے نے پاک اور مقدیں ہوتو خداخوانی کو ایک ایکی چیز ماننا پڑے گا جوان چیر جہا ہے ہے۔ ۔ باہرے یا بول کو کہ وہ جہان سے یا ہم ہے شائدر ند جہان کے ساتھ خصل ہے شائل سے منظم نہ

ہے ہوں۔ اصل بات ہیہ ہے کہ اقصال وانفصال اور جہات میں قرارپذیر بھونے کے قائل (مجموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه اول) - (۵۰

وہ چیزیں ہوتی ہیں جو متحیز ہوں یا کسی متحیر بالذات کے ساتھ قائم ہوں اور خدا تعالی ش چونکہ تحیر اور تحیر الذات کے ساتھ قائم ہونے کی شرط مفقود بلندا خدا تعالی ندمصل ے نمٹفصل کہ جسمانی میں داخلہ بے نہ خارج۔

اب خصم ہے یو چھنا جا ہے کہ بتلا وُالی چیز کا موجود ہونا محال ہے یاممکنات ہے جونہ تحیر ہوااور نہ کسی محیر شے علول کرتی ہویا یوں کہو کہ وہ نہ اتصال وانفصال کے

قابل باورندوه كى جبت سے كے ساتھ مخصوص ہوكتى بے اگر وہ بھى ممكن بوتو ہارا دعویٰ ٹابت ہے۔اگرانکارکر ہے ہم کہیں گے کہ یہ بات پہلے ٹابت ہو چکل ہے کہ تحیر (

(مکانی چیز ) حادث ہے اور بیا کہ ہر حادث کے لئے کسی ایسے سب کا ہونا ضروری ہے جو حادث ند ہو۔اس براگروہ یہ کیے کداس متم کی شنے کی حقیقت اداری بجھ من بیں آسکتی کہندوہ کسی جہت میں ہونہ قابل اتصال وانفصال ہوتو اس کا جواب پیر کہ مجھے میں نہ آئے گا اگر پیرمطلب ے کداس کی حقیقت کو ہماری قوت جیسا کہا اور قوت متوب اوراک نہیں کرسکتی تو ویشک یہ ہا۔ درست بے کونکہ ہماری توت خیالیک، اور متو بحد میں دی شئے آسکتی بے جوجسمانی مو

بااجهام ہے کہی شم کاتعلق رکھتی ہو۔ اورا گریدمطلب ہے کہ اس متم کی شئے کے ثبوت پر کوئی دلیل عظی قائم نبیں ہو تھی

توبدغلط بہم نے دلیل عقلی قائم کروی ہاور جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے الرکھ پرکیا پہلو يرروشني ۋالى ہے۔

اگر کوئی پہ کیے کیجیجز خیال اور وہم ٹین نہ آ سکے واقع ٹیں اس کی کوئی حقیقت اور ہتی نہیں ہوتی و ومحض وہمی ا درفرضی ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قاعدہ درست ہوتو آپ کے خیال کی بھی کوئی ستی نہ ہوگی بھی ایک موہوم اور اختر آئی چیز ہوگی کیونکہ خیال خیال م بین آسکاورنه طویقة الشنئی نفعه کااقرارکرنا پڑے گا۔اس کےعلاوہ اور بھی بزار ہااشیاء میں قوت خیالیہ میں ان کا انقاش نہیں ہوسکیا گیروہ اپنے اندر واقعیّت اور ثبوت . كا ماد در كفتي بين \_مثلاً علم لقدرت آواز \_خوشبو \_حياء يعلم \_غصه \_خوشي غي وغيره وغيره

الغرض صفات نفسانی سب ای تتم کی چیزیں ہیں ۔ خدا تعالیٰ کو بھی انہی چیزوں پر قیاس کرلو تمہاری قوت خیالیہ اس کوادراک نہیں کرستی محروہ نہایت زبر دست اورسب سے اعلی وراقع ذات ہے۔ (مجوعه درمائل المام غز الي جلد سوم حصراول) - (۵۱) - (۵۰

## آ کھواں دعویٰ

خداتها لحاس بات بے یا کے لکھ میرش پر یا کسی اور جم پر حکمن ہور یعنی جم طرح بادشاہ کو بہا جاتا ہے کہ بادشاہ تحت پر جنیا ہوا ہے ایک آدی جار یا گئی پر جنیا ہوا ہے ۔ خدا کو ہر گئی ہا ہوا ہے ۔ خدا کو ہر گئی ہا ہوا ہے ۔ خدا کو ہر گئی ہوتی اس کے بعد استحالی کی جم پر حکمن ہوتو اس کی مقداری تشام کرنا پڑھے گئی گئی جو پر حکمن ہوتی ہے وہ یا اس ہے بدی ہوتی ہے بیا اس کے بر بردادر کی چیشی اور مساوات کیا تھے وہ بی خصوص ہوتی ہے جو حقداری ہوا نفرش ہدا ہے ۔ جم پر حکمن ہوتا جم یا اعراض کے ساتھ خاص ہے اور خدا تھا لی چیک دیترجم ہے شرقش البذا کسی جم حکمن ہوتا جم یا اعراض کے ساتھ خاص ہے اور خدا تھا لی چیک دیترجم ہے شرقش البذا

اً كريدوال كيا عائد كرفداتها في كاقول بـ السرِّ خسف عَلَى المُعَدِّشِ السُعَوى فداعوش رِحكن بوار اورحديث ثمن آيا به يعنول الله كل ليلة الى سعة ع السنويا. فدا بررات نج بح آمان راترتا به الرُخداقعا في عرض رِحكن ثيري تو فدااور المحترب بينائل من وقال كي معند من كالمحترب كل معرف من المحترب المستحدد من المحترب المحترب المحترب المحترب المتحدد الم

الى با تول كى نسبت بيدا عقاد ركه ناكريجى مقطعات قرآنى كى ما نند متشابهات

جمویدرساک امام فزانی جلد موم حصداول - (۵۳ <u>)</u> کقیل سے جیں یا لکل نا جائز ہے - کیونکہ مقطعات قر آئی ایسے حروف یا الفاظ ہیں جوالم

کیس سے میں بالقل ما جا خرب کیونکہ مقطعات قرآئی ایسے دوف یا الفاظ میں جوالل عرب کی اصطلاح میں کسی معنے کے لئے موضوع میں ۔ اگر کسی امل نعت کے کلام میں بیہ حروف پائے جاتے تو ان کوافواور ممل ہونے کا خطاب دیا جاتا ہے بھر چونکہ باری تعالیٰ کلام میں جونصاحت و بلاغت کے مراتب میں سب سے انتہائی مرتبہ میں شار کیا جاتا ہے منتظافی ارد بین البنداان کو فضا بہات کا خطاب دیا گیا۔ گرا تخصرت منتظافی کا بیر فران بسنول الله إلى سے ماء المدنیا لغوی حقیقت سے محتصات اپنے اندر رکھا ہے بید وابات ہے کہ اس سے اس کے مقتلی معنی مراد کئے جائی بی بیاؤی کے گرفاہ البالفت اس کلام کو مممل اور بے معنی میں کہ سکتا۔

اس وضع کے لیے جس قدر اقوال میں جائل لوگ ان سے اپسے سعے بجھے میں جربائل خلاف واقع ہوتے میں مگر علاء اپنی خداواد ایاقت کے ذرایعیان کے اسلی اور مجھے معانی کو یا لیکتے ہیں۔

ل ويونيات خداتنا كي فراتا به طو مَعَكُمهُ ايَنْهَا تُحَدَّمُ جهال تم بوفداتهار ساته به جابل لوگينه محكوم و محمول كرتي بين جراستوانكل احرش كالك بهر علام مجر

جاتے ہیں کداش سے مرادخدا کی دفعت علمی ہے۔ مدیث آدمی میں آ ہے۔ قبلسہ السموص ، بیسن اصب عیسن من ہمصابع الموصین سموس کا ول خداکی دواقعیوں کے درمیان ہے بجہاؤہ انگھیوں کے وی معنے تھتے ہیں جومتعادف ہیں ہے کم طاح پہال مجی اسلیت کو پاجاتے ہیں وہ ہیے کہ بھیے انگھیوں کے ۔

یں جو متعادف ہیں۔ کرطاء بہاں بھی اسلیت کو پاجاتے ہیں وہ یہ کہ چھے انگیوں کے درمیان شما آئی ، دوئی نے کو بھر ع اس بھیر تکتے ہیں۔ وہیے ہی خداتعا ئی موس کے دل کو بھر ع ہے بچھر سکتا ہے۔ افرض اس سے مراولاً درت علی التقلیب سے۔ مدیث قدمی ممن آیا ہے۔ من تسقر ب التی شہر آتفر بٹ الیہ فراعاً و من اتنا نبی بعد شمی انتہت بھر و لُق جر بھی ہے کیا بائٹ بھر آریب ہوتا ہے شما اُس سے ایک ہاتھ

کا قدر قریب ہوتا ہے اور جو میرے پاس ایک کرآتا ہے میں اس کے پاس وو گرآتا ہوں جھسلاات سے بھسروللہ ہے وی می تی تھتے ہیں جو تبادل اور معرف میں گرانگر میں مینے کرتے ہیں کہ وقعن ورای توجہ بھی میری طرف کرے میں اس پراپٹی رحمت وال ویتا ہوں اوراس پرانعا بات واکرابات کا چند برساد جاہوں۔

صديث قدى بالقدط ال شوق الابرا واللي لقائي وانا لقائهم

قاعدہ کے مطابق بیمال بھی انتظاموں سے مراد طرح طرح کے افعالت اور تم تم کے درجات میں جوانیس قامت میں ملے اور جات میں جوانیس قامت طور پر عطابی جات کے ملکی ہوائیں ہوائی طرف منسوب کیا ہے وہال عقاب اور رضا کو آئی طرف منسوب کیا ہے وہال عقاب ووائی سام راور مشاکو آئی طرف منسوب کیا ہے وہال عقاب ووائی سام راور مشاکل مقاب عدیدے میں ججرامود کے باروش آئے ہے۔ اندہ یعین الله فی الارض جمال لنظ

حدیث میں جمرات ورکے بارہ میں آیا ہے۔ان بعین الله فی الارض جمرالظ کین کے مضع وا کی ہاتھ کر کرتے ہیں۔ کر جب وہ اپنے اس خدیب کی طرف آنو خداتی ال کرتے ہیں کہ خداتی الی حرف کو بھی جمرا جاتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو خداتی الی حرق پر نے اور ایک طرف کو بیش جمراسود اس کا دایاں ہاتھ حدیث سے تا ہت جورہا ہے۔ محرطان میمال بھی اصلیت کو پاجاتے ہیں وہ یہ کہ لفظ بھین مصافی سے مصنع میں بطور مجاز کے مستعمل جواب میں جسے بادشاہ کے ہاتھ کو اس کی تنظیم کے لئے بوسد دیا جاتا ہے و لیے جمراسود کرمی بوسد دیا جا ہتے۔

جب آپ کو بید بات معلوم ہوگئ کدائن تم کے اقوال کو مقطعات قرآئی کی طرح متظاہبات میں شال کرنا درست ٹیس قواب ہم اصل بات کی طرف رجوع کر کے استواکے معنے بیان کرتے ہیں اور معرض کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔

قدا تعالی نے الکو تحصین عَلَی الْعَوْ شِ اسْبَوی میں استواکوجوا پی وات کی طرف منسوب کیا ہے اس میں چارا حال ہو سکتے میں (ا) خدا عرش کو جانا ہے (۲) خدا عرش پر ہر طرح ہے قادرے (۳) عرض کی ما نشدخدا نے عرش میں مطول کیا ہوا ہے

عرس پر جرحرت سے قادرے (۳) عرض کی نا تقدامت عرب بھی صول کیا ہوا ہے۔ (۳) جیسے اوشاہ دخت پر جیٹے انگر کیا جیٹے انگر آپ جیٹے اور اے۔ پہلائشی میں کما کہ نام کے فرد کے پاکل درست مجمر الفاظ کے کاظ ہے یہ میٹی اس مجگہ نہیں یہ سر کما کہ کہا وہ وہا ہم کہا کہ کا اللہ النظامی وظہر دوالد کر یہ شمہ اور حقال

بین پیب سکا کو کداس جلد می کوئی بھی ایالفظ بین جوالم پردلات کرے۔ تیمراور چوقا معنی آگر چد فقطی حیثیت ہے بچے ہے محم عقل کے زدیک بالکل غلامے دومرامنی عقل اور لفت دونوں کے لحاظ سے بالکل درست ہے ہیں بھی معنی اس آیت کے ہیں کہ خدا تعالی عرض برقادر ہے۔

آنخفرت للله كال وليسول الله الديا على السماء الدنيا ك دومعن

ہوسکتے ہیں ۔

ے بین اور ان عمل بید عام طور پر قائدہ و کے کیفن وقد مگام عمل سے ایک انتظام حذ کردیا جاتا ہے اور اس کے صفاف الیہ کو اس کے قائم متام کر کے اس کا حکم صفاف الیہ کی طرف اس مستور کردیا جائے کی اس کو تائم متاب کے کہ اس کو اس جائے میں انتظام کی کا حذو ان کرتے ہوئے کہ بیار پڑیا گاراس جملہ عمل انتظام کی کا حذو ان کہ بیار بیار گار کا کا حذو ان بیار کی حکم کا انتظام کا می دو ان بیار کی حکم کا انتظام کا می دو ان بیار کی حکم کا انتظام کا دو ان بیار کی حکم کا کا خلاف کا میں دو ان کے بیار کی حکم کی کا کہ بیار کی حکم کا کہ بیار کی حکم کا کہ بیار کی حکم کی کا کہ بیار کی حکم کی کہ بیار بیار کی کہ بیار کی حکم کی کہ بیار کی حکم کی کہ بیار کی کی کہ بیار کی کہ

موای تامدہ کے حقاق ہم کیتے ہیں کہ تخضر سیٹنگٹٹ کے قول میں ملک (فرشزیہ) کا لفظ محذوف ہے جولفظ الشرک طرف مضاف ہے۔اصل عمادت کے مصفے یہ ہوا تھیل رات میں خدا تعالیٰ کا ایک رحمت کا فرشتہ ہے آسمان پر آڑتا ہے۔

رات میں ان انتظار دل کا ایک سعتی استوں کی بالیہ منتا ہے نیچی کا طرف انتقال کے کرنے انتقال کے کرنے انتقال کی کرنا مجرکتی باشد منتا ہے نیچی کی طرف انتقال کرنا مجرکتی باشد منتا ہے نیچی کی طرف انتقال کرنا چرکتی ہی بیانتیا دواور معنوں میں کا اور اور کرنا اور طرح طرح آنفا ان ایک معالی انتخال معالی کا ایک واقع کا ایک دو گفتا ہے ہے کہ ان معنوں میں ہے کون کون سامنے خداتھا کی میں جائے گا تا ہے کیونک ایک مکان ہے مواجد کے میں اور جرکت مرف اجماع ہی میں ایک میں ہے کہ ان معنوں میں ہے گئے کہ دو واجب الوجود میں ہے اور جملہ امور میں کا لیے ہو کہ مواجب الوجود میں ہے تھر استان میں کہا ہے تا کیونک دو واجب الوجود میں ہے تد بھر استان میں کہا ہے تا ہے مواجب الوجود میں ہے تد بھر استان میں کہا ہے تا ہے مواجب استان کی میں کہا تھی ہے تا ہے مواجب استان کی میں کہا تھی ہے تیک ہوتی تا تا ہے مواجب استان کی میں کہا تھی ہے تیک ہوتی تا تا ہے مواجب میں کہا تھی ہے تیک کہا تھی کہا تھی کہا تھی ہوتی ہے تیک کہا تھی کہا تھی استان میں اپنے بندوں میں کے مطالع کی آخذ تا میں اپنے بندوں میں کے مطالع کی آخذ تا تا تا ہی کہا تھی کہا تا ہے مواجب کی کہا تا ہے مواجب کی کہا تیک کی کہا تا ہے مواجب کی کہا تا ہے تا ہے مواجب کی کہا تاتا ہے تا ہے مواجب کی کہا تا ہے تا ہے مواجب کی کہا تاتا ہے کہا تا ہے کہا تھی کہ کہا تا ہے کہا تا ہے کہا تھی کرنا ہے کہا تھی کہا تا ہے کہا تھی کہا ہے کہا تاتا ہے کہا تا ہے کہا تاتا ہے کہا تا ہے کہا تا

(مجموعه رسائل امام غز اتی جلدسوم حصه اول) - (۵۵ پررصت نا زل کرتا ہے۔اس وقت آگر کو کی اس سے بخشش مانگے تو وہ گئاہ بخشش ویتا ہے۔

ايك روايت من ايول آيا بكرجب خداتعالى كايقول رَفِيْعُ الشَّان ذُو الْعَرْيَ نازل ہوا تو تکم محاب رضوان اللہ تعالی عظمت ہیں اور دہشت

کاالیالقش جم گیا کداس ہے سوال کرنے اورا پی حاجتوں کے لیئے دعاما تکنے ہے ان کوخت

ما اوی مولی و و سجحنے گئے کہ آئی بڑی جلیل القدر ذات کے آگے ہماری کیا ستی ہے اور اتن جرات مارے داوں میں کہاں ہے کہ اس کے روبرو کھڑے ہورائی حاجوں کی

استدعا کریں ۔ دینا کے کسی زبر دست اور جلیل القدر فر ہا نبر دار کے آ گے کہی کی مجال نہیں

ہوتی کہاس کے دربار میں قرب حاصل کرنے کے لئے ایک اُنگی تک اٹھائے بلکہ عموماً د نیا کے بادشا ہوں کی عادت ہے کہ جب ان کے درباروں میں معمول خیثیت کے آ ں جا کر ممکن ے ممکن ذرائع سے ان کی توصیف کرتے ہیں تو وہ ان کو بخت زجروتو بیتی ہے اپنے در باروں سے نکال دیتے میں الغرض جب صحابہ "برایک سخت مایوی کا عالم طاری ہو تو

خداتعالی نے اینے رسول کے ذریعدان کوتیلی دی اور کہا کہ میں باوجود اس عظمت و بے نیازی کے پر لے درجہ کارجیم اور مبر بان ہول۔

میرے دربار میں جوآتا ہے خالی نہیں جاتا ۔امیر دغریب کو ایک نظرے دیکھیا ہوں کسی مفلس کا افلائل اس کی وقعت کومیرے نز دیک کم نہیں کرتا اور نہ ہی کسی امیر کی

وجابت میرے نزد یک اس کی وقعت کاموجب ہوسکتی ہے۔ اس میں کوئی شک وشرنبیس که خدانعانی کا اینے بندوں کوتبلی و بنااوررحمت

وبرکت نازل کرنے کا وعد و فر مانا برنسبت اس کی باعظمت شان کے نہایت تنزل ہے ان شفقت اورنوازش مجرے وعدول کولفظ نزول کے ساتھ ظاہر کرنے ہے بیے غرض ہے کہ اس

کی اس قدراینے بندوں کے ساتھ مہر بانی کرنااس کی شان وعظمت کے بالکل خلاف ہے۔ اور نیچی کخصیص اس لئے کا گئی ہے کہ جیسے یہ فلک جملہ افلاک سے نیچے ہے اور اس کے بیچے اور کو کی فلک نہیں و یسے ہی اس کی رحمت و محرمت بندوں پر انتہا کی درجہ کی ہے یا یہ کہ جینے بیڈلک برنسب ویکرافلاک کے بندوں کے نزدیک ہے ویسے ہی خدا تعالیٰ کی

رحمت اور شفقت بھی بندول کے قریب ہے۔ دات کی قیراس لیے لگا کی گئی کہ رات کے عامر خلائق سوتے ہیں اورعشاق کوایے حقیقی معشوق (خدا ﷺ تھی ہوتے کا اچھا

موقع ہوتا ہے۔خلوت میں جولطف وصل کا آتا ہے جلوت مین اس کاعشر عشر بھی نصیب نہیں

(علونكان) المامغزالي جلدموم تصداول (۵۷)

ہر ہے۔ ' نوال دعویٰ جس طرح دنیا کی چیزیں خلا پائی ،آگ، آسان ، خاک، گدھا، گھوڑا دغیرہ دیکھنے ٹین آسکتے ہیں ایسے ہی خدا تعالیٰ بھی دکھائی دیسکتا ہے۔

ا المارے اس کینے سے کردہ و کھائی و سکتا ہے یہ طلب برگزشیں کروہ پروقت و علما جارہا ہے یا جس وقت اسے کوئی و کیما جا ہے و کچے مکتا ہے باکد مطلب یہ ہے کہ اس کی قرات اور ماہیت میں اس امرکی آتا بلیت اور صلاحیہ ہے کہ اس کے ساتھ روایت محلق ہو سکے اور اس کی جانب ہے کوئی چڑ اسی خیس جو ہم سال کودیکھنے ہے رو کے ۔اگر ہم اس کو فیمل و کچے سکتے تو بید امار انھور ہے جو جوٹر انظاس کودیکھنے کی جس اگر وہ ہم میں پائی جا میں آ

فوراتم اس کود کھی تلتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ پائی بیاس بجھا تا ہے اور ٹراب متی لاتا ہے تو اس کے کئے ہے تمارا یہ مطلب ہرگزشیں ہوتا کہ پائی تینے پینے کے بیاس بجھا دیتا ہے اور ٹراب پنے ہے متی لاتا ہے جب آپ کو مطلوم ہوگیا کہ خدات والدی کھا جا سکتا ہے۔ اس سے ہما رہی مراد کیا ہے تو اب ہم آپ کو ٹاپرت کردیتے ہیں کہ خدات تا کہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم اس مدار کیا تھی ہوں۔ نمالی دونوں طرح کے دلائل قائم کر کیے تھی دلائل کو دسکوں میں جمد کر لیتے ہیں۔

کے الاقا بہتے ہیں۔ اس و تو اپر میں مددات کا جہت میں سازہ میں اس ور سی است کا برائے ہیں۔ اس سازہ میں سے ان میں اس کے اپنے اپنے اور کے دائل اور کر کھے تھا دائل کو درسکوں ہی ہیں حصر کر لیے ہیں۔ پہلے اس میں ایک معمود کا تھی ہیں۔ کہا ہم تیں کہ دو جو درات کی ما تھی ہیں۔ اس کی ایک ذات اور حقیقت ہے جیے دیگر موجودات کی ما تھی ہیں ہیں ہوا تھی ہے۔ بھی اس بات ہے جائی ہیں۔ اس کی ماہیت ہی اس بات ہے جائی ہیں۔ اس کی ماہیت ہی اس بات ہے جائی ہیں۔ اس کی ماہیت ہی اس بات ہے جائی ہیں۔ اس ماد شد اگر اور جو درات کی مائی ہیں اور یقد کم ہے۔ ان کی صفات تی جو صوف ہے ہے کہ دوس سے سر صاد شد ہیں۔ اور اس کی صفات تی ہیں۔ اس کی مائی ہیں اور اس کے سب صاد شد ہے۔ اس کی صفات تی ہے دوس کے سب صاد شد ہے۔ اس کی صفات تی ہے درات کی صفات کی جو شمال مائی ہیں۔ سے میں ادراس کے حدود کے دالم اس کی شمان الومیت میں درات نے ایک صفوت ہے۔ جو شمان منسوب کرنے میں کو کی ممانوت نہ ہوگی جو اس کی شمان الومیت میں درات نے ایک اس ورات کی میں دورات نے ایک اس ورات کی میں دورات نے ایک اس ورات کی میں دورات نے ایک اس ورات کے میں دورات نے ایک اس ورات کی میں دورات کی میں دورات نے ایک میٹوں کی میں دورات نے الی اوراس کی میں دورات نے ایک میٹوں کی میں دورات نے ایک میٹوں کی درات نے ایک میٹوں کی میں دورات نے ایک میں دورات نے ایک اس کی میں دورات نے ایک اس کی میں دورات نے ایک میں دورات نے ایک میں دورات کی میں دورات نے ایک میں دورات نے ایک میں دورات کی کی دورات کی میں دورات کے ایک میں دورات کی میں دورات کے دورات کی میں دورات کی دورات کی میں دورات کی میں دورات کی دورات کی

کر قدم کے معرضہ ہوں۔ ریفنی یا ہے ہے کہ جیے دیگر موجودات کو ہم جانے میں فیدا تھائی کے ساتھ بھی ہمار اہلم متعلق ہے ادراس کو بھی ہم جانے میں ادراس کو جانے سے شاس کی ذات میں پکھ لتھر بلازم آتا ہے ادر شاس کی صفات میں پکھری اور شدی کوئی ایک چڑ و ہال نظر آتی ہے جو

اس کے حدوث پر دلالت کرے۔

ل دویت بھی ملم کا ایک تم ہے ہوئے دیگر موجودات کے مرئی ہوئے نے ان کی دویت بھی ملم کا ایک تم ہے ہوئی دویت کے مرئی ہوئے نے ان کی دویت کی مرئی ہوئے کہ اور مشتول میں کمی کی اور مشتول کی تعلق اور مشتول کی گئی ہوئے کہ اور مشتول کو سے کہ اور مشتول کو سے کہ اور میں جو تا کہ جہات میں ہوئا اجسام اور اعراض ہے ساتھ خیال ہے ہے ہے ہوئا میں میں ہوئے کہ اور میر کی جہات میں ہوئے ہوئی میں ہے ہے ہوئا کی جہات میں ہوئے ہوئی میں ہوئے ہوئی کی ہوئے ہیں ہوئے ہوئی کی ہوئے ہوئی ہیں ہے ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کی چیز کے مرئی ہوئے ہے کہ میر دوری اعراض کے قبل میں کہ دوجت میں ہوئر مرئی ہو۔

بہر حال برایک نظری مقدمہ ہے کیم رئی ہونے کے لئے جب میں ہونا ضروری ہے جب تک اس پر قریق فالف سے دلیل قائم شہویہ مقدمہ قابل تلیم نیس زیادہ سے زیادہ فریق فالف میر کم سکرائے ہے کہم نے جس چیز کود مکھا ہے جب ہی میں دیکھا ہے ایس کوئی

پڑ ہمارے دیکھے شمی ٹیس آئی جوکی خاص جہت شمی قرار پذیر ہو۔

ریخت ہما تعاقب اور جہالت ہے جو سیکیا جاتا ہے کہ پڑنکہ ہم نے کوئی ایکی چرٹین 
ریکھی جو جہت شمی نہ ہو جہالت ہے جو سیکیا جاتا ہے کہ پڑنکہ ہم نے کوئی ایکی چرٹین 
آتا کہ واقع شمی ٹھی جو چر کئی جیت شکل نہ ریکھی ہووہ مرکی نہ ہو سیکیا گار دیکھیا و رمشا بلوپر 
ہی کہ و نما اور مرار ہم حرس فاخل کو دیکھیتے ہیں وہ جم ہی ہوتا ہے جاس نے اس کی اس کی اجر ہم ہو وہ 
ہی کے خطرا فاخل ہے اور مراس میں ہم جو چکا 
ہی انسان کی استحداد ہے۔ ہما رہ دیکھیتے شمی کو کی شیح چو 
ہی اس کے اعراس کے اعراض کی جہت نے اللہ کے اس کے اعراض 
ہم جون میں سے کی نہ کی جہت سے فائی تیں بہن صاف کید و بنا چاہئے کہ خدا انجی عام میں ہم اللہ کی ہم جونا 
مار کی ہے ہی کہ کی دیکر اجر ہم جونا کی انسان یا انفصال کی قابلیت ہے۔ کی نہ کی جہت 
میں بیشرور سے حالا تکہ ہم پہلے فارس کر چکے ہیں کہ وہ سب اوں سے پاک اور مزد و ہے۔
میں بیشرور سے حالا تک ہم پہلے فارس کر چکے ہیں کہ وہ سب اوں سے پاک اور مزد و ہے۔
میں بیشرور سے حالا تک ہم پہلے فارس کر چکے ہیں کہ دوسر اور پر پر ایک مشاب و کیا جائے کے میں اس کی اور اس کی کی اور مزد و ہے۔

ای طریق پریاتی جمله اشیاه کا مشابده کرتا محی ضروری ہے محریدان کا قاعدہ غلط اور یا لکل غلط ہے اگر اس میں فردامجی درتی کیا کہ جاموائس کے دجود ہے اٹکارلازم آئے کا کیونکہ ہم جسوں کود کیلئے بین کدوہ اپنے اپنے حیاز میں تختی بالند اے بین اور جرایک جم خاص خاص شکل اور میں سے کا فقاضاً کرتا ہے محراحتراض میں بیات مقسود ہے ہی لازم آنا چاہئے کہ (مجموعه دسائل امام غز اتئ جلدسوم حصداول)

اعراض موجو ہی نہیں ۔

ضدا تعالی اینے آپ کوبھی و کیتا ہےاور کا <sup>ک</sup>نات عالم کوبھی و کیتا ہے صالا نکہ وہ بذات خود ندکسی جہت میں ہے اور نہ ہی کا ئنات عالم کی نسبت ہے اے کوئی جہت حاصِل ے سواگر مرئی ہونے کے لئے جبت میں ہونا ضروری ہے تو لا زم آئے گا کہ خدات الی اپنے آب كويس و كيما وهو صريح البطلان.

جولوگ کہتے ہیں کہ مرکی وہ چیز ہو علق ہے جو کی جہت میں ہوان کے نز دیک مرکی ہونے میں بیمجی شرط ہے کمرنی آکھ کے مقابل ہو۔ان کی بیشرط بھی غلط ہے۔شیشہ میں آدى اين آب كود كيما ب عرمقابله والى بات وبالنيس ملتى يكونكه مقابله بو جب آ دمی اینے آپ کے سامنے کھڑا ہویا یوں کہنے کدایک چیز کی دو چیزیں بن جا کیں ً اس کے جواب میں وہ کہتے میں کہ شیشہ میں آ دمی کی تصویریں منتش ہوجاتی ہے جود کھائی ویتی ہے اور آ تکھ کے مقابل مجی ہوتی ہے۔ یہ جواب بالکل غلط ہے کیونکہ فرض کروایک شیشہ دیوار میں نگا ہوا ہےتم بقدر دوگر اس سے چیچے ہٹ کھڑے جا وُ تو تم کوا بی صورت

شیشہ ہے دوگز برنظر آئی گی۔اگرایک گز اور چھے ہٹ جاؤٹو وہ بھی ایک گز اور چھے نظر آئے گی۔ پس اگر شیشہ کے اندر تمہاری صورت مقش ہوتی تو تمہارے شیشے سے پیچھے منے رِ صورت شیشہ سے اتن علی دور کیوں دکھائی دیتی ۔ شیشے کے چیچیے جو چز ہے وہ شیشہ کے نام میں حائل ہونے کے باعث

د کھنے والے سے پوشیدہ ہوتی ہے اور شیشہ کے رو ہرویا نیچے اس کے دائیں یا ہائیں بھی کوئی چزالی نبیں ہوتی۔ جوشیشہ میں منقش ہو سکے۔

یہ قاعدہ ہے کہ روز تمر و کے مشاہدات کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں جب تک ان کا اپنی آنکھوں ہے مشاہرہ نہ کرلیا جائے ۔ان کے ممکن کو دقوع ہونے کوعقل ہر گزنسلیم نہیں کرنی ۔ اگر کسی ایسے خص ہے جس کواپی صورت بھی دیکھنے اور شیشہ دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا ہوتو تم یوچھو کہ کیائم اپنے شکل شیشہ میں دکھ سکتے ہوتو وہ صاف کہددے گا کہ ایہا ہونا عال بے کونکدیہ می بہیں ہوسکا کوئیں اپی شکل کیٹل کوشیشہ کے جسم میں یا شیشے کے وجعے کسی جہم میں دیکھوں نیز کسی چیز کو دیکھنے کے لئے اس کا آٹکھ کے مقابل ہونا شرط ہے جو اس صورت میں مفقو د ہےاں شخص کی اور تقریرتو پالکل درست ہے مگر اس کا بد کہنا کہ و کیمنے کے لئے مقا بلہ شرط بے ۔ فلط ہے کیونکہ اگر مقابلہ ضروری ہوتا تو شیشہ میں اینامیہ

ت ہے رویت کا اطلال مجازی طور پر ہو۔ رویت کے لئے دو چیز دن کا ہونا ضروری ہے ۔ایک محل لینی وہ چیز جس میں

قوت بامرہ رکی جائے بیسے آنکوادر ایک وہ چزجس پر دویت واقع ہو۔ شٹلار نگ مقدار اورجم و فیرواب و بکتابیہ ہے کہ ان دونول میں کس کورویت میں نیادہ وفٹل ہے اور کس پر بیر ہات صادق آتی ہے کہا گروہ نہ ہوتو رویت کی حقیقت موجود نہ ہوگ

کل پر چندان ردیت کا دارو بدارتین - کیونکه جس شے کے ذریعہ ہم اش کو وکھتے ہیں وہ آگوئٹل بلکہ وہ ایک توت ہے جو آگویٹل تقدرت نے رکھ دی ہے آگوتو ایک جم مخصوص ہے جو دکھتے کا ذریعہ اور آلہ ہے آگر وہ توت ول میں یاچیشانی میں یا کس اور صفورش رکھی جائی تو آس وقت بھی آباد درست ہوتا کہ ہم نے فلال چیز کود کھا ہے یا کیسا اتفاقی بات ہے جو قدرت اور میں کہ اور مختصوص از آخرے میں درجو یا در کی صفور ممارتیں رکھا۔

اب رہی دوسری بات میں وہ چیز جس پروت واقع ہوئی ہوئی کے اگر ہے ہوگی خاص چیز پر رویت موقوف نجیس میں دویت جس یہ بات نہیں ہوئی کداگر ہم زید کو دیکسیں تو دیکھانگھیں ہو۔اوراگر کرکر ودیکسیں قواس پر دیکھاند صادق آئے۔اگر دویت جس کس خاص چیز کا دیکھنا شرط ہوتا تو سیاجی کود کچر کیلئے تحقیقی کے دیکھنے پر لفظ صادق آئا تا کا اور دیگ کود کچھنے سے کسی شے کی رفال کے دیکھنے پر رویت کا لفظ صادق آئا تا کسی غرض کو دیکھے لینے ہے جسم کے سیاجی سنمیدی ۔رنگ ہے حرکت شکل جم و فیرو اشیاء پر ایک جن طرح کا طراق تفاقصوسات اور

مبصرات کا اطلاق ہوتا ہے۔'

پس ٹابت ہوا کہ آپ اواکر جس پر ہماری رو بہت واقع ہوئی ' نیستے جس کومسوں و معرکہا جا تا ہے وہ کلیت اور عمرم کے درجہ میں ہے۔ کسی خاص فرد میں اس کا پایا جانا ضروری ٹیمن ' مثلاً آگے۔ پائی مٹی کیکڑی ہے ہی سفیدی وغیرہ۔

بطل ال- یا اس بیا اس بیا اس سیدی او بیرا اس بیرای برای اس بیرای اس بیرای بیرا

کا کات عالم میں بعض چیز ہی ایک ہیں جن کا دراک تعل اور تیل دونوں کے ذریعہ ہم کرا سکتے ہیں خطرا آسان ۔ زیمن سورت سے اعد ہائی ۔ شی وغیرہ اور بعض ایسی فرروند کی ایک ہیں کہ دریعہ ہم کا ایک ہیں کہ اس کا دراک کر سکتے ہیں گئین وہ ہماری قو سبو خیالیہ ہم نہیں از سکتین حظی خدات ہے کہ دوست کا مسابق خیال ہم کے داخت اسکیف ۔ النظم جن چیز ول کیا ہے میں مسابق کا میں دوسری ہم میں داخل ہیں النظم کی اس دوسری ہم میں داخل ہیں النظم کی تیز ول کو جب ہم تعلی کے ذریعہ اوراک کر سکتے ہیں جس کی سب دوسری ہم میں داخل ہیں کہ نہیں تو کیا اس طرح بھی ہم ان کا اوراک کر سکتے ہیں جس کی پہلے اوراک ( جنتھ ایل) ہے وہ نہیا ہم کا کہ بروروے کو تیک کے سیاس جس کی پہلے اوراک ( جنتھ ہی) ہے وہ نہیا ہم تعلی کے کشف کہ نہیا ہم دراک آسکی کے ایک کشف کم نہیا ہم دراک آسکی کے اس کا م ہوتا ہے ویکے اس ورم کے اوراک شی بہنید دراک آسکی کے ایک کا خف کم

(عمراملاً) المام فزال جلدموم حساول - (١١)

اس قسم کا اوراک مکمن ہے اور یہ ایک اور کھی ہوئی بات ہے جس پر استدلال کچڑنے کی کوئی شرورت نیس ای اوراک کا نام ہم رویت رکھتے ہیں اورای معنے کے مطابق ہم ضداکوم کی کہتے ہیں مینی غداکوم دوطرح جان کتے ہیں تعمل کے ذریعہ جو تعمل

مطابق ہم خداکومرئی کئے ہیں مین خداکو ہم دوطرح جان کئے ہیں تعمل کے ذریعہ جو تعقل ہے بہت بر ھابوا بواورد قرویت ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں چونکہ نشن ظلمات ہیو لائی اور طرح طرح کھ

ممکن ہو <u>سکے۔</u> نفلی دلیل ش

شریعت میں فعدا کے مرتی ہونے کے متعلق اس کو ت سے روایات آئی ہیں کہ اگر است کے دورے فعدا کے مرتی ہونے کے انگران کے روسے فعدا کے مرتی ہونے کہ اللہ پر محمول اللہ ہو محمول نہ ہوگا جس کے اس کے اللہ کی اور بڑر کی اللہ ہی دوا ہے اپنے زماند کی مال کے اس کے بالا مال کے اس کے بالا موام کے بالا موام کے اس کے بالا موام کے اس کے بالا موام کے بالام کے بالا موام کے بالام کے

سب ہے بڑھ کر ہمارے اس وقو کگائیں ثبوت حضرت موٹی علیہ السلام کا بیقول ہے آوینی اُفظیر اِلَیک (اے اللہ چھے اپنا آپ دھا کیں تھے و کھیسکوں)

(مجوعه رسائل امام غزالی جلدسوم حصه اول) . (۲۴ مویٰ علیه السلام کی نسبت بیا عقا در کھنا کہ ان کومعا ذائلہ بی خبر نہ تھی کہ خدا کا مرئی ہونا محال ہے۔ سراسر جہالت اور حماقت ہے۔ یہ کس قدر غضب کی بات ہے کہ معز لہ کو معلوم ہوگیا کہ خدا تعالی مرکی نہیں ہوسکتااوراس کا مرکی نہ ہونااس کی ذاتی صفت ہے گر حضرت مویٰ علیهالسلام جیسے جلیل القدر بغیمرکوجن کی بیشان ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ <sup>\*</sup> ابتی کرنے کا درجہ خاصل ہے۔اس بات کاعلم نہ وجب معتز لد کے نزدیک خدا کا مرئی نہ ہونا اس کی صفت ذاتی ہے اور جیے دیگر صفات کو جاننا موجب ایمان اور نہ جاننا موجب کفر ے ویا ای اس صفت کا حال ہے تو حضرت موی علیہ السلام (معاذالله) کا فراور ملحد تھہریں گے۔ معتزلدے ہم او چھتے ہیں کہ موک علیہ السلام کوخدا کے کس خاص جہت میں ہونیکا اعتقاد تھایا بیاتو جانتے تھے کہ اس کو جہات ہے کو کی تعلق نہیں عمر آپ کو اس بات کاعلم نہ تھا کہ جس چزکو جہات ہے کوئی سرو کارٹہ ہووہ مرئی نیس ہو علق اگر پہلی بات ہے تو خدا کی نسبت جہت میں ہونے کا اعتقاد رکھنا اور شرک اور بت برتی دونوں برابر بیں۔اور اگر موی عالیموی کواس بالمطیعلم نہ ہوتا کہ جو چیز کسی جہت میں نہ ہواس کا مرئی نہ ہونا یہ بھی امر ہے نهايت تعب بكد حفرت موى عليه السلام كواس معمولى ى بات كالجى علم نه تعاريخت حرت كامقام ب كدمعتز لداس بات كونا أركي محر بهت جليل القدر بيغبر كومحرز باب آب كاختيار ب كدحا ب معتزله كوجهوف اور جالل تسليم كرلين اور جاب ايك مقدر پنجبر كو جابل اورصفات باری تعالیٰ سے ناواقف مان کیں۔ اس جگدایک اعتراض وارد ہوتا و دبیا کہ آپ کے نزدیک خداتعالی کودیکھنا قیامت كروز بوگا مگر حضرت موي عليه السلام دنيا على خدا كود يكيف كى خداب درخواست كرتے ہیں جس سے آپ کا مد عا ٹابت نہیں ہوتا نیز موی علیہ السلام کے سوال کے جواب میں خِداتعالی کابی کہنالس نسوانی (تم اے جرگزئیں دکھ کتے ) مضاف بتلادیا ہے کہ اس کود کھنا مَكَنْ نِينِ ووفر ما تا بِ لَا تُدُدُ رِيمُهُ الْا بَصَادُ (اس كُوَّ تَكْصِينُ بِس دَكُمِيتُ مِن )اس كا جواب بدے كه حضرت موىٰ عليه السلام كاد نيا ميں خداكود كيمنے كے متعلق خدا ہے سوال كرنا اس امریر دلالت کرتا ہے کہ اس کو ویجناعمکن ہے گرآ پ کواس کا وقت معلوم نہ تھا یعنی ان کو بینلم نہ تھا کہ خدا کودیجینا قیامت کے روز ہوگا دنیا ہی اس کودیکھنے کی استعداد آپ میں نہیں ہے اور ریکوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ انہا علہ بم السلام کوغیب کی چیز س صرف اتنی ہی معلوم

مجوه رسال الام غزاليّ جلد سوم حصداول) - (١٣)

میں جتنی خدانے اِن کو جنگا دیں ہرایک بات کاعلم خداتعالیٰ کا خاصہ ہے۔ کرنے نہ

کی دفعہ یہ بات ہوئی ہے کہ انہا عظیم السلام نے خدا تعالیٰ ہے دعا کمی مانگیں اور ان کوائی دعا کمی قبول ہونے کا بھی لیتین تھا گھر خدانے کی مسلحت کی ویہ ہے ان کو

ں ہوں۔ اور موکی ملیہ السلام کے جواب فدائے قول آئن فوالین کے بیستھ میں کہ لا بھے وزیا میں دیم میں کا محکد کہ تواجد ہے کہ جواب سوال کے موافق ہوتا ہے آپ کا د انجی درواجی ندارک محمد سمال رسم ندا سرد فراست کر تراہ ایس کمر

موال بھی دنیا میں فعدا کو دیکھنے کے بارے میں فعدا سے درخواست کرتے اور اس کے جواب میں خدا فر ما تاکن فور اپنی ۔ قویشک معز الدکا قول ورست تھا۔ کو کسکڈ و ٹھنڈ الا کیفیساؤ کے پیسیشند میں کہ جمعیس پورے طور پر جمل اطراف۔

ے خدا کا احاط نیس کر تھے۔ اور بینے ہیں اسا '' سال پورے حریب ہم سرات ہے۔ و سے خدا کا اخلیش کر سکتیں چیے جم کو دیکھنے ہے اس کی سب خصوصیات کا اداز و روسکا ہے۔ و سے خدا کا نخیک فیک احاط آجھوں کی استعداد ہے ہا ہم ہے وہ چنگر فورائی ذات ہے لیٹر استحصیں اس کو و یکھنے کے وقت تھڑ اجائی ہیں۔خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کے مرکز ہونے میں لوکوں میں ججب تعلیٰ کی گئی ہے فرقہ شویے نے تو خدا تعالیٰ کے لئے جہت کا ہونا

ضروری قرار دیا ہے۔اس خیال پر کسکن نہ کی جبت میں ہونے کے بغیر کو کی چیز جہاں میں موجود ٹیس ہونکتی ۔جرچیز موجود ہو گی۔اس کو کسی نہ کب عبت کے ساتھ خصوصیت ہوگی۔ اور معتز لیہ نے جبت سے تو خدا تعالی کو مقدس اور معتز و جسلیم کیا ہے جراس کے

اور معتر کہ نے جہت ہے تو خدا تعالی کو مقدس اور متر و مسلیم کیا ہے طراس کے ماتھ دی اس کے موٹی ہونے کا مجل اٹکا دکر دیا چھش اس بنا و پر مرٹی ہونے کے لیے کسی نہ کسی جہت میں ہونا ضروری ہے اور خدا کو کسی جہت کو کی کھٹی تھیں۔

حشویہ نے تو یہاں ٹک تفرید کی کہ خدا کو احسام واعراض کے ساتھ طالبا اور معتزلدنے یہاں تک افراط سے کام ایا کہ نصوص شرعیہ کو بالائے طاق رکھ کرخدا کی تنزیدہ نقلہ میں عمد سے زیادہ اور پہلے گئے تھر کہائے ہائی السبید والجماعہ کا جنہوں نے جہت کا تو اس بنا دیرا نظار کردیا کہ یہ خدا کے جم بعدئے کو مستخزم ہے اور اس کے مرکی ہوئے کو جائز قراددیا۔ اس لئے کردویت علم کھائی دوجہ اور تھے ۔ جس کے ذریعہ خدا کی حقیقت

کا کال طور پر انگشاف ہوسکتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو تجوا یا کہ خوا کا جم نہ ہونا جب کی فئی کوسٹزم ہے اور اس کا معلوم ہونا اس کے مر کی ہونے کو مسٹزم ہے ۔ کیونکدر ویے جمع علم کا ایک شعبہ ہے۔ (عمران المامغ الأجلاموم حصداول) - (۱۴)

د ان دعوی تحدادا حدب لفظ واحد کی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ مجھی اس کے معنے ہوتے ہیں۔ جو چیزمقدار بی ند ہو۔ایے اندر کمیت ندر کھتی ہو۔ قابل قبعت ند ہو۔اس معنے کے مطابق کی ایک اشیاء پر لفظ واحد کا اطلاق ہوسکتا ہے۔مثلاً علم شجاعت \_ بز ولی تمی خوثی وغیرہ۔الغرض جو چیزیں نداجهام ہیں نداجهام کے ساتھ قائم ہیں اس معنے کے لحاظ ہےوہ واحد كهلاتي بين خدا تعالى بحى اس معنے كے مطابق بے كوئك شاس بي كيت ب ندمقدار ند یہ جم ہے نہ عرض اور مجھی اس کے معنے ہوتے ہیں وہ چیز جس کے ہم مرتبہ کوئی اور چیز نہ ہو۔ آفماب کواس کے معنے کے مطالق واحد کہہ سکتے ہیں اور بھی جوچیزیں کسی نہ کسی کمال میں میکتا ہیں واحد کا لفظ ان پر بولا جا سکتا ہے۔خدابھی اس معنے کےمطابق واحد ہے کیونکہ نداس کی گوئی ضدہے اور نداس کا کوئی شریک مصداق اس لئے کہ ضدال چیز کانام ہے جودوسری چیز کے ساتھ ایک کل برطل سیل البدایہ واردہوسکے ۔جیسے سفیدی رسیاتی کی ضد ہے اور خدا کے لئے چونکہ محل نہیں لہٰذاس کی ضد بھی نہیں اور شریک اس لئے کہ اس کا کوئی شریک ہوتو وہ جملہ کمالات میں یا اس کا ہم پلہ ہوگا یا اس سے اعلیٰ ہوگا یا کم \_ میہ تیزوں باظل میں بہلی شِق تو اس لیئے باطل ہے کہ بیرقاعدہ ہے کہ جن دو چیزوں پردو کا لفظ صادق آتا ہے ان کا باہم منتفائر ہونا ضروری ہے۔ورنہ ان کودو کہنا جائز نہ ہوگا ۔ایک سیاہی دوسری سیای معض اس لئے ممتاز ہوتی ہے کدان میں سے ایک مثلاً زید کے بالوں کے ساتھ قائم ہے اور دوسری بحرکے بالوں کے ساتھ یا ایک ہی محل کے ساتھ ان میں ہے ایک

صح کے وقت قائم ہوئی ہے اور ظبر کے وقت وہ چلی گئی اور دوسری اس کی جگہ قائم ہوگئ ہے اگر ان دونوں صورتوں میں ہے کوئی صورت نہ ہوتو ان کو دو کہنا درست نہ ہوگا۔

ا کران دونوں صور قوں بٹی ہے کوئی صورت شدونو ان کو دو کہنا درست شدونا ہے۔
افر ان دونوں صور قول بٹی ہے کوئی میں بہا توان میں ہے۔ تھا کر تھیتا ہے۔
مثل اسرکت اور رنگ ید دو چیزیں ایک وقت ٹی ایک مٹل کے ساتھ قائم ہوں یگر ان کی
مثل اس کے ایم ہم ہما کہ انتخاب کے ایم ایک ہے۔ ان کے استمال کے اس بات کی
مفرورٹ ٹیم رکد الگ الگ کلوں کے ساتھ قائم ہوں یا ایک کی کے ساتھ مختلف وقتوں می
قائم ہوں۔ اور کئی دو چیز ور میں اخباری تھا بڑ ہوتا ہے گریت ہوسکتا ہے کہ یا تو وہ الگ
اسکا کہنا تھا کہ کہا تھا گہ

الک موں سے مناطقہ ہے۔ ہوں یا ایک گل سے ساتھ مختلف وقتون گئا ہم ہوں ور شدان کو کہنا اور ان ٹیس امتیا ز قائم کر نا پاکش غلط ہوگا۔ سوا کر خدا تھا کی کاشر یک اس سے جم پلہ ہو۔ اور ان دونوں کی حقیقت ایک ( تجوید رما کل مام نزاتی جلد موم حداول) - (۴۵) بولة ان کوده کهذا اورا یک دومرے سے الگ الگ خیال کرتا تب جائز ہوجب خدا تعالی اور

ہوتو ان کود و کہنا اورا کیے دوسرے سے الگ الگ خیال کرنا جب جائز ہوجب خدا تھا کی اور کل کے ساتھ قائم ہو گر گھٹھ و توس شن یہ پہلے جاہت ہو چکا ہے کہ خدا تھا گی کے لئے نہ کو کی کل سے تہ مکان شاس کو کئی جہت سے تعلق ہے نند امانہ سے سروکا ر لیس جا ہت ہوا کہ اس کا کو کی شریکے ٹیس جواس کے ہم لیے ہوا وراس کی ماہیت شمی ششترک ہو۔

اور فدا کا اس سے اٹنی اس کے ٹیس ہوسکتا کہ شدہ اس کہت بہتا ہو جودا سے سے کمالا ات میں فاقتی ہوکسی صفت میں بھی کسی موجود سے کم یا مسادی شدہ ہو۔ تو جس کا نام آپ شدا کا شریک رکھتے ہیں۔ حقیقت میں خداوی ہے جس کو آپ خدا تا ہے ہیں وہ خدا تیس کے بوکٹر خدا کی تحریف اس پر صادق ٹیس آ سکتی ۔ اور اگر اس کا شریک اس ہے کم ہوتو وہ شریک ٹیس کہا سکتا۔ اس صورت میں مجی خدا ایک بی رہے گا۔

اس جگہ پرایک اعتراض وارد ہوسکتا ہے وہ پیرکہ آپ بیکہنا کدالہ کے لفظ کے میہ معنی میں وہ ذات جو جملہ موجودات ہے کمالات میں فائق اور بالاتر ہو۔ بیا یک اصطلاحی بات ہے آ ب کی اصطلاح میں فریق مخالف کو کو کی کلام نیس فریق مخالف تو صرف یہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ نظام آیک خالق کا مخلوق نہ ہو بلکہ آ سان و ما نیے کا خالق اور ہوا زمین و مانیھا کا خالق جداً ہویا جماً دُات ایک خالق کی محلوق ہوں اور حیوانات ونبا تات دوسرے کی ۔ یا خات شراور ہواور خالق خیراور ہویا جواہر کا خالق اور ہواوراعراض کا خالق اور ہو۔ حاصل میہ کہ لفظ الٰہ آپ کے من گھڑت معنے کے مطابق صرف ایک ہی خالق پر بولا جائے اور دوسر ب خالق براس کا اطلاق درست نہ ہو۔لیکن ایک ٔ خالقوں کے بطلان پر جب تک آپ استدلا<sup>ں</sup> نہ قائم کریں ۔خدا تعالی کی تو حید تا بت نہیں ہو عتی ۔ کیونکہ فریق مخالف کے نز دیک اا' کے معنی خالق میں اور ممکن ہے کہ خالق کی ایک ہیں۔اس کا جواب یہ کدا گر کا نتات عالم کے ا لگ الگ خالقوں کی مخلوق ہوتو دو ہات خالی نہ ہوگا۔ بالفرض جواہر اور بعض اعراض ایک خالق کی مخلوق ہوں کے یابعض دوسرے کے پیدا کردہوہ ہوں گے۔یا تمام جواہر کا خالق ا لگ ہوگا اور جملہ اعراض کا پیدا کرنے والا الگ۔ بید دنوں احمال باطل میں۔ پہلا تو اس لئے کہ ہم یو چیتے ہیں کہ خالق آ سان کوزین پیدا کرنے کی بھی قدرت ہے تو دونوں خالق اس خاص قدرت کے اعتبار ہے ایک دوسرے سے ممتاز ند ہوں گے اور جب قدرت میں دونوں خالاجتا زمبیں تو مقدور لیعنی زمین کے پیدا کرنے

رروں مالی و میں اس میں اس میں ہے۔ یس بھی ایک دوسرے ہے متاز نہ ہول گے۔اب زیمن دوخالقوں کے درمیان درمیان ہوگئ (مجوعه رسائل امام غزانی جلدسوم حصداول) - (۱۲)

ور را اخل ( لین عال جرایر ما کس جوار ما ان امراض جداجو ) اس کے باطل کے جر جر اور فرض یہ دونوں چر ہی ایک دوسرے کی طرف کی دئی کی بات بھی کہتا تی بولی یہ ایک جو جر اور فرض یہ دونوں چر ہی ایک دوسرے کی طرف کی دئی کی بات بھی کہتا تی بولی دوسرے کی طرف کی دئی کی بات بھی کہتا تی بولی دونوں کا ایکا دکر تا جو اہم ہے اور جب ان اور ان کا فالق ان اگل کے جب خالق اعراض اس کے سابقہ حرات کے بیار کر فی ماش موش کو جب ایک کے جب بواہم کا خالق اس کے سابقہ جو اہم کے ایکا دی می شق ہو جو کہ ان میں میں میں موسل میں اور شد کی جو بر ہول کے بیار کے کہ بیار کے بیار کے بیار کے بیار کی خالق موسل اور شد کی ایک ایک اور شد کی سابقہ جو اہم کی کہتا ہے کہ ایک کہ دوسرے خالق کا میں میں کا دوسرے خالق کو جر آئی کے سابقہ خطل ہی کے دوسرے خالق کو جر آئی کے سابقہ خطل ایک بولی دوسرے خالق کو جر آئی کی درسرے خالق کو جر آئی کے میں افتیار شرط کو دیا ہے۔

اگر بیرموال کیا جائے کہ ہم صرف بہ کتے ہیں کہ شراور فیر کا طالق الگ الگ بے۔ جواہر اور اعراض کے خالق میں ہم کیوٹیس کتے تو اس کا جواب بید کمشرا اور فیرایک دوسرے کے مطابب ہیں ۔ ایک می چیز کی خاص نتیت سے شرکا کی ہے اور دوسری ( جو عدر سال ام نوا ان جلد مع مصداول السيط المسلم المسلم

جمله موجودات جوا ہراوراعراض وغیرہ کا خالق ہے۔ وہوالمدعی ۔

ہے بیان کرتے ہیں۔

## د وسراباب

اس باب میں خدا کی صنتوں کا بیان ہوگااور چونکہ خدا کی سات صنتیں میں۔ قدرت بھم جوا قداراو دیمے بھر کلام۔ بنداہمارے عادی بھی سات ہیں۔ قدرت بھام عالم کا پیدا کرنے والا (خداتعاتی) اپنے اندر قدرت کی صفت رکھتا ہے جس کا ثبوت ہیںہے۔ جس کا ثبوت ہیںہے۔

سام عالم کی اس خاص ترب اور اس کے تناسب کو یم و کیجتے ہیں کو چرت

ہوجاتے ہیں۔ نو من کا دو فرم و خاص انتظام سے طلوع و فروب چاند کا خاص و شع پر بوط

ستاروں کی رقار ۔ آ سانوں کا لئے بید جوء ۔ یا دلوں کا ہواؤی میں چلنا ۔ یا راان سے زیمن

ستاروں کی رقار ۔ آ سانوں کا لئے بید جوء ۔ یا دلوں کا ہواؤی میں چلنا ۔ یا راان سے زیمن

کا کا کیا کید سراب ہوجانا ۔ یا دلوں کا گر جنا ۔ کیلی کی چیک ۔ ہوا کا چلنا ۔ سطح زیمن پر طرح

طرح کی انگروں اور درختوں کا آگنا ۔ دریا ہوں سے مدر کے چر سے انگیز کا تبات ۔ یا خوں

پر ند کے در ند ہے ۔ افرض بڑار اہا اس حم کی چول ۔ طرح کو شہری ۔ مخلف حم کے

پر ند کے در ند ہے ۔ افرض بڑار اہا اس حم کی چیز ہی ہم صابع ہو کرتے ہیں جی سے چہ کی بناوف اور رحیات ہوں گی جن سے ہم دور کیوں جاتے ہیں اسے خرم کی بناوف اور در اور اور کے اور کے اور کے اور کیا تو ہے بات رکعنی میں میں مدہ تر سے ب

خدا جود نیا کی چیز وارکوپیدا کرتا ہے تواس میں دواختی اب ہو تھتے ہیں۔ ایک ہید کہ پیدا کرتا اس کی ذاتی صفت ہو لینٹی اُس کی ذات جا الحاظ کی اور امر کے پیدا کرنے کا اختیا کرے اور دومر سے یہ کمال کی ذات ہے اپنے کئی اور وصف کو تھی اس میں دُمل ہو چہلی صورت تو باطل ہے کیونکہ اگر خداتاتی کا ذاتی تقاضا ایجاد کا ہوتو تفام عالم قد تم ہوتا پیا ہتے ۔ اس لئے کہ خداقد تم ہے اور ملت کا قد تم ہونا کلول کے قد تم ہونے کو مشخر مہوتا ہے کہیں تاری ہوا کہ ایجاد عالم

' بدیمی ہے اور کئی دلیل کی مختاج نہیں گھر تا ہم ہم دلیل کے ساتھ اس کو اور بھی وضاحت (مجوعه رسائل امام غز الى جلد موح هداول) - (۱۹)

میں علاوہ خدا کے کئی اور چیز کووٹل ہے جس کے ذراعیہ خدا جس کو جائے پیدا کرتا ہے اُس کانام ہم قدرت رکھتے ہیں۔

ر اگر کوئی یہ مجکو خدا بھی قدیم ہے اور اس کی صفت (قدرت ) بھی قدیم ہے تو چیے صرف خدا کے انتخاء ایجا و پر نظام عالم کا قدم لازم آتا ہے۔ قدرت کے انتخاء ایجا و میں دخل ہونے پر نگی ایس کا قدم لازم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اور و کی بحث میں ہم پورے طور پر ٹابت کروس کے کہ قدرت کے قد کم ہونے پر نظام عالم کا قدم لاز فرٹیس آتا ہے بہال

اس کے بیان کرنے کا موقع نیس ہے۔ اب ہم قدرت کے متعلق چندامور بیان کرتے میں تا کہ آپ کواس کی پوری ہ

لوجہ ہو جائے۔

ھدا کو جن ممکنات کے ایجاد پر قدرت ہے ، آؤہ فیر مثاق بیں تو جب ممکنات

فیر مثاق ہوئے تو اس کی مقدورات بھی فیر مثاق ہوں گی ۔ مکنات کی عدم نہایت کے بید
میٹے فیرس کہ بہت کی ایک چیز سی خارج بیل موجود بھی چورو بھی بیل اور فیر مثاق ہوئی بیس
کیونکہ فلفہ نے بید فابرت کر دیا ہے کہ جو چیز سی بالفسل موجود ہوئی بیس وہ مثاق ہوئی بیس
کیونکہ فلفہ نے بید فابرت کر دیا ہے کہ جو چیز سی بالفسل موجود ہوئی بیس وہ مثاق ہوئی بیس
کیونکہ فلفہ نے بدفا ہو کہ مقدورات کے فیر مثاق ہوئے کے
کہ خدا کی قدرت کی مدر پڑھ ہو جائے اور آگے اشیار کی ایجان بھی کیا۔ جس قدراشیاہ
کو وہ پیدا کر سے ایسے آگے اور بیدا کر مثل ہے ۔ بیٹی ابد االقیاس جہاں بھی خیال کرتے بھے
جائے کہ اور جیرا کر مثال ہے۔ بیٹی ابد القیاس جہاں بھی خیال کرتے بھے
جائے کی صدیر اس کی قدرت کا خاتم تیس ہوسکا۔

(مجوية رسائل المام فزا في جلد موم حسداول)- (٤)

چنداشیاء کے ایجاد پر قدرت ہوتی

ہے۔وہ ان کی مثلوں کے ایجا در پرقی قادر ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ بعض جوا ہرا درا عراض کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو ہاتی جوا ہرا درا عراض پرج پہلے جوا ہرا ورا عراض کے ہم عنی ہیں کیوں قادر نہ ہوگا۔ میں ٹابت ہوا کہ الشرقعائی کی قدرت محدود در میں ہے۔ بلکہ ذیا وہ از حد وسیح ہے اس تقریب میں فروغ ستیظ ہوتی ہیں۔ جن کا ہم شیحدہ مثلیحہ وذکر کرتے ہیں۔ مہلی فرع

ضدا اپنج مجمع خلائی بے پر قادر بھی ہے پائیں ا مس ملا ان کا اختیا ف ہے کین اگر الفاظ کی چید کیوں کو اگر کیا جائے اور کی قدر خلی اصول ہے کا مہل جائے تو یہ اختیا ف فورار فع ہو سکتا ہے ۔ اور پانی بائی اور دور دور دور داگ ہو سکتا ہے ۔ یہ قابد و ہے کہ بر مکن خدا کی مقدور ہے اور بیکی قابد و ہے کہ جو کال ہے اس پر اس کی تقدرت جی اب اب در گھنا ہے ہے کہ جو چیز خدا کے علم میں تھیں و ممکن ہے یا کال ۔ جب ایک بات طے ہوئے گی ہے نہاہے آ مائی سے فیصلہ ہو جائے گا کہ دو خدا کی قدرت میں وائل ہے ہائیں ۔

۔ مگریہ تب ہوسکتا ہے جب پہلے ممکن اور عال سے معنی اور یا فت بھے ہا کیں ورنہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں اسر نماز نہ فیے کوخدا کی مقدور تسلیم کیا جائے اور دوسرے وقت میں اس کا افکار کردیا جائے۔

نظام عالم کو واجب مجی کہد کے بین مکن مجی کہد کے بین اور عمال مجی کہد کے بین واجب بوقو اس لیے بوسکتا ہے کہ خدا تعالی از ل بی سے نظام عالم سے لئے ایماد کا ارادہ کرتا اس صورت میں بدواجب ہوجاتا کہ کہا گراراد وواجب بوتا توجس چڑ کا اراد وہ بوتا ہے وہ مجی واجب بوقی ہے اور اراد و میں جونظام عالم کے لئے علت تاتیہ ہے اور نظام عالم میں جومطالب مام ہے کسی زمانیکا فاصلہ برگزشہ بوسکا۔

اور ممکن اس لے کہ نظام عالم کو کہ کے جس کہ اگر خدا اتعالی کے ادادہ اور عدم ارادہ ان دونوں نے قطع نظر کی جائے اور صرف نظامِ عالم پر بی اپنی نظر کو محد دو کیا جائے تو وصف اسکان کا کتاب عالم برصاد تی آتی ہے۔

اورمحال اس واسطے کہہ سکتے میں کہ ہوسکتا تھا کہ خدا تھا ٹی شدازل میں مذہوجودہ زبانہ میں ۔الفرض کی وقت میں بھی نظام عالم کے ایجاد کا ارادہ ندکرتا۔ اس تقتریر پر نظام (مجوه دسائل امام تزالی جلد موم هسراول ( ) الموما مدرست کراری الله معرفی کرد. و مدرق قرار امراس و کرد.

عالم حال ہوجا تا۔ کیونکہ اگر اب بھی کوئی چیز موجود ہوتی تولا زم آ تا کہ ایک چیز کے بلاسب حقق ہوگئی ہے۔ادر برحال ہے۔

حاصل یہ کرفتام عالم پر واجب مکن اور کال یہ تین مفہوم سا دن آتے ہیں مگران کا صاد تن آخلف القبارات سے بے نظام عالم مکن ہے تو اپنی ذات کے اقبارات سے واجب یا محال ہے تو اس کیا فات کے خدا کا ادارہ وازل میں اس کو پیدا کرنے کا بواب یا نہ جب آپ کو مطلوم ہوگیا کہ ایک چیز مخلف القبارات سے ہے مکن کال اور واجب ہو سکتی ہے تو اب بم اس تر تازمہ فیر کی طرف جاتے ہیں۔

فرض کروفدا نعالی سیکم بی ہے آسٹندی صبح کوزید موجات کا۔اب شندی صبح کوزید موجات کا۔اب شندی صبح کوزید کا اس کا جواب یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ اب کا اس کا جواب یہ ہے کہ اب کا اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب کی ہے۔اگر خدا تعالیٰ کے اداد واود تکم بی زید کا اس خاص وقت میں مربا مقدر در بوجا تو یہ شیاس کا جیتار مبنا محمن تھا۔ محمد مقدر ہو یکا ہے۔افراس کا جیتار مبنا کال ہے۔فرق صرف یہ ہے کہ اس کا جیتار مبنا کال جات کہ اس کا جیتار مبنا کال جات کہ اس کا جیتار مبنا کال بالذات ہے۔

جب ہم کیتے ہیں۔ حب و او بید هذا الوقت ممکن پڑ ہماری پر قرض ہوئی ہے کر سیاتی اور مغید کی کا ایک وقت میں ایک جگہ جو تا ہے تک محال ہے مگر اس وقت میں زید کا چیتا رہنا تحال نہیں ہے۔ بلکد مکن ہے اور خدا تحال کی قدرت میں نہ کوئی کی آگل ہے نیر صفحت اور زیکوئی امر مانع ورچیش آگیا ہے بات جرف آئی ہے کہ اسکنا کم اور اراد و میں زید کا اس وقت میں مرنا مقدر ہو چکا ہے۔ جس کے ظاف ٹہیں ہوسکا۔

ان یا توں کے کوئی بھی اٹکا رفیس کرسکا ۔ (۱) خدا کی قدرت میں کوئی صف واقتے نہیں ہوا۔ (۲) زید کی زندگی اس خاص وقت نئی مکن بالذات ہے ۔ اب پھر کیا وجہ ہے کہ زید کی زندگی کوخدا کی مقدر دور تسلیم کیا جائے۔

جوشش اس سے افکا رکرتا ہے آئی غرض ہے کہ چونکہ خدا کے علم میں زید کا حریا مقد در ہو چکا لہٰذا اس کے خلاف میس ہوسکا ۔ قوامی کے ساتھ ہم مجی تنقق ہیں۔ اور اگر اس کا پر مطلب ہے کہ اس وقت زید کی زندگی اسک محال ہوگئ ہے چیسے ابتیاح القیعیس ارتقاع الفیعیس محال ہے قوامکی منت کے گئے کا کی آئی البالغیات کا سلم نیس کرے گا۔ ۔

اس میں کو کی شک نمیں کہ خدا کوائے علم کے خلاف کرنے پر بوری قدرہے .

اب دیکمنا یہ ہے کہ قدرت کے لفظ کا اطلاق مجمی اس کی اس قدرت پر درست ہے یا

· قدرت کے الغاظ کا اطلاق بالکل درست اور محاور و کے مطابق ہے۔محاور و پس بیکہا جاتا

زید چاہے تو حرکت کرسکتا ہے اور چاہے تو ساکن دو مسکتا ہے۔ طانکہ بیہ ہرا یک کو معلوم ہے کہ خدا کے علم میں زید کامتحرک ہونا مقدر ہو چکا ہے یا ساکن ہونالیکن حرکت اور سکون دونُوں کوزید کی قدرت میں داخل کیا جا تا ہے ۔ پس ٹابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کواپے علم کے خلاف پر تدرت بھی ہاور قدرت کا اطلاق بھی اس پرورست ہے۔

### د وسری فرع

جب خدا کی قدرت غیر محدود ثابت مو چکی تو کھانا \_ بینا \_ چلنا \_ بولنا \_ لکھنا ۔ پڑھنا۔ سونا ۔ جا گنا۔الغرض اٹسانوں اور حیوانوں کے افعال خدا تعالیٰ کے مقد ورات مں داخل میں یانبیں ۔اگر کہو کہ ان چیز وں پر خدا کوقد رت نہیں تو تمہارا بیرقا عدوثوث جائے گا کہ خدا کی قدرت غیر محدوداور وسی ہے ۔اوراگر یہ خدا کے مقدور ہوں توایک چیز یرموقد رتوں کا جمع ہونالا زم آئےگا۔ اور بیمال ہے۔ کیونکہ انسانوں اور حیوانوں کو اپنے ، افعال پر جوقدرت ہے اس کا کو کی مخص بھی اٹکارٹیس کرسکتا۔ اوّل تو یہ بدیمی بات ہے دوم اگر قدرت نه ہوتو شرکی احکام میں بندے مخاطب نہ ہونے چاہییں ۔ کیونکہ نماز۔ روزہ مج ز کو ة وغیرہ جب بندوں کی قدرت میں نہیں تو پھراس کے کیامعنے کہ نمازیں پڑھوروزے رڪوز کو ة دو۔ حج کرو، وغيره وغيره۔

یہ ایک سوال ہے جو خدا کی قدرت کے غیرمحدود ہونے پر واردکیا جاتا ہے۔اورجس نے لوگوں کے دلول میں ایک حمرت انگیز انتظاب پیدا کر رکھا ہے اس کا

جواب ملاحظ ہے۔

اس مئلہ میں لوگوں کے کئی ایک فرقے بن گئے میں ۔ایک فرقہ جریہ ہے جو بندوں کی اینے افعال پرقدرت کا اٹکار کرتا ہے۔اس پر بیا تحتراض لازم آتا ہے کہ اگر اس طرح ہوتو رعشہ کے وقت ہاتھ کا کا پنااوراہے اختیار ہے ہاتھ کو حرکت وینا ان دونوں حرکتوں میں کوئی فرق نہ ہوتا ۔ حالانکہ بیوتو ف سے بیوتو ف مخص بھی جانتا ہے کہ اگر بظاہر (مجويدرسائل امام غز الى جلد موم هسراول) · (٣) <u>(علامل)</u>

ان کی صورت ایک ہے جگر حقیقت عمی ان عمی زعمی و آسان کا فرق ہے۔ وہ قبری اور جری ورک ہے

اور بیاختیاری ہے.

میں میں ان کا در اور کو اپنے افعال میں طلق اختیار شد ہوتا بلکدان کی مثال کئے تکلی کی ہی۔ ہوتی جہنوا ہی حرکت اور کرجوں میں کوئی اختیار نہیں ہوتا بکٹ فیمر سے تبغید قدرت میں اس کی حرکات دسکتات ہوتی ہے۔ قوشری ان کام کے یہ مکلف جرگز ند ہوتے نیکیوں پر ندان کو بہشت بہلااور برائیوں برندووزش

معتز لد کے ذرید کی۔ مورونار ہیں۔ان کے کاموں میں خدا کو طاق وفن میں ۔ ذوی ادھول پر کوئی حرثیں بکد گدھے گھوڑے وغیر وصب حیوانات کواسے اپنے کا موں میں گل احتیار ہے۔ گدھے گھوڑے وغیر وصب حیوانات کواسے اپنے کا موں میں گل احتیار ہے۔

ان کا دعویٰ دووجہ ہے مر ودو ہے۔ ایک بیے کے سلف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کا اجماع کے برایک چزکا خالق خداتعالی ہے۔اس کے سواکس میں یہ وصف نہیں پائی جاتی دوم بدکریدقاعدہ ہے کہ جو چیز کی دوسری چیز کوا یجاد کرتی ہے اس کاعلم ایجاد کرنے والی چیز کو ضرور ہوتا ہے۔ بدول علم کے کوئی پیدائیس ہو یکی گرہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں اور دیگر حیوانوں سے ہرروز برار ہاحرکات وسکنات وقوع عمل آتی ہیں۔ اگران سے ان کی بیدا کروہ حر کات وسکنات کی تعداد دریافت کی جائے تو بجز سکوت کے اور کوئی جواب نہ ملے گا۔ بجہ مال کی چھاتیوں کی طرف دودھ پینے کے لئے دوڑتا ہے محر اس کو این اس حرکت کا احساس تک نہیں ہوتا ۔ بنی کا بچہ پیدا ہوتے تن اپنی مال کے بیتان کے ساتھ دورھ سے کے لئے چٹتا ہے اور آئکھیں امجی بند ہوتی ہیں۔ بتاؤہ ہ کون کی چز ہے جو اس کو بغیر دیکھیے معلوم کرادیتی ہے۔ کہ یہ بہتان ہیں ان میں دودھ ہے۔ اگر تو بچ گا تو تھھ میں طاقت آ جائے گی رجوک جاتی رہے گی عکبوت اپنا جالا اپیا تنآ ہے کہ بڑے بڑے مہندی جران رہ جاتے ہیں جوشکلیں دواخر اع کرتا ہے۔ اِن کوخواب میں بھی نہیں جھی خیکر کی جال میں ایسے خانے بناتی ہے کہ ہوے ہوئے خلیل القدرمہندسوں کی ہوش اڑ جانی ہے۔ بتاو کہ عكبوت اوراس كى نا چزكمى كويد حرت الكيرضعتين كى كاريكرن بتاكى جي -الغرض دنيا میں بزار ہااکی مثالیں جی جن کومشاہدہ کرنے سے یقین ہوجاتا ہے کہ حیوانات کے افعال م كسى اور عظيم الثان قوت كوجمي وخل ب- بعلاان يجار يدوانات كى كياستى كدخالق ا كبرك مقابله مين خالق اور فاعل كبلانكين \_

الل السنت والجماعة جيها كداور بزے معرک آلا دا مسئلوں بھی حق کو پچيان چلتے ہيں۔ اس مسئلہ میں انہوں نے کمال کر دیا ہے۔ نہ قودہ جرب کی طرح حیوانا سے کہا لکل تعدرت سے محروم کر دیتے ہیں اور نہ ہی معتزلہ کی ماندان کے ہاتھوں گئی افتیار و سے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ افعال عمام تقدر دونوں قدر توں کو وظل ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت بھی کام کرتی ہے۔ اور بندے بھی اپنے افتیار سے کھاتے ، پیتے ، چلتے ہوتے جاگتے ہیں۔ اگر یہ مات درست

ہوتوجوجو احتر انسات حربیہ یا معتر لہ روادرہ وقتے تھے وہ ساڑے کے سارے بخر ہی رفع ہود سکتے ہیں۔ کمر ایک بات دل میں نسر و محکلی ہے وہ یہ کہا کیے تھی پر دوقد رقول کا واقع ہونا لازم آتا ہے۔ اور میر محال ہے۔ کم رہے مکا بہت جلدی رفع ہوسکتا ہے۔ ایک قتل پر دوقد رقول کا تقی ہوتا ہیکٹ کال ہے کم رہے ایک شیشیت ہے دوقد رقعی ایک تھی

ہوں۔ اگر خلف اختیارات ہے دوقہ رہی جج ہوں تو ہوئی علی امرٹیں ہے۔ اگر کوئی ہے کہ کہ ائل السند والجماعة کو کس بات نے ایک فعل پر دوقد رقوں کے جمج ہونے کے قابل ہونے پر مجبور کیا ہے۔ کیا ایک کوئی وجہ دینجی کداس دوراز تیاس بات کا بھی الزام المی السند والجماعت پر لازم شآتا اوران احتراضوں کا بھی قالی قتل ہوجا تا جو جمہر بیا ورمعز لہ پر دارد ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان امورات ذیل نے اس امر پر مجبور کیا ہے۔

رعشہ دائے بھٹس کا ہا تھ بغیراں کے افتیار کے کا چیاہے اور تعررست آ دی بھی مجھی اپنے ہا تھو کہ بلانا ہے۔ اب طاہر میں دونوں ترکشی ایک پی نظر آتی ہیں۔ کین کون ٹیس جانئ کہ اول الذکر میں آ دی کوکو کی قدرت اور اختیار ٹیس برحا اور موفر الذکر کا وقر ش اس کے پورے پورے افتیار ہے ہوتا ہے۔ پس فاہدے موال کہ ان دونوں حرکتوں میں اگر فرق ہے تو قدرت وافتیار ہے ہاور جب اس ایک فل میں انسان کی قدرت اور اس کا

ا فتیار ماننا پڑتا ہے تو دیگرا فعال میں قدرت وافتیار کا کیوکئرا نظار ہوسکتا ہے۔ بیقاعدہ ہے کہ ہرا یک ممکن کے ساتھ خدا کی قدرت کا تعلق ہے اور بیچی پیٹنی ہات

بیدتا عده به له جرایک شن کے ساتھ خدا کی قدرت کا مش ہے اور بیدسی میں بات ہے کہ جو چیز حادث ہے و مشکن ہے اور چونکہ بندوں کے افعال بھی حادث میں انبذا ان دونوں قاعدوں کے مطابق خدا کی قدرت ان کے ساتھ بھی مختلق ہوئی نیز بیدتو جرایک شخص جانتا کے درعشروالے کے باتھ کی جا اخیاری ترکت فدا کی تخلوق ہے اوراس میں آ دی کی قدرت کو وال ہے تو دومری حرکت میں جو پھی حرکت کی حل ہے۔ کیوں اس کی قدرت کو والی شادہ کا۔

پیزفرش کرد کرزیدا ہے ہاتھ کو بلانا چاہتا ہے اور بقول تہارے ضدا کی قدرت اس میں کوئی کا مٹیس کرتی گرضا کا ادادہ وزید کیا تھے کوئسا کن رکھتے کا ہے اب اس وقت بیس یا تو ترکت اور سکون دونو ں اسٹھی موجود ہوں گی یا دونوں نہ ہوں گی۔ تہاں صورت میں اجتماع ضد تین اور دومر کی صورت میں ارتقاع شدتین الام آسے گا اور بیکا ل ہے۔ اگر کوئی یہ کیے کہ اس وقت زید کا ہاتھ ساکن دیگا کیونکہ خدا کی قدرت بندے کی قدرت سے گئی

تواس کا جواب رہے کہ ضدا کی قدرت بیٹک قوی ہے گراس کے قوی ہونے کے برمنے میں کہ بندے کی قدرت محدود ہے بیا یک خاص حدے آ کے نہیں بڑھ مکتی اور خدا کی لدرت غیرمحدود ب مرایک خاص پران می سے ایک کی توت اور ایک کاضعف کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔ خاص فعل پر جیسے ایک کی قدرت کا م کر عتی ہے ویسے دوسرے کی قدرت ا پنااٹر ڈال سکتی ہے بیامور میں جنھوں نے اہل السنعة والجماعة کوایک فعل پر دوقد رتوں کو اکٹھا ماننے پرمجور کیا ہے۔ہم منا سب بچھتے ہیں کہ دونوں قد رتوں کے اجماع کو کس قدر دضاحت ہے بیان کیا جائے ۔ کیونکہ انجی تک بیرا زمبیں کھلا کہ دونوں قدر تنس ایک ہی تعل پرجمع ہوکر کیا کام کرتی میں اگر ایک بوتی تووہ کام جودول کر کرتی میں اس اکیل سے سرانجام ہوسکتا تھایا نہ او ہما رارو ع بخن صرف انسان کی حرکت کی طرف ہے۔ جب اس میں دونوں قدرتوں کے جمع ہونے کاراز کھل گیا تو دوسرے افعال کو بھی ای پر قیاس کر لینا جاہیے ۔ ضلا تعالی نے آ دی میں اس کی پیدائش کے ساتھ عل ایک قوت پیدا کر دی ہے۔اس قوت کو مخلف کا موں کی طرف پھیرنے میں اس کواختیار دے دیا گیا ہے۔ای توت پر ہی اثواب و عقاب کی بناہے جس کام کی طرف انسان اپنی قوت مجیمرتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر خدا بہتا ہے تو اس کا م کو پیدا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان بہتری کوشش ایک کا م کرنے برخر ج كرائب تأخرنا كام ربتا ب-حاصل بيكانسان صرف إلى توت كوايك كام كي طرف متوجد کرتا ہے اوراس کام کا ہونا نہ ہونا اللہ تعالی کے اختیار علی ہوتا ہے۔ جب یہ بات آپ كومعلوم ہوگئ تو اب شلاً زید اپنا ہاتھ ہلانے كا اراد ہ كرتا ہے تو اپنی قوت حركت كی طرف

(مجبوندرسائل امام غزائی جلدسوم حصداول) - (۲۷ پھیرنے میں تو وہ خود مختارے مگر ہاتھ کا بلنا خدا کے اختیار میں ہے جب وہ ہاتھ ہلانے کااراہ ہ کرتا ہے تو اس کے بعد فورا حرکت تو خدا پیدا کر دیتا ہے ای واسطے خدا ہی برخالق صانع اور مخترع كااطلاق صحح بوسكما ہے اور بندے كوخالق وغير ونبيس كها جاسكتا۔ اس جكدكو في شخص سوال كرتا ب كدا ال سنت والجماعة انساني قدرت كوجى ات ہیں جو ضدانے اس کوعطا کی ہوئی ہے اور پھر یعمی کہتے ہیں کہ انسان جو کام کرتا ہے اس کو خدا پیدا کرتا ہے۔اب بیسوال ہے کہ اگر پیدا کرنا خدا کا کام ہے تو خدانے اٹسان کوقدرت نس کام کے لئے دی ہے وہ اب برکاررہے گی۔ بھلا بیتو بتا و کدانسان کی قدرت کواس کے افعال میں قدرت ہے یانہیں اگر نہیں تو قدرت کے بغیر مقدور کے ہونا لا زم آئے گا اور اگر دخل ہے تواس کے بیر معنے ہوں گے کدانسان اپنے افعال کا موجد ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اس کی قدرت کواس کے افعال میں ضرور دخل ہے مگر اس ك معنى جوسائل نے سمجھے ہیں بالكل غلط ہیں \_ محرابھی نماز كا وجود نہیں ہوا \_ تو اگر قدرت

کے دخل کے بیمعنی ہوتے کہ انسان اپنے افعال کاموجد ہوتا تو قدرت کے ساتھ ہی نماز بھی موحود ہوجاتی بلکہ جو جوافعال بندوں کے اختیار اور قدرت میں ہیں ان کی پیدائش کے ساتھ ہی و موجود ہوجاتے ہیں اس سے یا یا جاتا ہے کہ قدرت کے دخل کے پچھاور معنی ہیں

جن کی اصلیت سائل کومعلوم نہیں ہو گی۔ اگر کوئی یہ کیے کہ نماز اوا کرنے ہے پہلے جوانسان میں قدرت ہےاس کونماز كے ساتھ جوتعلق ہے اس كے مدمنى ہيں كەنماز جب اداكى جائے گى اس قدرت كے ذريع اداکی جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو علق نہیں کہا جاتا بلکہ ایک آنے والے تعلق کا انتظار کہنا مناسب ہے۔اب تو بیکہنا جائے کہانسان میں نماز ادا کرنے کی قدرت تو

موجود ہے مگرا بھی تک اس کونماز کے ساتھ تعلق حاصل نہیں ہواصرف امید ہی امید ہے۔ سوجیے تمہارے نز دیک آ دی میں ہرایک مناسب کا م کی فقدرت موجود ہے اور اس کوافعال کے ساتھ بھی حاصل ہے گرصرف قدرت ہی ہے افعال موجوز نہیں ہوتے ۔ ہارے زویک بھی یمی بات ہے ہم صرف بیا کتے ہیں کدافعال جب موجود ہوتے ہیں توخدا

کی قدرت ان کوموجود کرتی ہے۔ جب یہ بات نابت ہو چک ہے کہ صرف قدرت اوراس کے تعلق موجود ہونے بر

ا فعال عما د کا موجود ہو نا کو ئی ضروری نہیں تو مجراس ہات ہے کیوں اٹکا رکیا جا تا ہے کہ

افعال کے وجود میں خداکی قدرت کومطلق دخل نہیں۔

اگرگوئی ہے کیے کہ جب قدرت انسانی افعال کی موجد میں اور باوجود قدرت ہوئے کا فعال کا ہونا خوروی ٹیس آقال گذرت کا ہونا۔ ہونا ہرا ہر ہے آقال کا کا بوال ہے ہے کدعم قدرت کے اگر میسٹن ہیں جے روشہ والے کے اتھے کا کا نیخااس کے افتیار میں ٹیس ویسے تشدرت آوی کا اینے ہاتھ کو بلانا گئی اضطراری امر ہج تو ہدایت کا خلاف کرتا ہے کیو تک معمول ہے معمول تھی تھی جا نتا ہے کہ اول الذکر میں آوی کی قدرت کو کوئی وظل نیس اور موخور الذکر کو انسان اپنے افتیار ہے کرتا ہے اور اگر میسٹن ہیں گھراس ہے قدرت کی نئی از مرتبی البذا بجو کے مشاہد ہے آقاس کے ساتھ ہم بھی شفق ہیں گھراس ہے قدرت کی نئی از مرتبی آتی۔

### تيسرى فرع

یے پہلے تا ہت ہو چکا ہے کہ خدا کی قدرت وسیج اور غیر محدود ہے کوئی چیز اسکی ہیں جو مکتاب سے نظر نیس آئی جس کے اس جو الکائی بیش چیز ہی اسکی جس جو مکتاب سے پیدا ہو تا ہو ایک جس جو مکتاب سے پیدا ہو تا ہو تا

اُس کا جواب یہ ہے کہ جس چرکا پہلے جائی ڈیل جائے۔ اُس کے دوکر نے یا قبول کرنے کا کسی تھن کوئی عاصل نہیں ہوتا۔ جرائیک ہائے متر و یا قبول ہے ہوئتی ہے جب پہلے اس کوا چھی طمر ح وزن کر لیا جائے۔ کسی سے پیوا ہونے کے قوید میں ہوتے ہیں کہا کیک جم دومرے جم کے پیدے سے نفکے میسے بچہ مال کے پیدے سے اور دورخت زمین سے لگتا ہے کئی اوا اس کے پیدا ہونے کے یہ میٹی ٹیس ہوتے ۔ انگشتری کی حرکت پانی کی حرکت چاہی کا حرکت کے پید ہے ٹیس نفکا

معترض كايدكهنا كداكر خداكى قدرت سے انگشترى اور يانى مي حركت آتى تو

جمور رمائل مام فزاتی علد موصداول (۵) مجموی این می بوتا که با تعد با اور انتشتری اور پائی ش حرکت نه پیدا بوتی به ایسانی افوا در فضول به جیسا یه کبتا افزی که ملم اداده به بیدا بوا به اور فخ چاشم سے متولد به کیونکد اگر علم اور فخ چاکی پیدائش می خداکی قدرت می وظی جوتا تو مجمی ایول مجمی بوتا کی خدا اتفائی

علم اور حیا نہ کی پیرائش میں خدا کی قدرت میں دخل ہوجا تو بھی بول بھی ہوتا کہ خدا تعالیٰ ارار وہ کو پیرائش میں تاکہ خدا تعالیٰ ارار وہ کو پیدا کہ خدا تعالیٰ ارار وہ کو پیدا کہ خدا تعالیٰ اسلم موجود ہوتا گرمنے قالی کا بعضا اصل بات یہ ہے کہ خدا تاکہ اور والاحتون نہ شیخ قالے کا بھا میں موجود ہیں ہے کہ بغیر شروط ہے شروط ہوجود پیلی موجود بیرائی موجود بیرائی موجود بیرائی موجود بیرائی کی اور موجود بیرائی ہوتا ہے ہوتا

ای طرح جم کے دوہر سے مکان علی موقع بدنے کے بئے پہلے مکان کا خالی ہوا۔ شرط ہے پیٹی بوسکل کدایکہ جم پہلے مکان علی موجود ہوا دور دوسر سے مکان علی گو جب ہتھ کو پائی علی حرکت دی جائے گی قو ہاتھ اپنے پہلے مکان کو چھوڈ کر اس کے شمل کئی دوسرے مکان علی شخل ہوگا۔ اور جب آ گے جرکت دی جائے گی تو اس کو تھی چھوڈ کر تیمر سے علی مجی افقال کر سے گا۔ فیلم ہج ااور پانی کے اجزاء علی ہاتھ پڑنے سے جو گڑ سے سے ہو گئے تھے دو پانی کی حرکت کی دجہ سے مشتر ہا کی سے ورشاط اوا زمآ ہے گا اور ویحال سے باتھ کو بلانا چھکہ پانی کی حرکت کی دجہ سے مشتر ہا کی سے گوان ہوا کہ پانی کی ترکت ہاتھ کی ایک جس سے اور بیاری کا سب۔

(مجموعه رسائل امام غزالٌ جلدسوم حصداول) (29)

ٹیں ڈال دیا گیا تھا کین آگ نے مطاق افر در کیا تھا کہ خدا تھائی کی عاد مے ہوں ہی ہے کہ
آگ جلا دی تی ہے اور برف جس چیز کے ساتھ لگا ئی جائے اس کو سر دکر دیتی ہے۔ اس
داسطہ خار من عمل ان کا انفاکا کے جس ہوتا۔ اس جگہ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ماری
داسطہ خار من عمل ان کا انفاکا کے جس ہوتا۔ اس جگہ ایک اعتراض پیدا ہوتی ہے اور برف می سے سر دی نگل
سر ہاتھ بھی پیدا ہو جائی ہے۔ بلکہ ہما راصطلب ہیے ہے کہ بھٹ اوقات ایک حرکت کے بعد
دوسری حرکت پیدا ہو جائی ہے۔ بلکہ ہما رہ انسان کے بعد
دوسری حرکت پیدا ہوجائی ہے۔ اور برف کو ہاتھ گائے کے بعد ہاتھ میں سر دی محموں ہوئے
گئی ہے تی اور دوسری حرکت کو اور باتھ بھی جو
سری حرکت کو اور باتھ بھی جو
سری حرکت کو اور باتھ بھی جو

ں عوں اول ہے ان وہ م عوب ہیں۔ اس کا جواب میرے کہ خالق وہی شئے ہوسکتی ہے جوواجب ہواور حرکت اور برف

حیوا ق فدازندہ ہے اور بیالیا دوگئ ہے جس کا کو نگھن انکارٹین کرسکا۔ جو خدا کو عالم وور جانبا ہے دوان کو فرورزندہ ویکی تنایم کر گا کے بکارزندہ ہونے کے میٹ میں ایس کدوہ اپنے آپ کو اورد کیرانش اوکو جانت ہے کیو کئدیہ بات روز روشن کی طرح کا اہر ہے اس لیے ہم اس کو کھول ویڈ ٹیس جا جے۔

اراد والذنقائي جوکام کرتا ہارادے ہے کرتا ہے۔ نہ یہات کد اضطراری طور پراس ہے کام ہوجاتے ہیں۔ اِس کی دلیل مید ہے کدفرش کرد خدانے ختایا آج نریدکو خاص وقت بھی پیدا کیا ہے حالا تکہ زیر کااس ہے پہلے چھچے پیدا ہونا مجم مکمن تھا اور پیمی هجموعه رسائل امام غزالیٔ جلدسوم حصه اول) ·· ( ۸ ه <del>) ·······</del>

مکن ہے کہ بحائے زید کے عمر پیدا کیا جاتا تو یہاں کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جوزید کے خاص وفت میں پیدا ہونے کا سبب ہوگی اور جب ہم اس کی تلاش کرتے ہیں تو بج اس کے کہ خدا کا اراد ہ اس وقت میں زید بی کو پیدا کر زیکا ہوا ہے اور کسی کو اس قا بل نہیں یا تے وجہ اس کی یہ ہے کداگر گمان ہوسکتا ہے تو خدایا اس کی قدرت یاعلم کے بارہ میں ہوسکتا ہے کدان میں کئی کابیر نقاضا ہوگر بغور دیکھنے ہے پایا جاتا ہے کدان تیوں کومطلق دخل اس امریس نہیں کیونکہ خدا ادراس کی قدرت کوتمام چیزوں ہے ایک ہی نسبت ہے جیسے اس کو اس وقت میں زید کے پیدا کرنے کی قدرت ہے ویے عمر وغیرہ کے پیدا کرنے کی بھی اس کو

م من بھی یمی بات ہے کیونکہ علم معلوم کے تا ابع ہوتا ہے۔معلوم جس طرح پر ہو علم بھی اس کے مطابق ہوتا ہے ملم کواس بات ہے کوئی دخل نہیں کہ ایک شئے کے آج کے روز پیدا ہونے کا باعث ہواورایک کے کل پیدا ہو نیکا موجب ہو۔ دنیا کی جس قدر چیزیں ممکن ہیں وہ زید کے ساتھ اس امریس برابر ہیں کہ زید نہ ہو بلکہ ان میں ہے کو ئی ایک ہو اس میں علم کوئی تخیر پیدانہیں کرسکتا خدا جا نتا ہے کہ اس وقت میں زید کی بجائے ممکنات میں ہے ہرایک میں ہے موجود ہونے کی قابلیت ہے موجب خدااور قدرت اور علم ان میں ہے کو کی کو کی مرخ نہ ہوسکا تو ٹابت ہوا کہ اس بات کا مرجح خدا کا ارادہ ہے ۔ جب خدا کا ارادہ ایک کام کوایک وقت میں کرنے کا ہوتا ہے تو اس کام کی تعین کے ساتھ علم بھی فورا متعلق ہوجا تاہے۔

کسی چیز کے ایک خاص وقت میں پیدا کرنے کی علّت ارادہ ہوتا ہے اور علم اس

کے ساتھ تا بع کا حکم رکھتا ہے۔ اس جگدایک سوال وارد ہوسکتا ہے و ویہ کدارادہ بھی قدرت کی طرح قدیم ہے

اوراس کوبھی ہرا یک ممکن کے ساتھ مساوات کا علاقہ ہےتو بھرزید کے خاص وقت میں پیدا ہونے کے لئے کوئی اور مخفقے اور مرج جج ہوگا اور اس کے لئے اور ہوگا وہلم تجرابیسلل ہے جومال

تفصیل اس اجمال کی مدے کہ زید کے خاص وقت میں پیدا ہونے کی علّت خدا مجھی نہیں کہا جا سکتا ۔ایک تو اس وجہ ہے اس کوسب ممکنات سے مساوات کی نسبت ہے د دسرے بیخود قدیم ہے۔اور اگریہ زید کی علّت ہوتو زید کا بھی قدیم ہو نالازم آئے

(مجموعه رسائل امام غزا الىّ جلد سوم حصه اول) - ( ۸۱ )------گا۔اور قدرت بھی علت نہیں بن سکتی ۔ کیونکہ اس کوبھی سب کے ساتھ ایک ہی نسبت ہے

ارا د وبھی علت نہیں بن سکتا ۔ کیونکہ رہی بھی قدیم ہے اور وقتق اور دیگر اشیاء کے ساتھ ایک

جس وفت زید پیدا ہوا ہے۔اس کی جگہ عمر کے پیدا ہونے کے ساتھ خدا کا اراد ہ متعلق ہوسکنا تھا یانبیں دوسری شق تو باطل ہاور جب متعلق ہوسکنا تھا تو پھراس کی کیا دجہ

ے کہ اِس وقت تو زید پیدا ہوا ہے اور عمرتہیں ہوا۔

یہ سوال ہے جس نے دنیا کو حیران کر رکھا ہے۔اب اس کا جواب ملا حظہ ہو۔ لوكوں كاس من كي فرتے ميں فلاسف كہتے ميں كدفظام عالم كوصرف خدانے بى پيداكيا ہے اس کے سواقد رت علم اور ارا دووغیر و کواشکی پیدائش میں مطابق وخل نہیں اور ندان صفات كُنُ وَفَى حقيقت بيديا خداب يا ظام عالم يجومفات استكم الحرّ تراثى جاتى بين ووسب اس کے ساتھ متحد ہیں ۔اور چونکہ خدا قد میر ےلبذا نظام عالم بھی قدیم ہے۔نظام عالم کوخدا کے ساتھ و ونسبت ہے جومعلول کوانی علت کے ساتھ اور روشنی کوآ فتا ب کے ساتھ اور ساریکو اس چیز کے ساتھ جس کا سایہ ہے نبعت ہوتی ہے۔

معتزله كاقول بك نظام عالم حادث إوراس كحدوث كاباعث خدا كااراده إور و ہجی حادث ہے گریہ خدا کے ساتھ قائم نہیں۔

ایک اور گروہ ہے جومعز لد کا ہم خیال ہے فرق صرف اتنا ہے کہ بیدارادہ کو فدا کے ساتھ قائم جانتا ہے۔اہل حق ( اہل السنة والجماعت ) کہتے ہیں کہ خدا کے ہوااس کے ارادہ کو بھی نظام عالم کے پیدا کرنے میں دخل ہےاور خدا کی طرح وہ بھی قدیم ہے مگر نظام عالم خدا کافعل ہے اورفعل کے معنی میں کہ ایک چیز ایک وقت میں ہواور ؛ وسرے وقت میں ہو۔

اگر نظام عالم قدیم بوا تو إسکوخدا کافغل کہنا درست نه بوگا علادہ از س اصل اعتراض کا جواب فلاسفہ نے نہیں دیا کیونکہ خدا کو جملہ اشماء کے ساتھ ایک نسبت ہے بہجمی لمكن قفا كه نظام عالم كي اس خاص وضع اورمقد اركى بحائے اسكی نقیض موجود بيو تي مجراس كي کیا دجہ ہے کہ جس طرح ہم دیکے رہے ہیں کا گنات کا سلسلہ موجود ہوا ہے اوراس کے خلاف د تو ع میں نہیں آیا۔

بنیز ان پر دواور بزے علین اعتراض آتے میں جن کوہم نے اپنی کتاب تہا فتہ

آلفلاسفہ میں بھی بیان کیا ہے۔

ایک اهراض یہ بے کران کے زویک سیسلمدام ہے کوئی آسان شرق ہے مفرب کوئر کہ مان شرق ہے مفرب کوئر کتا ہاں شرق ہے مفرب کوئر کتا ہے اور کوئی مفرب ہے شرق کو چات ہے اب دوال یہ ہے کہ جوشر ق کے مفرب کو جات کا مفرب ہے شرق کو درکت کرنا اور جو مفرب ہے شرق کو چات ہے اس کا مفرب کے جات کو جات ہے ہے کہ برایک آسان خاص مائے کہ جرایک آسان خاص مائے وہ دو قدیم ہے اس کوس اشیا ہے کہ مرایک آسان مائے نہیں ہے ہے اس کوس اشیا ہے کہ مرایک مائی فاص مائی نہیں ہے ہے اس کو مائی مائی ا

معتر له پرووز پروست موال وارد ہوتے ہیں ایک بید کہ جب فدا کا ارادہ حادث ہا اور اس کے موالی اور چیز کے ماتھ قائم ہے تو اس کے یہ شند ہوئے کہ شدائے نظام ہا آم کو ایسارادہ ہے پوراکیا ہے جو کئی اور چیز بھی پایا جاتا ہے۔ یہ بیاری تجب آئیز ہات ہے کہ جس کا ارادہ ہے وہ ارادہ ہے قائی ہے اور اس کا ارادہ کی اور چیز بھی ہے را لگی افوبات ہے جس پر یخے بھی ہشتہ ہیں اور ایک سوال ان پر یہ آتا ہے کہ خاص وقت بھی ارادہ کے حادث ہوئے کا باعث اگر کوئی اور ارادہ ہے تو اس کی بایت موال ہے کہ اس کے حدوث کی کیا ہفت ہے گر اور ارادہ ہے تو اس بھی وہی کام ہے۔ اگر ای طرح کے بعدد کم ہے ارادہ سے نظام کے تو تسلسل لازم آئیا اور وہ کال ہے اور اگر وہ بدل کی علت کے خود خود وہ دادت ہوا ہے تو مکن ہے کہ کافام عالم بھی بدوں ارادے کے قور مخود حادث ہوا وہ جوه رساک ام مزالی جدر مرحساول - (۸۲ ) اس کوایخ حدوث عمل اراده وغیره کی احتیاج ندیو جولوگ معتز له کریم خیال بین ان پر

اس کواپنے حدوث عمل ادادہ وغیرہ کی احتیاج نہ جو ہوگاگ معتزلہ کے جم خیال میں ان پر اگر چید پہلا اعتراض جومتر لہ بردارد ہوتا تھا دارد فیس جوائس ان پر بید اعتراض دارد ہوتا ہے کہ اگر فدا کا ادادہ جو بقول آپ کے حادث ہے فدا کے ساتھ قائم بولو خدا کا حدادث کا گل بوٹالازم آے گا حالانکہ بیچال ہے کونکہ جو چیز کہ حوادث کے لیے گل

ہووہ ان سے پہلے آپ پر حادث ہوتی ہے علاوہ ازیں جو دوسرا اعتراض معزلہ پرداردہ: عبان پہلی داردہ وگ افلان کے چین دنیا کی سب چیزین ضاکے ادادہ سے موجود ہوتی ہیں اور ضدا

اوراراد دونوں لقدیم ہیں۔ اراد و سکت کم بوٹ نے پرجو سیامتر اُس کیا گیا ہے کہ جب اراد ہ لقد یم ہے تو اس کی کیا ہے ہے کہ دینا کی چیز رہی اپنے اپنے وقتوں میں موجود ہوئی ہیں۔ کیونکہ اراد وقد یم کوسب کے ساتھ ایک نسبت سے ارادہ کے مصنے ذیجھنے پرنگ ہے آگر ارادہ کا

اراد وقد نم کوسب کے ساتھ لیک ٹسب نے بیاراد ہ کے متنے نہ مجھنے پڑی ہے اگر اراد ہ کا منبوم بحد میں آ جائے تو بینطاقتی فورار فع ہوئتی ہے۔ منبوم بحد میں آ جائے تو بینطاقتی فورار فع ہوئتی ہے۔

ارادہ الی صفت کا نام ہے جوا کیہ چیز کو دوسری چیز ہے تمیز کرد ہے لیتی اسکا ذاتی نقاضا ہو کہ یہ چیز فلال وقت میں ہیدا ہو فی جاسبئے اور یہ فلال وقت میں۔

اب معرض کا یہ کہنا کراراہ وہنش چیزوں گوئین سے کیوں تیز کرتا ہے اپیا می ہے جیے کوئی ہے کہ کے عظم معلوم کے مختلف ہونے کایا عث کیوں ہے یا قدرت کیوں قدرت ہے یارارہ و کیوں اراد و ہے جی یہ کہنا تفوے و ہے ارادہ و کی تیز کے باروش

یون مدرت ہے ہار دو پر ان اردو ہے ہے ہیں ہو ہے و ہے، اردو می ایر ہی ہو۔ موال کر نافضول ہے۔ عمام خاص وقتوں میں پیدا ہوئے ایک صفت کا اقرار کر ٹاپڑ تا ہے جو د نیا کی چیزوں کے

خاص خاص وقتوں عمل پیدا ہونے کا باعث ہواور و واراد و ہے گر جب کے لیمش ندا ہیں۔
والوں نے اس کو حادث قرار دیا ہے اس عمل انہوں نے خت غلطی کی ہے تن بات اگر ہے تو
اہل فتی کو معلوم ہوئی ہے کہ اراد وقد یم ہے اور باوجود قدیم ہونے کے کا نما تب عالم کا خاص
خاص وقتوں میں موجود ہونے کا باعث ہے اہل قتی کی اس تقریرے بچھے سارے اعزاش خاص وقتوں میں موجود ہونے کا باعث ہے اہل تن کی اس تقریرے بچھے سارے اعزاش مجس رفع ہوجاتے ہیں اور امس اختر انس کا جواب بھی کا ل طور پر ہوجاتا ہے نقام عالم میں جس قد رچڑیں ہیں سب کے ساتھ اراد وکا تعلق ہے کیدکھ کوئی چڑجی ہونیٹر فعدا کی قدرت

ے و بودویں بو ی بور طورت ب بو ر کی سے بہب ک پیر کے باعدہ ارادہ ہو پس ٹارت ہوا کہ ہرا یک چیز کے ساتھ ارادہ لگا ہوائے جس کہ نیکل بدی۔ کفر شرک هجمونه رسائل امام غزالیُّ جلد سوم حصداول) . (۸۴

(علم بكال

وغیرہ بھی اس کے ارادے سے باہر نبیل۔ معتنا کہتا ہوں سے سامید

معتزلہ کتے ہیں کہ برے کا موں خٹا زنا کاری ،چوری آئی مثراب فوقی ، وغیرہ و میں خداکے اراد ہے کولوگی وٹل ٹیمیں ہوہ۔ بلکہ یہ بدافعال اس کی مرضی کے خلاف ظہور پیڈیر ہوتے ہیں۔ ٹیر سیطاہ برے کہ برا کیاں نیکیوں ہے زیادہ ہوتی ہیں۔ پس معتزلہ کو مانٹا پڑے گا کہ جن امورے خداتا رائس ہے اور ان کے روکے سے عاجرے وہ ان امورے زیادہ ہیں جن پرووراضی ہے۔ ہونداکی قدرت برخت تعلم کرتا ہے۔

اگر کوئی یہ بھنے کہ اچھے اور پر نے کا موں کو خدا کا اداوہ شال ہولائی یہ انٹا پڑے گا کہ خدا تھائی پر ہے کا موں پر بھی رائٹن ہے اور بھر لوگوں کو ان سے منع کیوں کرتا ہے اور پر سے کا موں کے مرتک ہوئے پر دوزش کی دھمکیاں کیوں ویتا ہے قواس کا جواب یہ ہے کہ ہم آگ سے موقع چرمن واقع کے بیان سے خس شری ٹا بہ کردیں گر کہ برے کا موں

کااراد واور چز نے اوران کے ارتکاب پر رضامندگی اور بات ہے۔
سمج ویصر خدات کی شعبات میں ہو اور دیا تھا وہ وہ اس وہ کئی اور عقلی دونوں
طرت کے دائل ہمارے پاس موجو وہیں تقلی ہے ہیں۔خداتونی فر ماتا ہے و غو المشبیعیٰ
طرت کے دائل اور چینے والا اور چینے والا ہے اس آئے ہے۔ سالف طور پر ٹائے ہیں ہوتا ہے کہ وہ
سمتنا اور دیکتا ہے تر آن جیمید میں خداحدر ایرائیم عبلہ السام کا قول پول نقل کرتا ہے۔
لیم تسفیلہ شا کا پینسفی و کا پیشھر و کلا پافسی عند ک خیابا (توا پیے خدا کی کیوں پر
سمتن کرتا ہے جو سمتنا ہے اور شد کیتے ہے اور شرق کوکوئی قائم و پیچا سکتا ہے) حضرت ہوتے علیہ السام کے اس کتام ہے مطلب بھی ہے۔

ہرا نیم عیلہ السلام کے اس کام ہے معلوم بنوتا ہے کہ ان کوالیے خدا کی پرستش مطلوب بھی جوستا بھی ہے اور دیکیتا بھی ہے۔

اگر کوئی کے کہ ان دوآ چوں میں من اور بھرے مراد کم ہے نہ کہ منا اور دو گینا آواں کا جواب یہ ہے کہ الفاظ کے مختق معنی چوٹر کر چاری منع جب اختیار کئے جاتے ہیں جب اصلی مند اختیار کرنے میں کوئی تقص الازم آئے اور جہاں تقص کا احتمال نہ ہوہ ہاں اصلی مند ترک کر کے جازی مند احتیار کڑا اللہ اللہ تا کہ زود کیا۔ خت جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو جب من اور بھرے اصلی مند احتیار کرنے میں کوئی فرائی اور میں آئی تو ان لفقوں سے تم کا اداد کرتا ہرکڑ جائز نہ ہوگا۔ ہرجگہ پر ایک موال وادر دیمائے اور اگر گھرکاس مگھری اور اندر اگر حاور نہ ہوگا کی جوادث ہوتا ان ام آئے گھا۔ اور اگر قد بھر جو جب

(مجوعه رسائل امام غزا أنَّ جلد سوم حصه اول) • (۸۵) ازل میں نظام عالم موجود نہ قعا تو خدا کس کی آ واز کومنتنا اور کس کو دیکیتا تھا جب آ واز اور

ديكهائي دينے والى چزيں ازل مي موجود نةتي تو خدا كاسننااورد كيمنا كيونكر قابل تسليم ہوسکتا ہے بیسوال معتز لداور فلاسفہ ابل حق پر کیا کرتے میں اور بم برایک کوجواب دیتے مِس معتزله چونکه نظام عالم کوحادث مانتے میں اس لئے ان کو مانیایز تا ہے کہ خدا حوادث نوجا نہاہے ہم ان ہے یو چیتے ہیں کہ جب ازل میں نظام عالم موجود نہ قعا تو خدا کس چیز کا عالم تھا اس کو کیونکہ علم تھا کہ کسی وقت نظام عالم میری قدرت سے عالم وجود ہیں آئے گا اگر معتزلداس كايد جواب دين كدازل مين علم كي صفت خدا كے ساتھ قائم تھى جس كى وجد سے جب نظام عالم موجود نه قعا تو و ه اس کواس طور پر جانبا تھا کہ ایک وقت میں اس کو پیدا کروں گا اور جب موجود ہوا ہے تو اس طرح جانتا ہے کہ اب موجود ہے تو سمع اور بصر میں ہمی بیتو جید ہوسکتی ہے مجراسکا کیوں انکار کیا جاتا ہے اور فلاسفداس بات کونیس مانے کہ خدا کوحواوث کااس طرح علم ہو کہ فلاں چیز زیانہ ماضی میں موجود ہوئی ہےاور فلال مستقبل میں ہوگی اور یہ چیز اب موجود ہےاس کاعلم زمانہ کی حیثیات سے یا ک ہےاوروہ ہرا یک چیز کو بلا قید زبانہ جانتا ہے گرہم آ گے چل کرا ہے نہ بروست دلاکل سے خدا کا حوادث کا عالم ہونا ٹا بت کریں گے کہ فلاسفہ کو بجزشلیم کے اور کوئی راستہ ہے۔۔۔۔۔۔اور فلاسفہ کا عالم ہونا ٹابت ہو جائیگا اور ٹابت اس طرح ہوگا کہ اس کاعلم قد تم ہے اور حوادث کے ساتھ بھی متعلق بيقو مع اوربھر كواى يرقياس كرليما چاہئے۔

عقلی دلیل خدا کے میں اور بسیر ہوئے پریہ ہے کہ بیمسلمہ امر ہے کہ خالق مخلوق ہے تمام امور کے لحاظ سے کامل بلک المل ہونا جا جئے اور سیجی طاہر ہے کہ ویکھنے والا اند ھے ہےاور سننے والا بہرے ہے کامل ہوتا ہے تو جب مخلوق کے لیے بید دونو ل صفتیں مو جو داور ﷺ بت ہیں تو خالق کے لئے ان کا وجود کیوں محال ہو گا اس بات کا تو کوئی بھی ا نکار نہیں کرسکتا کہ خالق کامخلوق ہے انمل ہو نا ضروری ہے باقی ربا دوسرا امریعنیہ دیکھنے والا اور سننے والا اند ھےاور بہرے ہے اچھا ہوتا ہے۔ یہ بھی مشابدہ پرموتو ف ہے اگرعلم انسان کے لئے کمال ہے تو تمع اور بصر بھی کچو کم نہیں ۔ایک تخص بغیر دیکھے ایک چیز کو جا نئا ہے گر جب اس کوانی آگھ ہے مشاہدہ کرلیتا ہے تو ہے شیداس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے حاصل. یہ کہ جب دیکھنااورسنیا بھی کمال کی ایک نتم ہے تو محلوق کے لیئے اس کا جائز ہونا اور خالق کے لئے اس کا محال ہونا لغوا ورفضول ہے۔ ( محرور سال الم فوا الي جلد مره مصاول ( ١٩٥٥ ) و المستخول من و يكتاب اوركا لول السخول من المستخول من و يكتاب اوركا لول المستخول من و يكتاب اوركا لول من منتاب توقع ما كل منتاب توقع كا اور إيان من يكتاب كل بحريث منتاب و يكتا اور منتاكل في بحر يكتاب كل ميس جوفنس فوشيوكو بذريد تقم و يكتا اور منتاكل في المستخد بدريد المستخد المستخد بالمستخد بدريد المستخد المستخد بدريد المستخد المستخد المستخد بدريد المستخد المستخدم المستخد المستخد المستخد المستخدم المستخد المستخدم المستخد المستخدم المستخد المستخدم المستخد المستخدم ا

اور ہا تھوں کے بغیر ٹول کیس سکتے ۔ یاک کے بغیر خوشہو یا بد بوکا امیا دہمیں کر سکتے ۔ یئر جو
جواسباب جس جس خوش کے لئے مقرر کے گئے ہیں ۔ ان ہے ہم دوسرا کا منہیں
کھکتے ۔ حشا کا فول ہے ہم و کھی نیس سکتے اور انجھوں ہے ہن نہیں سکتے ۔ گر خدا اتعالی ان ا کا محتا نہیں وہ بغیرا تھوں کے دکھتا اور بغیر کا نوں کے مشتا ہے ۔ ای طرح ابغیر یا ک
موٹکتا اور بغیر ہا تھوں کے نو تا ہے ۔ اور ایفرز یا ن کے چکستا ہے ۔ ایما رے دو مرہ ک
مشاہ ہے میں چونکہ بغیرا سباب بیاوراک صاصل نہیں ہو تے اس کئے خدا کے لئے بغیران
کے ان اور اکا ت کا حاصل ہونا بعید معلوم ہوتا ہے اگر چہ خدا میں ہیں سب اور اکا ت یا ہے با
ماضا ہو تا بعید معلوم ہوتا ہے اگر چہ خدا میں ہیں ہیں۔ اس کے زائد کے ان تین
الفائد کے بغیر خدا پر کی کا خدا کے اعلاق کے ہم کا ذور کوئی لفظائیں آیا اس کے ان تین
الفائد کے بغیر خدا پر کیا ور لفظ کے اطلاق کے ہم کا ذور کوئی لفظائیں آیا اس کے ان تین

اتھا ویے جیر مداح کی اور مطلب مال کا است میں دائدان ہیں۔ اگر کوئی ہیے ہے کہ مجم شدا کولڈ ہے اور دروکا بھی احساس ہوگا کیونکہ جس شخص کو ماریخے ہے دروقصوں نہ ہونا تھی ہوتا ہے ای طرح سروز اوٹا سروکو بھائے ہے لذت کا اور لکھ جیس جواس کے لئے موجب تقص ہے۔

تواس کا جواب یہ ہے کہ اند ت اور تکلیف کا اصابی مادوہ عادت ہونے کوئی کمال کی بات ٹیس بکد سرم اسرنفس اور کر وری کی علامت ہے۔ کونٹیس جا نئا کہ تکلیف کا محسوس ہونائنٹس ہے۔ اور ضرب کائٹان ہے۔ جو بدن عمی تا شیر کرتی ہے ای طرح لذت نام ہے کی تکلیف کے زائل ہوجائے کا یالی چیز کے عاصل ہونے کا میس کا صدبے زیادہ شوق ہواور اس کے حاصل ہونے کی احتیاج ہوادر شوق اورا حتیاج تنفس ہے ای (مورسال الم مزال جلدموم صداول - (۱۸ مرسوم عبداول) - (۱۸ مرسوم عبداول) - (۱۸ مرسوم عبداول) مرسوم الموسود كالمعربية كالطب كرنا وركى چيز كاطلب كرنا وب موسك

ر میں برب وہ چر طالب کے پاس موجود تہ واور خدا آخان کی سرحوادث کا نام ونشان ہے اور ہے جب وہ چر طالب کے پاس موجود تہ واور خدا آخان کی ہے۔ تا کہ جب اس کومطلوبہ چرش جائے تو اس کو داخت اور لذت حاصل ہو۔

کوا ان وراست اور است کا محمول ہونا اور مرغوب چیز کے حصول پرنش کو حظ حاصل

ہونا کمال ہے تو ان کی آسان کی اضداد کے مقابلہ میں ہے در نہ طوم کی ما ندان کو ذات میں کوئی خو کی نظر نیس آئی اور ضدا کی وہ صفات ہیں جن کے اندر ہزار ہا خوبیاں بھر کی ہوئی ہیں ہیں جا ہت ہوا کہ ایکی لقواور نشول صفات کے ساتھ ضدا کو موصوف کم نامخت بے شرق

سیس کلام جع سلمانوں کے زو کی سیسلم بات بے کر خداشکلم ہے بعض لوگوں نے خدا کے شکلم ہوئے کو اس طرح تابت کیا ہے کہ خدا کی تقوق امرو کی کا تجازی ہے ہیں ہے اس کو اپنی شروریات کے لیے کلام کی ضرورت پر تی ہے اور جو چیز تقوق میں پائی جاتی ہو خالق میں اس کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے تھران کی پدولسل ورسٹیمس کیونکہ تقوق کے امور اور شمی ہوئے کے اگر یہ معنے میں کہ وہ آئیں میں ایک دومرے کے لیے آمروناتی اور ماموروشی ہیں تو اس کے ساتھ ہم مجی شنت میں تھرائی تھاکھ شکلم ہونا جارت میں ہوتا۔ اگر

کرتا تو دوال کوآمر ونای ہوئے کو کیو کر تسلیم کرےگا۔

اور نیم انگائے کے اقبال سے بھی اس کے منظم ہوئے کا جوت بطائے کہ خدا منظم ہے

اور نیم کیگئے کے اقبال سے بھی اس کے منظم ہوئے کا جوت بطائے کہ گرجس شخص کے

بزو کید خدا منظم نہیں اس کے نزدیک اجماع اور رسول کیگئے کے اقبال کچو وقعت

نہیں رکھے ۔ اجماع قواس کے کہ پرمول کیگئے کے قول پڑئی ہوتا ہے۔ اور جب اس کے

بزو کید رسول کیگئے کے قول کا کوئی احتبار نہیں تو اجماع کا کیا احتبار ہوگا۔ اور قول

رسول کیگئے رسول کا احتبار اس کے نزدیک اس اصلے تھی کہ اس کے نزدیک مول کوئی ہوتا ہے۔

نہیں کیونکہ رسول کے منع جی ضدا کا کلام کوگوں کو پہنچا دیے دالا اور جب خدا کا کلام کی

فدا کے متلم ہونے کے ثبوت میں وہی طرف اختیار کرنی چاہیے جوہم نے اس

ے متح واصیر ہونے کے ثوت میں اختیاری ہے وہ یہ کھام مجی شر دیگر مرہ چیز وں کے ممال کاتم ہے اور جب محلوق میں ممال پایا جاتا ہے تو خالق میں بطریق اونی پایاج ئے گا بکداس کا کام محلوق کے کام کے کی درج ممہ واور شیخ ویلئے موگا۔

۔ اوراگر کوئی اور معنے مراد میں توجب تک ہم کوان کی خبر ندہوہم ان کے متعلق کوئی فیصانیس کر سکتے ۔

اس موال کا جواب ہے بحک جس کام کے لحاظ ہے ہم خدا کو تنظم کتے ہیں اس سے ناموں وہ اور فیس سے خراد ہیں اس سے خراد ہیں اس سے خراد ہیں اس سے خراد ہیں اس سے خراد ہیں کرنے کا کوئی تخض انکار کی تنظیم کرنے اس کے تنظیم کی اس سے حکم کہنا تا ہے ایک فواصوت اور تروف کے اشہار ہے اور ایک کھام تھی کے کھانا ہے جو ندصوت ہاور میں میں اس سے اور اگر چرکا اس کے کہنا تھی کہا گئی کہ کمال ہوئے میں اس سے تروف ہے اور اگر چرکا اس کے خرکا اس کے کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ اس سے خراد شرکے کما اس کے خرکا اس کے خواص کے داوند کرئے میں اس سے خراد شرکے کہنا ہے کہنا ہوئے میں میں مدورت کے والدت کی میں مدورت کے والدت کے خداد میں کہنا ہے کہنا ہوئے کہنا ہے کہنا

کلام نفی کے وجود سے کوئی گئی انگاد ٹیس کرسکا سکاورو میں عام طور پر کہا جا تا ہے۔ یعنی نفس فیلان کلا ہم ٹیونیڈ ان ٹیٹیفن یہ (فلائ تخص کے نئس میں کلام ہے وہ چاہتا ہے کہ اے کیا برگر ہے )ایک اورشا عرکتا ہے۔

ان الكلام لفي الفؤادة إنما جعل التسان على الفؤاد وليلاً

کلام کا اصلی مقام آو دل ہے اور زبان تو صرف دل کی بات ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے۔) شاعر کے اس کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ کلام شہری بھی کوئی حقیقت اپنے اندر دشتا ہے اس جواب پر ایک اختراض وارد ہوتا ہے وہ یہ کہام شمک ہے تم ہم آئل میں عمر خداکے لیے کلام شمک ٹابٹ نجیل ہو مگل کو تکہ جو کھام شمکی انسانوں شمل پایا جاتا ہے جب ہم تو دوگر کرتے میں قو مسطوم ہوتا ہے کہ دو ضرف چھنطوم کا تا ہم ہے جو ذہن شمل ہے۔ ابوت تیں کھا

ہے مام کا بات میں اور اور کی دوسرو ملام کا نام ہے جوذ بن سی۔ ابوت میں کا اور دوسر کرتے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرف چیزعلوم کا نام ہے جوذ بن سی۔ ابوت میں کلام کرنے سے پہلے انسان کے ذبن میں الفاظ اور معانی کو خاص طرز پر ترتیب دیے کا تصور آیا ہے اور پھران کوکام تنظی کے ذریعہ خابر کیا جاتا ہے۔

یس سرحانی دو الفاظ میں میں تمین چیزی بدوتی ہیں۔ سرحانی دو الفاظ جن سے سرحانی معلوم بوتے ہیں سرحانی ادو الفاظ کو خاص طرز جر ترجیب دیا جس کو گر کھتے ہیں اور اسکے علاوہ وزشن میں ایک قدرت بھی بوتی ہے جس کے ذریعے ان کو ترجیب دیا جاتا ہے ۔ جس کو تو ہے شکرہ میں ایک گئے ہیں سوائر کا امام کی سے مرادیے لوم ہیں یا گزاود یا تو ہے شکرہ ہے تو ان میں سے بھش اسک چیزیں ہیں جو خدا بیل میں پائی جاتی شاا اصوا سے کینکہ سے حادث ہیں اور خدا بش کوئی اور میرے مراد ہیں تو جب بیک ہم کو ان کا علم نہ بدوان کے بارے میں ہم چکورائے قائم کوئی اور میرے مراد ہیں تو جب بیک ہم کو ان کا علم نہ بدوان کے بارے میں ہم چکورائے قائم

کلام یا امر ہوتا ہے یا ٹمی یا تجر۔ ایسا کلام ہوتا ہے جو ٹجرد ہے والے کے مماثی افتیر پر والات کرتا ہے جو فنش ایک چیز کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس پر والات کرنے کے لیے فلاں لفظ ہو افتحہ ابقت نے مقر رکیا ہے تو اپنے مقصو دکو لفظی چیزا ہے میں طاہر کرنے پر اس کو تدرت ہوتی ہے اور امریہ طاہر کرتا ہے کہ منظم بخاطب سے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور ٹمی کو ای بر قیاس کر لو۔

' الفرش آگر کلام آنگی ہے ممرادیہ چزین میں جواد پریان کا گئی ہیں تو ان عمل ہے۔ بعض خدا میں ٹیس با کی جا تھی اور اگر کو کی اور چیز سراد ہے تو اسٹا بیان کرنا شروری ہے تا کہ بم اس پر کافی ٹورکر شکس۔

اس سوال کا جواب ہیے ہے کہ کلام تھی ہے جوستے ہم مراد لیتے ہیں وہ ان اسور ہے جوسترش نے بیان کیے ہیں الگ ہیں اور ہم اس کوسرف کلام کے تم امر کے حتی ش بیان کرتے ہیں تا کہ تقریم بریست خوال نہ ہو جائے جب آ قالبیتے تو کرے کہتا ہے کھڑا ہو جاتو (مماکل امام غزا کی جلد سوم حصداول) ۱۹۰۰

یے میڈ امرا کیا۔ ایے مقعے پر والات کرتا ہے جوآ قا کے دل میں ہوتا ہے بید مقعے ان چیز ول ہے الکل الگ چیز ہے چومتر من نے طرح طرح کی طول طول کھتیں موں سے ختن میں بیان کی بین رمانت کا نام کل مقل ہے اورای کے کافائے ہم خدا کو تنکل کئیے بین مینے امرے

مراداس کا متنی پروالٹ کرنا یا جریکھ آمر نے کہا ہے اس کی اطاعت کرنا مراد ڈیس ہوتا بلکہ اس کا کام صرف اس منہوم پروالات کرنا ہوتا ہے جو آمر کے دل میں ہوتا ہے۔ کیونکہ مضع پروالات کرنا ہرائیک لفظ کا ذاتی تقد شاہوتا ہے اس میں منظم کے اراد و کوکوئی دکل ٹیس ہوتا اور پھٹس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آمریدیشن میا بتا کہ اس کے اسرکی اطاعت کی جائے

ر رس میں ہوئیں ہے ہیں اور اپنے سے بیٹ کر یونیاں کی جائے ہیں۔ بلکہ اس کی خوش عدم اطاعت ہوتی ہے جیے ایک مختص نے کسی بادشاہ کے نوکر کوبارا اور ہادشاہ اس کواس جرم میں کس کی دسمی روتا ہے اور دوا پی پرینت کے واسط میر عاقبی کرتا ہے کہ اس نے میری نافر ہائی کی ہے۔اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے دو برو ہم اس سے

کئی بات کا امر کرتا ہوں گزید آئی بیروی شرک گا ،چنا بچے وہ نو کر کو کہتا ہے کھڑا ہواؤگ اب برخش جاننا ہے کداس کا مینحد امرے اس کی پیرفرش ٹین کدوہ کھڑا ہوجائے بلکہ

اب ہر ک جانا ہے گذا کی معیدہ اسے ان کا میرکن کیل کہ دو اور اور ہوا ہو جائے بلند اس کی مرض سے ہے کہ دو مکر اند ہونا کہ یا دشاہ کے آگے اس کا عذر نابت ہو جائے اور وہ ہر کی ہوجائے۔

بر ہاہو جائے۔ اگر کا نہ برنا تو طرح ہا کہ کے انگار چہ ابقا ہر بیام ہونا دوطرح پر ٹابت ہے اول بیر کدا گر میں مضد امر کا نہ برنا تو طرح ہا دیا تا کے اس طرح اپنی بریت کا مذر نہ جی گرنا کہ تو کرنے میر ک

ھیٹے عرصیٰ ہوتے ہیں اطافت کرنا اور اگر ٹوکر تیرے امری اطافت کرنے تو اس سے تھے پر چرہ ٹارٹ ہوتا ہے۔ کیوکلہ ترنے اس کو ہارنے کی سدونہ بیان ان کی ہے کہ اس نے تیرے امر کی نا فربائی ہے۔ طال تک اس وقت اس نے تیرے امری پوری بوری اطاف عات کی ہے۔ دوم ہے کہ اگر ریشتی عابا وے استضار کرنے کہ عمل با دشاہ کے دو بروج ہے بجھے اس جرم عمل دھمکی

د گی گئی کہ میں نے بادشاہ سے ٹو کر کو ہارا ہے ڈو کر کو امر کیا کہ کھڑے ہو جا ڈی تو وہ کھڑا اند بدا اور اگر میں اس میں جمونا ہوں تو میری کورٹ بھی پر تمان طلاق سے حزام ہے ۔ قو سپ علامہ منتو کا دوں کے کہ کا اور کی کورٹ کو طلاق واقع نہیں کے میک اور شخص نے بارشا کھی کھیا

بر ایران میں میں میں میں موری ہوری کے طلاق واقع نہیں کے یک اس محص نے بادشاہ کھ کوکٹ علاء میڈ فوری دیں گے کہ اِس کی مورت کو طلاق واقع نہیں کے یک اور مس کو اس کم تا ہے وہ صیفہ اس خمیں \_ کیونکر مینیزمام اطاعت پر دلالت کرتا ہے اور پینکلم کی بینزش ٹمین ۔ ٹین ٹابت ہوا کہ کار آفسی اور عقائد دفیمرہ سے جدا چیز ہے جو خدا ٹس پایا جاتا ہے اور جس کے ٹھانڈ ہے ہم خدا کو منظم کہتے ہیں۔

خدا کے شکلم ہونے پر علاوہ ان احتراضات کے جو پہلے بیان ہو بیکے میں چنداور اعتراضات لازم آتے ہیں جن کا ہم علیمہ و تلکر کرتے ہیں اور ہراعتراش کا جواب بھی اس کے ساتھ دی دیں گے۔احتراضات یہ ہیں۔

#### اعتراض اوّل

ر من علیہ اللام نے فدا کا کام اگر آواز اور حروف کی تنگل میں سنا ہے تو انھوں
نے فدا کا کلام ٹیمیں سنا کیونکہ فدا کا کام آگر آواز اور حروف کی تنگل میں سنا ہے تو انھوں
تو پیچنیمیں سنا کیونکہ فدا کا کام آواز وحروف بیس اور اگر آواز حروف کوئیمیں سنا
تو پیچنیمی سنا کے بوئے کام منا ہے جو آواز دور قدا کے ساتھ تھا تم ہے اور جو آواز اور حروف
یہ ہے کہ موتا نے فدا کا کاور کام منا ہے جہ کہ شمال کی چیز پہلا جا سکتا ہے۔ جم ہے اور اور حروف
کی جن میں ہے جو سے ایسا سوال ہے جم کو سائل نے جمی ٹیمیں سجھا جم کا جواب ٹیمیں
کی جن میں ہے جو سے ایسا سوال ہے جم کو سائل نے جمی ٹیمیں سجھا جم کا جواب ٹیمیں
کی جن میں ہے جو سے ایسا سوال کی ایک تیم ہے قواب معرض کا بیا ہے کہ دور کی مال و سے کو کہ کوئی ہے کہ کرتھ نے ذبان کے ذریعے قدر کی طاو دے کو
کسے معلوم کرایا ہے اس سوال کا جواب دوطرح پر چوسکا ہے ایک ہی کرتھ ماک کو دے دی
کسے معلوم کرایا ہے اس سوال کا جواب دوطرح پر چوسکا ہے ایک ہی کرتھ ماک کو دے دی

(مجموعه رسائل امام غز الی جلد ۱۰۰ مرحه بداول) - ( ۹۳ طرح تونے اس کی حلاوت کوا دراک کرلیا ہے۔ای طرح شی نے بھی اس کی حلاوت کو محسوس کرلیا ہے۔ اور اگر قندموجود نہ ہویا سائل میں قند کی حلاوت معلوم کرنے کی توت ہی نہ ہوتو اس کا جواب سے ہے کہ میں نے قند کی حلاوت اس طرح معلوم کی ہے جیسے تو نے شہد کی حلاوت معلوم کی ہے تگریہ جواب بعض وجوہ ہے درست ہے اور بعض وجوہ ہے درست نہیں درست تواس واسطے ہے کہاں جواب میں قند کی حلاوت کی تعریف ایسی چیز کے ساتھ کی گئ ہے جومطلق حلاوت میں قند کے ساتھ شریک ہے اور غیر سیح اس لیے ہے کہ قند کی حلاوت شہد کی حلاوت میں بہت فرق ہے ۔اوران دونوں کامعلق حلاوت میں ایسا ہی اثتراک ہے جیے انسان اور حمار کامعلق حیوانیت میں اشتراک ہے۔اور اگر ساک کواپی عمر میں کسی شیریں چیز چکھنے کا اتفاق نہ ہوا ہوتو اس کا جواب اور بھی مشکل ہو جائے گا۔اس کی مثال بعیند عقین کی می ہے جوخودتو لذت جماع سے محروم ہاور دوسروں سے اس کی کیفیت دریافت کرتا ہے مگراس کا کچھ جواب ہوسکتا ہے توبیہ ہوسکتا ہے کہ جماع ہے لدت حاصل ہوتی ہے جوتم کو کی نفیس چیز کے کھانے سے حاصل ہوتی ہے اس جواب میں اگر کوئی وجصحت کی ہے تو یہ ہے کہ جماع اور کی غیس چیز میں مطلق لذت میں اشتر اک ہے ورنہ جماع اورنفیس چیز میں لذت کے لحاظ ہے زمین وآسمان کا فرق ہے اورا گرعنین نے اپنی عمر میں کو ٹی لذیذ چیز کھائی ہوتو اس کا جواب اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ ای طرح جو خص مویٰ کے خدا کلام سننے کے بارے میں سوال کرتا ہے اس کی پوری تسلی تو تب ہوسکتی ہے جب ہم اس کو خدا کا کلام سنانے پر قاد رہوں اس وقت اس کوکو کی ا کار خدا کے متلم ہونے میں نہیں رہے گا گریہ بات ہماری قدرت میں نہیں ہے کیونکہ خدا کا قلام سنایہ صرف موی کے ساتھ خاص ہے اور اس کے بعد اس کا جواب سوم س کے اور کوئی نیں ہوسکتا کہ خدا کا کلام ایبا ہے جیساتمہارا اور دوسرے آ دمیوں کا کلام ہے گریہ تشیہہ بھی تیجے نہیں کیونکہ آ دمیوں کا کلام اصوات حروف پرمشمل ہےاور خدا کا کلام اس سے بلند اورا کی ے۔اگر کوئی بہرہ ہم سے پوچھے کہم مس طرح آوازین لیتے ہوتو اسکا جواب ہم نیں دے سکتے کیونکداگر میکیں کہ جیسے تم اشیاء کودیکھ لیتے ہو ای طرح ہم آواز کون لیتے میں تو یہ بالکل غلط جواب ہوگا کیونکہ کہاں کا نوں سے سنتااور کہاں آٹھوں سے دیکھنا۔ آواز کوم ات کے ماتھ کو کی کی مشابہت نبیل بلد اگر کوئی کے کہ خدا تیا مت میں کیے ریمصے گا تو بیااییا سوال ہے جس کا جواب دینا محال ہے کیونکہ ووالی چیز کی کیفیت کے

یارے میں موال کرتا ہے جس کی گوئی کیفیت فیم سے اپنا ہی موال ہے جیدا کوئی ہے کے کھا۔
کمی چیز کی طرح ہے جب اس کی گوئی مشکنیسی تو پیدوال کیونکر ورمت ہوسکتا ہے کہ وہ
کس چیز کے ماند کے گراس سے بیدا نرمٹیس آتا کہ خدائی سرے کے گی چیز نہ ہو۔اس
طرح خدا کے کام کی اصلیت معلوم نہ ہوئے سے بیدا نرمٹیس آتا کہ اس کا کام ہی کوئی ند
جو بکلہ ہم کوا متقادر کھنا چاہیے کہ خدا کا کلام قد تم چیے وہ خود بھی تھر تم ہے اور چیسے اس کی
روایت آوٹیوں کی روایت کی ماندفیش ہے وہ بیساس کا کلام بھی آوٹیوں کے کلام کے ماند
آواز اور گلاات پر ششن نیس ہے۔

اعتراض دوم

قرآن مجرا آنگیل اور قرات و فیروالهای کمآبان بس خدا کا کلام تکعابوا بیاند اگر تکعابوا ب قرفداک کلام نے جوقد کم بے صعاحت بمی جو کہ حاوث جس کیونگر طول کیا بے اور اگر دوسری بات ب قویہ ظاف اجماع کے کیونکسپ اوگوں کا اجماع مجروبی کا بحد کے بعد محد شکافر آن کو باتھ لگانا جائز اور اس کی تقطیم چگر کیم برایک سلمان پرفرش ہے۔

اعتراض سوم

اعتراض جہارم

تما مود کورگافیتا عید کرآن کی تنظیفتا کا مجروب اورجب بهم قرآن نظر خور دیسیت بیس معلوم بواکد خدا کا کلام حروف اور کلیات پر ششل ہے۔ پرونک کلام قدیم نہ سورتوں پر مسلوم بواکد خدا کا کلام حروف اور کلمات پر ششل ہے۔ پرونک کلام قدیم نہ سورتوں پر مشتل ہے اور ندآیات پر حاوی ہے۔ نیز وہ مجرو بھی نہیں بن سکتا کیونک ٹی بیٹیم کا ہے فعل کا نام ہے جو مارتی عادت ہو۔ اور افعال سب حادث ہوتے ہیں۔

اس کا جواب ہے کہ جب قر آن قرآہ اور مقر رشی مقترک ہے بیتے بھی اس ہے قرآ ؟ مراد بوقی ہے اور بھی حقر رہے اس کا إطلاق ہوتا ہے سلف صافحين منی انقد عظم ہے قرآن وفدا کا کام اور فير گلوق اور خدا کے مائز قد کم کئے ہے ٹابت ہوتا ہے حالاتکہ وو ب نئے تئے کہ روف اور گلات سب حادث میں بس معلوم جوا کر قرآن ہے مرادان کی معترب اور قبات ہوتا ہے میں اس باری گانے کے اس قول ہے جب ہوتا ہے صساافن (مجوعه رسائل امام غزا انی جلد سوم حصه اول) ۱۹۵۰ هم

الله شدنی محافظه لنبی خسن النونه به القران جم الحرث خدانے رسول الحظیظ کوتر آن میں من ترخم کی اجازت دی ہے اس طرح اور کسی چیز کی اجازت نیس دی ) اور ترخم تروف اور قلمات کی ای مضع ہے بیٹر بھن علائے تر آن رکھ تل نا ہے اور اس میں ہے کا اختاق ہے کہ قرآن نی منطقیقہ کا ایک زیروست ججڑ و ہے اور یہ می سب جائے تیں کہ کلام قد نم کو ججڑ و نیس کہا جا سکتا کیل موقع تروف اور ملات کہ یہ لفظ حادق آ سکتا ہے۔ لیس کا جہت ہوگا جو آگی شان کے باکل طاف ہے۔

جب قرآن کلام دونوں میں اشتراک نابت ہوگیا تواحتراش بانگل رفع ہوگیا۔ کیوں کدجن لوگوں نے قرآن کوقد کم اور فیرعلوق کہا سے ان کی نے قرآن محتی مقرر کوابیا کہا ہے اور جوقرآن سورتوں۔۔۔۔۔اورآنیوں پر ششل ہے اور جس کو ہم عجرہ کہتے ہیں ووقرآن مصفرقرآ تا ہے۔

اعتراض ينجم

ہرا کی تخص جانئے کہ شدا کا کلام شاجاتا ہے ایک وصب آئد کا اس پراہرائ ہو چکا ہے اور وہم خدا آفر ہاتا ہے۔ وَاِنْ اَحْسَلُمِسْنَ السَسْسُرُ کِینِنَ اسْسَبَحازَ کِسَ فَاجَوْ ہُ حَسَّى فِسَسْمَعَ مَحَلَامَ اللهُ اور جب خدا ہے کلام سمو ٹا ہونا ٹا ہت ہوگیا تو یا طاہر ہے کستما حروف اور کلمات پرصاوق آئمکا ہے ہیں ٹا ہت ہوا کہ خدا کا کلام حروف اور کلمات پرمشمل ہے نہ یہ کہ اس کا کلام آئد تم ہے اور اس کے مماتح قائم ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کیوبیدا آبت فدکورہ سے شترک کا خدا کے کلام کومنا تا بت برتا ہے اگر مشترک میں اس کام میں سنے کی قابلیت ہے۔ جو مشرت موکن علیہ السلام نے کو طور پر سنا تھا تو انام آیا کدموئی جیساجیل القدر دینجراکیدا دنی مشترک کے برا ہر ہے۔ اس ہے تا بت ہوتا ہے کرجس کلام کوموئی نے سنا تھا وہ اور کلام ہے اور ششرک جس کوئن سکنا ہے وہ جدا ہے۔

# ال باب كا دوسراجته

## اس حقے میں غدا کی صفات کے چارا دکام بیان کیے جائیں گے

فدا کی جن سات مفتول کا ہم نے ذکر کیا ہے دہ خدا کے ساتھ متد فیل جیسے اگر کوئی سکیے کہ زید عالم ہے تو زیدا در ملم الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں ویسے اس قول کے خداعالم ہے یا تا در ہے یا جی ہے کے بید مصف ہیں کہ خدا کے ساتھ علم اور قدرت اور خیواۃ قائم ہیں۔

معتر لد اور فلاسفه اس کا افار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اثر خدا کی صفتیں بھی خدا ہی لکا اندوقد کم بول تو کی ایک قد کم چیزوں کا دجروالا رم آتا ہے۔ اور یکس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کا عالم ہوتا اور تی ہوتا پیشک فارت ہے مگر هم اور قدرت اور هیچ آگا وجوداس ہے فارت نیس ہوتا۔

جم صرف علم می کوزیر بحث رکھیں گے اور اس کی نسبت جو فیصلہ ہوگایا تی ہ نا دی کی انسبت بھی وی فیصلہ ہوگایا تی ہ نا اس کی

معترال باق صفات کا تواکار کرتے ہیں عگر اداد و اور کلام کے بارے میں کتبے
ہیں کہ یہ دونوں نسٹین خداے زائد میں اداد و کشمال انکا سے خال ہے کہ بہت تو خدا کی
گلو تا کرا کر کے ساتھ قائم نیس اور قدیم کی تیس بلکہ حادث ہوں میں آب اور کا کہ بہت تو خدا کی
کتاب ہیں کہ خدا کہ شکل ہونے کے یہ بعد ہیں کہ اس نے آمہیں میں تو ت کو پائی پیدا کی
کتبے ہیں کہ خدا کہ شکر میں اور کے زائد ہونے نے کو تاکل نہیں مرف کلام کو مائے ہیں
اور میں اس طرت کہ خدا و تدکر بیم انجا بلکم السام کہ دول میں تھی بیدا رہ کی میں اور کبی
اور میں اس طرت کہ خدا و تدکر بیم انجا بیٹری کا خدا میں تم کوئی و جو دئیں ہوتا ہے ان کی
واحد میں اس طرت کہ خدا و تدکر بیم انجا ہے تو ان کا خدا میں تو تا ہے ان کی خدا ہوتا ہے ور بھی
واحد میں ہوتا ہے ان کی خدا میں ترکی ہوتا ہے اور بھی
واحد میں ہوتا ہے انہ ہوتا ہے کہ میں میں تا ہے ہیں کہ وخدا ہوتا ہوتا ہیں کہ فیصل کوئی خواجی میں مولی الدی تھی کی وفعا فقائی والے کہ بیا ہوتا ہے اور بھی سے بار سے آور میں کوئی خواجی کی مالے
میں ووقع ہوتا ہوتا ہے کہ میں میں ترزیہ ہیت ہوتا ہوا دور بھی اور میتر اربی کی والے ا

میں جونک پڑتا ہے۔

ان كالدخيال بكدانبيا عليهم السلام الى صفائى اورنورانيت ذبن كى وجد بعض اوقات بیداری میں نہایت عجیب وغریب چیزیں مشا ہدہ کرتے ہیں اور طرح طرح

ک موز وں اور مرتب آوازیں سنتے ہیں اور پاس کے آدمیوں کو مطلق خرنیس ہوتی ۔

ر بھی کہتے ہیں کہ جولوگ نبوت کے درجہ کوئیس پہنچتے گرشب ور وزمجا ہدات نفسانی میں معروف رہتے ہیں وہ بیداری کی حالت میں تو اس قابل نہیں کہ ان کو عجیب آوازیں سائی

دیں گرخواب میں و وایسے کا ئبات کومشاہرہ کریلتے ہیں ای کوالہام کہا جاتا ہے۔

بية غراب كانفصيل كانموند بي جوهم نے ذكر كيا ہے۔اب بم اصل بات پر روشي ڈالے ہیں جو خص خدالفظ عالم کے اطلاق کو درست ما نتا ہے۔اس کو ضرور ما نتا پڑے گا دو چزیں إلى الك مدااوراكي علم كونكه الل افت كزوكي عالِمُ اورهَن لَه عِلْمُ الكها الله علم الله ال معنى بين اور من له عِلْم ' كِتحت ش دولفظ بين . مَن لَه عِلْم ' من عراوذات ہےاور عِلَمْ ہے مرا دومف علم ہے تو عَالِمُ ' کے تحت میں بھی دو چیزیں ہوں گی۔ جب بہ ظاہر كرنامقصود ہوتا ہے كەزىد عالم بے تواس مطلب كى دوعبارتوں سے ظاہر كيا جاسكتا ہے . زَيْدُ قَامَ بِهِ الْعِلْمُ اورايك زَيْدُ عَالِمُ فرن صرف اتَّاب كريكي عيارت طويل ب اور دوسری عبارت میں صرفی قانون جاری کرنے کی وجہ سے مختصر ب

اس کی مثال ایس ہے جیسے ہم کئی شخص کو جوتا پہنتا ہوار پیکسیں تو اس کو ہم دوطرح يرظا بركر يحت بين ايك اس طرح ير هذا الرُجُلُ رُجُلُها دَاخِلُ فِي نَعَلِهِ اوراس طرح ير هَدا المرجلُ مُسَنَعِلُ مُران وونون عبارتون كامطلب ايك عوه يدي كدزيداورجوتا الگ الگ چیزیں ہیں اور زید نے جوتا پہنا ہوا ہے بعض لوگ جو پیر گمان کرتے ہیں کہ اگر وصف علم خدا کے ساتھ قائم ہوتو اس کا قیام ایک اور حالت کوستنزم ہوگا جس کا نام عالمیت ہوگا اور اِس طرح جاتے جاتے تسلسل تک ٹوبت بینچ جائے گی۔ا کی غلاقنی اور لاعلمی کا نتیجہ ہے کیونکہ علم خود حالت ہے۔ایکا قیام کی ایک حالتوں کے وجود کوسٹرمنہیں ہوسکتا تھی بنزے عالم ہونے کے بیشنے ہیں کہوہ چزایک خاص وصف اور حالت پر حاوی ہے جس كا نا مظم ہے ہم معتز لدہ یو چیتے ہیں كه عَالَمْ مؤرُدُ أن دولفظوں كے ايك ہى معنے ہیں يا مَوْ هُوْ وَكَالْفُظُ عَلَا وَهُ وَاتْ كَالْكِ اورصفت وجود يريجي ولالت كرتاب جوعًا لِمُ سے نہيں سمجي جاتی ۔اگر اس کی بجائے ڈیڈ مؤڈ ڈ کہدیں تو ہمارامطلب اداموجا تالیکن ایبانہیں (مجونه رسائل امام غزالیٌ جلدسوم حصه اول) - (۹۸

ہوتا اوران میں نکا ظامعنے کے فرق ہے تو اب ہم پو چھتے ہیں کیمؤ بُو ڈ کا لفظ جوزید کے علاوہ دصف وجود ہر دلالت کرتا ہے تو وصف وجود کے زئید کے ساتھ مختص ہے یا متہیں اگر نہیں تو پھروہ وصف بی نبیس کیونکہ وصف بغیرا ہے موصوف اور جگہ یا ئی جاتی ۔اوراگر وصف وجو دمختص

بتوعلم کے بار صیر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ دصف خدا کے ساتھ و قائم اور اِس کے ساتھ مختص

ے الغرض مَوْ وُو اور عالِم اختقاق حیثیت میں دونوں برابر میں توجب مَوْ وُو علاوہ ذات ك مزيدوصف يرولالت كرة بنوعالم كالفظ ال مي اين بم جنس سے كونك يجهده

ىكتاب\_ اور فلاسفہ چونکہ وجود کو خدا کا عین مانع میں اس لیے ہم ان سے میدوریافت كرتے ہيں كه أللهُ قبادِر" . أللهُ غبالِم "-إن دونوں جملوں كے ايك معنے ہيں - يا الگ

الگ ۔اگر ایک میں تو دوسرے جملے کا بالکُل لغواورمہمل ہونا لا زم آئے گا۔اورالگ الگ ہیں تو وہ ریہ ہیں کہ پہلے جملے میں وصف قدرت کا پتا چلتا ہے اور ریدووسرے جملے میں وصف

علم کا ثبوت ملتا ہے۔ یہی جمارا مدعا ہے۔

اس جكدا يك والرد وتاب وه يدكه أللهُ احسره وَ فَا وِ وَمُخْسِر " بيتين جمل

ہں ان کے ایک معنے ہیں یاا لگ الگ ہیں۔اگرایک ہیں تو پچھلے جملوں کا لغوہ ونالا زم آپڑگا اور یہ محال ہے اوراگر الگ الگ میں توخدا کے کلام میں تعدد لازم آئے گا۔ای پرکیا

انحصارے بلکہ مختلف اعتبارات کے لحاظ ہے ہزار ہاقیم کے کلام خدا میں لازم آئیں مراى طرح إنَّهُ عَالِم " بالأعُوا ص وإنَّهُ عَالِم " بالْجَواهِر " بيكي دوجِ على مين ال کامنہوم ایک ہے۔یا ہرایک کا الگ الگ ہے اگر ہے تو لازم آئے گا کہ جو تحض اعراض

کا عالم ہوو وای علم کے لحاظ ہے جواہر کا بھی عالم ہو۔ حالا نکہ بیغلظ ہےاورا گران کے معنے الگ الگ ہیں تو خدا کے غیر متنا ہی علوم لا زم آئیں گے۔ اور قدرت کلام اور ارادہ وغیرہ میں بھی یمی حال ہوگا۔مثلاً جتنی چیزوں پر خدا قادرے۔ان میں سے ہرایک کے مقابل الگ الگ قدرتیں ہوگ ۔ای طرح جس قدراس کے معلومات ہیں۔ای قدرعلوم بھی ہوں گئے حالانکہ بدمحال ہے اوراگر بد کہا جائے کہ مثلا قدرت صرف ایک وصف ہے جو

لخلف افراد کا سرچشمہ بے ۔ای سے یہ سب اوصاف منتزع ہوتی ہی اور وی انکا: مرکز اورکل ہےاس کا جواب ملاحظ ہو۔

یہ ایک سوال ہے کہ جس نے اسلامی دنیا کوجیرت میں ڈال دیاہے اور بڑے

ہر سے ملیل القدر ملا ہے اس کا جواب نہ بن پڑا ۔ آخر شک آ کرانہوں نے قر آن اورا بھا گ کوا پنا مصدل بھنا با پاکستام مسلمانوں کا ابتہا گا ہو چکا ہے کہ ملم لقدرے اورارا دوو فیرہ وخدا کی صفات میں اور اس کے ساتھ قائم میں اور قر آن اورا حادیث میں خدام عالم قادراور مرید و فیرد کا اطلاق کیا گیا ہے اور مب ششقات کے صبحے میں جوز ات اور وصف پر دلاات کرتے میں ۔ گرفا سفد کے زوکیہ اجرایا تحری اضیارات کوئی وقت نہیں رکھتے۔

اس وال کا بواب وہ ہے کہ بونم بیان کرتے ہیں۔ یام معتر اداور للا سفس کو مانا پر سے گا دائل کی روے خدا کے طاوہ اور چیز وں کا ثبوت بھی ملت ہے جو خدا کے ساتھ خدا کے مانو تا ور کہ بویہ سے خدا کو عالم قا در سریداور تی مانے خدا کو عالم قا در سریداور تی وجد سے خدا کو عالم قا در سریداور تی وغیرہ کہا جا ہے۔ اگر خدا کے ساتھ کہنا آئیا کو خاص حم اور کی مغیرہ مجل کے سب بیام واضح ہم ایک کہ خدا کے ساتھ پہندا آئیا کو خاص حم تعلق ہندا شیا کو خاص حم جو ایک شدیب ہیں بین شریع ہیں۔ ورفر افر اعظر یا پریکی ہیں اور ایک شدیب جو ایک شدیب تی در دور افراط شریع کی شدیب افراط کہنا ہے۔ دور دریا تی میشیت کو لیے ہوئے افراط کہنا سے بالکل الگ ہے۔

تفریع والا ذہب تو ظاسفہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدائ تمام صفات کا مر چشہ۔ اور مرکز ہے اس کی ذات کے درجہ میں نہ کوئی صفت ہے اور نہ کوئی صوصوف ہے۔ اور پعض معتز لداور کرامیے یا لکل افراط کی طرف جھک گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حشائا جبتی ہیز وں کے ساتھ خداکا گذرت کوتطل ہے آئی تی خدا میں قدرتمی موجود میں اور جس قدرا مور کے سماتھ خداکا کلم متعلق ہوتا ہے۔ اسے بی خدا کے ساتھ علوم آئم ہیں۔ ای اطرح یا تی صفات ہیں بھی وہ کثرت اور تعدد کے آئل ہیں۔

سیرا قبر ہوکہ جو کہ جو سکتو سک کہنا نے کا ستن ہے اور افراط وقفریف نے فالی ہو وہ المال است و المجا مت کا فدہ ہے ہیں کہنا تھیں یہ ہے کہ اختاف کے کئی مراتب ہیں بعض ہے جو کہ اور مگر ان کا اختاف اور لگر درت اور عظم اور مگر کہ اور مگر درت اور عظم اور خارجی کا اختاف اور خارجی کا اختاف کی میں میں کا اختاف کی حیث ہے ہوتا ہے جو بیا ہے کہ اور کو کی سیاحی کا اختاف میں میں کہنا ہے کہ کہ کہنا ہے کہ کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے

(مجوعه رسائل امام غزالی جلد سوم حصداول (۱۰۰)

سیاتا سے عظم کے اختلاف ہے اگلہ ان دونوں اختلافات میں تا کیں ذاتی ہے۔ تدرت اور علم کی مفہوم کے تحق میں میں آگئے اوران دونوں سیا ہیوں کے علام معلق علم کے تحت میں ہیں۔ جن چیز وں میں ذاتی اختلاف ہوتا ہے اور چیز وں کے لیے ایک ذات یا مفت کا نعبی یا مرکز ہونا درسے نہیں اور جن چیز وں میں دوسری کتم کا اختلاف ہے ان کے لے ماہد الاشتراک کا ثن اور مرکز ہونا شروری ہے۔ سواس قاعدہ کے مطابق علم ۔ قدرت اور ادارہ و فیم و بھتے فداکی سات صفات میں چنکہ ذاتی اختلاف ہے۔ اس لیے علم کے۔ افراد کا مرکز علم اور قدرت کے افراد کا سرچشرقد رہے ہوئا

معتزلہ چینکہ قدرت کے قائل ٹیس اورارادہ کو مانتے ہیں اس لیے ہم ان سے پو چیتے ہیں کہ قدرت اورارادہ شام ترق کرنے کی کیا دیہ ہے۔ اگر فدرکا کا بغیر قدرت کے ہونا جائز ہے تو بغیرارادہ کے ہونے شاں کیا نقصان ہے۔ اگر وہ پیکین قدرت اس کے ساتھ حتمد ہے کیونکہ وہ پاک کیا ورچز کی اعاض کے جمع اشیاء پر قاور ہے اورا گرارادہ اس کا میس ہمرتو ہجج امورارادی کا ارادہ کرنا اس کے لیے ضرور ہوگا اور یہ جائل ہے کیونکہ امورارادی شمالے ہامور گئی ہیں جوالیہ ومرے کی ضعرین ہیں۔ اور مضدول کا ایک وقت عمی ارادہ کرنا جائز ہے۔۔ کا متعلق ہونا جائز ہے۔۔

اس کا جواب یہ ہے کرچیں خدا بغیر کی اعانت کے قادر ہے دیاتی بغیر کی گی مدد کے مرید تھی ہے اور باد جوداس کے اسکااراد دیعش چیز دل کے ساتھ خاص اوقات میں متحلق ہوتا ہے اور بعض کے ساتھ نیس ہوتا اور بدالیاتی ہے جیساتھ اسے نزد کیسدو ہا گئی کی اعانت کے قادر ہے گر حموانات کے افعال پر کہ قادر نیس جب قدرت کے خدا کے ساتھ متحق ہونے میں اسکا بعض امور پر قادر نہ ہونا مدل انداز ٹیس تو ارادہ کی حیثیت میں طرف بعض اوقات میں بعض اشیا کے ساتھ اس کا دادے کا حمل ہونا کیا اگر رکھ سکتا ہے طرف بعض اوقات میں بعض اشیا کے ساتھ اس اور کا عمل اسے انگر ساتھ ہے۔

من سعد ہوئی سے دور ان میں اور سے اس میں اور سال ہوں سے بعث ہدیں ہے۔ بین ان پردواختر اض وارد ہوئے ہے فعد اکو شکل کہنا درست ہے تو ان کے یا کسی اور اور القا کے طور پر کلمات پیدا ہو جانے ہے فعد اکو شکل کہنا درست ہے تو ان کے یا کسی اور چیز کے حرکت کرنے یا پر لئے ہے فعد اکو شکرک یا آواز ڈکٹندہ کہنا تھی قائم میں اور فعد اس (ایس) ایام فرائی جدرم حساولی (او)

ماتھ ان کوحلول و قیرو کا کوئی علاقتریم اور شدی خارج شمان کا کوئی وجود ہے وہ ہے تی

حرکت یا آواز بھی تحرک یا آواز کندہ کے ساتھ قائم ہے اور خدا کے ساتھ اس کو کو گلسلت
تیس دومرا اعترائی ہے کہ عالم خواب بھی جو چزیں انسان مشاہدہ کرتا وہ محل خیالی
چزیں بھرتی ہوتی ہیں۔ جوت جی عظیم الشان منصب کا دارو عدالی کو قرار دیا تھا تھ کی دلیل
ہے۔ آگر کوئی ہے کہ کردت کی عظیم کا مشان منصب کا دارو عدالی کو قرار دیا تھا تھ کی دلیل
ہے۔ آگر کوئی ہے کہ کردت کی خاتم ہے کہ کہا تھا تو بان سے نکا لے تو اس سے خدا اور اسکی میں اور اس کے خدا اور اسکی کی مسلم سات دوئوں مراد لیے جین شد نقط خدا اس لیے کہا اس نظاما اطاق تو خدا پر اس کی مانا

صعب ودول مردیے ہیں استعداد اس کی مثال یہ ہے کہ نہ استعداد میں معلقہ استدیار ہی اصفا کے درست نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نہ یہ کہنا درست ہے کنام فقت میں نقیع ہے اور نہ معائر اصلی بات یہ ہے کہ جمہ چیز کسی کے نام عمی شریک ہووہ اس کا عین المسلطی ہے نہ مغائر اس دولول فقول کا اس پر اطلاق درست نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ظرفتہ انسان سے مغائر ہے تو کسی صدیک یہ کہنا تو درست ہوگا

اگر چہ ہو جائے نہ محدامان سے موار کے وسی صفحہ ہے ہو جو اور سے جوہ مرید کہا ہم گرختی نہ ہوگا کہ فقہ قلیہ سے مغائر کے کیونکہ انسان کے ملبوم میں فقہ افز ڈیس ہے ایک اگرفتہ کو ایس سے مغائر کہا جائے تو یہ کہنا درست نہ ہوگا۔ ہے اگرفتہ کو گفتیہ سے مغائر کہا جائے تو یہ کہنا درست نہ ہوگا۔

و و سرائع جرمفات خدا کے ساتھ میں نہ یہ بات کہ کی اور چیز کے ساتھ قائم ہو یاا پنے و چور می سنطل ہو مو کہ لے کرنو کیا چی گئاراراو و حادث ہے اور خدا گل حوادث ہیں اس کے ان کے نزو کید ارادہ سنطل فی الوجود ہے بعثی کئی چیز کے ساتھ قائم ٹیس کیوکد اگر کی اور چیز کے ساتھ ارادہ قائم ہوتو ای کو مرید بھی کہا جائے گا شدہ الو ۔ اور کلام کے بارے میں وہ ہے کتیج میں کہ خدا کے ساتھ قائم ٹیس کیوکد ہے گی ارادہ کے مانند حادث ہے بلکہ یہ معادات کے ساتھ قائم ہے اوران کے اس کا قیام خداکو تکھم کئے کا ذراعہ سے۔

ادات کے سابھ قائم ہے اوران کے اس کا ایا حمد الوسم سے کا ذراید ہے۔ \* ایک ساتھ مشقوں نے تیا م کی دکس اماری کر شرقتر تروں ہے ہو کی معلوم ہو سکتی ہے کیونکہ جہاں ہم نے والاک کے ذرایع شدا کا وجود ہا ہے کیا ہے وہاں اس کی مشقوں کو زیر دست دلاکل ہے ہا ہے کہا ہے اوراس کی مشات کے ساتھ موصوف ہونے کے میں مشخل ہیں کہ میان کے ساتھ قائم ہیں۔ ہم پہلے بیان کر بچکے ہیں کہ افاد تھا لجہ الور فاخ بدا اماد ر مجونه در سائل امام غزانی جلد موم هداول ۱۰۶۰ مطالطانی

عِلْمِ" اوراى طرح ألله مُريد " اور قام بذاته ازادة" كمعنى اورا لله اليس بفريد " اور لم لقم بذاته ازادة "كمعن ايك س-

اى هُوَ لَيْسَ بِمُنْكُلُو اورلَمْ يَغَمْ بِذَا تِهِ النَّكُلُمِ كَالِكِ الْأَثْنَ مِن الرَّحِيْدِ الرِلَمُ يَقُمُ بِذَاتِهِ النَّكِلُمُ وسِي - تَوَلَيْسَ بِمُنْكُلُو كَاظِلالَ فَكَلْ عِلاَرِيولُ. يَقُمُ بِذَاتِهِ النَّكِلَمُ وسِي - تَوَلَيْسَ بِمُنْكُلُو كَاظِلالَ فَكُلُ عِلاَيْدِيلًا عَلَيْهِ الرَّبِيلُ

سب نے زیادہ تھی۔ اُنگیز ان کا بیدوئن کے کرومٹ ارادہ کئی کل کے ساتھ قائم ٹیس کے بوکد اگر کئی مشت کا نیٹی کل کے موجود ہوتا جائز ہے قائم قدرت سیاتی اور ترکت وغیرہ کا بائل موجود ہوتا جائز ہوگا۔ اور یہ بات تی تو گام کی ٹیسٹ تھی اس کے بائل موجود ہونے کا قائل ہوتا کو ضروری تھا طالا تکداوریہ شکتے کہ کام تمادات کے ساتھ قائم ہے اور

اگر کلام کے لئے بہب ایستی دمف اور عرض ہونے کے گئی جم ہونا ضروری تھا تو اراد ہ کاکل جمی ہونا بطر کی اولی شروری ہے۔ تیسرا حکم اس کی صفیق قدیم میں کیونکہ اگر حادث ہوں تو خدا کے ساتھ قائم ہوں یا نیسرا حکم اس کی صفیق قدیم میں کیونکہ اگر حادث ہوں تو خدا کے ساتھ قائم ہوں یا

نہ۔ اگر قائم ہوں تو اس کا کل حوادث ہو نالازم آئے گا اور اگر قائم ند ہوں تو ضدا کا ایک صفتوں کے ساتھ موصوف ہو نا لازم آئے گا ۔جو اس کے ساتھ غیر قائم ہیں ۔ هی قاور قد رت کوقو سب قد تم کہتے ہیں اور چونکہ صفات باری تعالیٰ کا قد تم خدا کے کل حوادث ہو نے رسموقوف ہے لہٰذا ہم اس برتمن دلیلس قائم کرتے ہیں۔

دليل اول

جو حادث ہے وہ مکن الوجود ہے اور خدا تعانی واجب الوجود ہے۔اب اگر اسکی صنتیں حادث ہوں تو ان کا حدوث اس کے وجوب میں ضرور خلل انداز ہوگا کیونکہ امکان اور وجوب دوشتاقش چیزیں میں جن کا ایک جگہ جھے جرنا محال ہے

دليل دوم

ا اگر خدامحل حدوث بوتو دو با تول ہے ایک بات ضرور بوگی یا تو یہ کہ حدوث میں (مجوء رساکل امام غزا ان جلد موم حصداول) · (۱۰۳)

ایک ایما مربہ نظے گا جس کے پہلے کوئی حادث نہ ہوگا اور پایہ کہ سلمہ توادث فیر مثاثی مراب تک چلا ہائے گا۔ اُر سلمہ توادث فیر مثاثی مراب نگلے می توان آم آئے گا کہ دوادث کے لئے توان آم آئے گا کہ دوادث کے لئے کوئی آغاز اور کی درجہ پر سلمہ توادث تم بر موکیا بھی آئے میں ایک ایما مادث پر آمہ ہوا جس کے آئے کی اور حادث کا ہونا تحال ہے تو خدا کے لئے کی اور حادث کا ہونا تحال ہے تو خدا کے لئے کی اور وادث کا ہونا تحال ہے تو کہ یا تو خدا کے لئے کی اور موادث کا ہونا تحال ہے تو کہ یا تو خدا کے لئے کی اور چر کی حادث وادث کے ساتھ تحال ہونا ہے تو ہوا کے لئے کی اور چر کی اور چر کی ساتھ تھی ہونے کی جو اس مثل حوادث کے ساتھ تحال ہونا ہے ویکھوس مثل میں کہ کہ دوم ہے دیکھوس مثل ہیں کہ خدار گول کو کہ تاہم کی ہونے میں وہ رکھول کو جمہ کے پائی جائی جی اُئی جائی ہیں ۔ وہ میشد کے لیا تی جائی جائی ہیں اور دوم کی جائی جائی ہیں۔ اور دوم میں اور میں اور میں اور میں کہ اور دوم ہونے کی ایک جائی ہیں۔ اور دوم میں اور میں کہ اور میں امور کا پایا جانا خدا شری ال ہے وہ میشد کے لے پائی جائی ہیں۔ اور دوم میں امور کیا با جانا خدا شری ال ہے وہ میشد کے لے پائی جائی ہیں۔ اور دوم میرٹ کی ہوئی ہیں۔

دليل سوم

اگر خدا کے ساتھ کسی حادث چیز کا قیام ہوتو اس سے پہلے یا اس کی صد اِس کے۔ ساتھ قائم ہوگی۔ یا خدا حادث کے عدم قیام کے ساتھ شعف ہوگا اور حادث کی صد اور اسکا عدم قیام تھ کم ہونگے یا حادث اگر قدیم ہیں تو ان کا معدوم ہونا اور حادث کا خدا کے ساتھ

(مجموعه رسائل امام غزالیٌ جلدسوم حصه اول) - (۱۰۴ قائم محال ہوگا۔ کیونکہ قدیم پر بھی عدم طاری نہیں ہوسکتا۔ اورا گرحادث ہیں تو ان کے پہلے کوئی اور حادث خدا کے ساتھ قائم ہوگا اور اس سے پہلے کو ٹی اور \_ وَبِلَم \_ ج أ \_ پس حوادث کاغیر متناعی ہونالا زم آئے اور بیٹحال ہے۔ ہم اس کوخدا کی منتول میں ہے کلام اورعلم کے ختمن میں ذراوضاحت ہے بیان كرتے بين كراتير كيتے كر خداتعالى ازل سے منتظم ہے اس ليئے كروہ اپنے اندر كلام كو پيدا کرنے برقادر ہےاور جب کسی شیئے کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہےتو میلے اپنے اندر کلمٹ مکن پیدا کرلیتا ہے۔ اور پھر اِس کے ذریعہ چیز مطلوبہ کو پیدا کرتا ہے گران کے نز دیکے گھریکن پیدا کرنے سے پہلے وہ ساکت ہوتا ہے اور سکوت قدیم ہے اور جمید کہتے ہیں کہ علم حدث باوراس كودجود يبل فداغفات كرنگ من تعااوراكل يغفلت قديم بـ ہم كرائية اور جميه سے يو چيتے إلى كدا كرسكوت اور فظلت دونوں قديم بين تو اگر مید کہا جائے کہ سکوت اور خفلت عدمی چیزیں ہیں کیونکہ سکوت کے معنی ہیں

ان کا معدوم ہونا اوران کی جگہ کلام اور عُم کا آنا محال ہوگا کیونکہ ہم پہلے ٹابت کر چکے ہیں کہ قديم يرتبهي عدم طاري نبيس موسكتا\_ عدم علم۔ اور اعدام پر شے کا اطلاق مجازی طور پر ہوتا ہے ورند حقیقت میں اعدام کوئی چیز نہیں ہوتی سوا گرسکوت اور غفلت کی بجائے کلام اور علم کا تحق ہوتو اس ہے قدیم چیزوں کاعدم لازمنہیں آتا بلکہ یہ بات ہوگی کہ پہلے صرف خدائی تھا۔اوراب اس کے ساتھ دواور صنتیں شریک وجود ہوگئ ہیں ۔ دیکھو عالم پہلے معدوم تھا اور پھر جب موجود ہواہے تواس کا عدم سابق اس کے موجود ہونے سے زائل ہوگیا ہے حالا نکہ وہ قدیم تھا۔ اسکی وجہ بجزاس کے اور کیا ہے کہ عالم کا عدم سابق کوئی چیز نہ تھا تا کہ اس کے زوال ہے قدیم چیز کا زوال لازم آتا۔اس كا جواب دوطرح برے۔ايك بيكبنا كرسكوت كے معنى بين عدم كلام اورعملت کے معنی میں عدم علم اور بیدونوں اعدام قبیل صفات میں سے نہیں ہیں۔ یہ ایسا ہی جیما کوئی کے کسفیدی نام ہے عدم سابی کا اورسکون کے معنی میں عدم حرکت راس لئے سفیدی ادرسکون کی کوئی خلیقت نہیں ۔ حالانکہ مخالفین کے نز دیک سفیدی اور سکون دونوں مستقل حقائق ہیں۔ بلکدسکون پر تو حدوث عالم كا ثبوت موقوف بسوجيس سكون كے بعد حرکت کا واقع ہونا حرکت کے حادث ہونے پر دلالت کرتا ہے ای طرح سکوت کے بعد کلام کا ظہور پینکلم کے حدوث پر ولالت کرے گا۔ کیونکہ جس ولیل ہے سکون کامستقل چیز (مجوعه دسائل امام فزال جلد سوم حصداول) - (١٠٥)

قابلیت رمحتی ہے دومف یاس کی ضدے خال نہیں ہوسکتی اور بید یا ہ علم اور کلام دغیرہ سب اوصاف کیساں ہے۔ دومرا جواب ہیہ ہے کہ ہم تھوڑی دیرے کئے مان لیتے میں کد مثلاً سکوت کی کو کی مستقل حقیقت نہیں بلکہ ان کے معلی ہیں خدا کا کتام ہے خالی ہونا۔ ششل ہرا یک کومعلوم ہے

مستقل حقیقت کیس بلکہ آن کے معنی میں خدا کا گنام ہے خالی ہونا۔ شٹنا ہر ایک کومعلوم ہے کہ خالی ہونا خدا کی ایک مفت ہے وہ قدیم ہے اور بید قاعدہ ہے کہ قدم خواہ و اس ہوکہ مفت عدم طاری تیس ہوسکتا اس مجلہ ایک وہ ایک اعراض کی تم مرح ہوتے ہیں اور جولائی خدا کو کل حوادث قرار دیج ہیں ان کی بیر اور ہر کوٹیس کہ انسانوں اور حیوالوں کا این دین کر ممکن من ہے خدا ہے کہ جائے کہ ان کا بیر ماد ہر کوٹیس کہ انسانوں اور حیوالوں

اور جولوگ خدد کوگل حوادث قرار دیے میں ان کی بیراد برگزئیمی کہ انسانوں اور حیوانوں کے ہانئر فداو تذکر بھر کی ذات میں طرح طرح کے تغیرات واقع ہوئے رہے ہیں۔ ان وگوں کے نزدیک رگوں ۔ دکھوں درووں اور شکلوں دغیرہ سے دوہ انگل سنزہ اور بری ہے۔ ۔ ان اوگوں کا صرف خدا کی مفات کی نہیت مدد ذکا خیال ہے صفات میں ہے بھی صرف ارادہ علم اور کلام کو حادث کہتے ہیں اور حیج تا وادر کرت کوائل السنت والجمائند کی مائند ترکم انزوقہ بھر بیئنج ہیں اور مح اور بھر چونکہ علم کی تعمیر ہیں انبذا ان کو تکی علم کے ساتھ شرکے کی الحدوث

کرتے ہیں۔ علم کو ما دث کیے والا فرقہ جیرے بان کی دلیل ہے ہے کہ اب بیٹک خدا کو معلوم ہے کہ عالم ماس وقت سے پہلے موجود قا۔اب دکھنا ہے کہ کیا از ل میں اس کام اتفا کہ عالم پہلے موجود قااوراگر اِس وقت اسکو بیٹل نہ تھا بلکہ اب لینی خدا عالم کے بعد اِس کو

یے ہم مام کم ہوا ہے تو تا ہت ہوا کہ اس کاعلم حادث ہے۔ جولوگ امادہ کو صادث کتے ہیں ان کی دکس ہے کہ اگر ارادہ قد نم ہوتو عالم کا قد نم ہو تا از م آئے گا کے کئو ہے قامد ہے کہ جب قد رت اورادادہ دونوں موجود ہوں تو جس چیز کے ساتھ الڈہ "محلق ہوتا ہے وہ فورا موجود ہو جاتی ہے۔ پھراس کی کیا وجہ ہے کہ قدرت اورادادہ دونوں قد نم ہیں اور نظام عالم حادث ہیں ای واسط معز لد کہتے ہیں کہ (عوائلا) (مجويه رسائل المام غز الى جلد موم حصه اول ( ۴ ما

ارادہ حادث ہےاور بغیر کل کے موجود ہےاور کرامیہ کہتے ہیں کہ بیے حادث ہےاور خدا کے ساتھ قائم ہے اور کلام یہ کر بعض ایس چیزوں پر مشمل ہوتی ہے جوز ماننہ ماضی کے ساتھ تعلق ركتى بين شلاًإنَّا أرُ سَلْسًا مُوحاً الى قَوْمِه مارًراب كلام قديم بوتو خدا كانوح كو نخاطب كرنا كيے محيح مو كا جبكه نوخ اوراس كى قوم كانام ونشان ہى نەتھا ـ إى طرح اگريد لديم موقو خدا كاموى عليه السلام كو أخلع معليات كما تعد خطاب كرنا كو تمرضح موسكا ے۔ حالا نکہ ازل میں مویٰ" نہ تھے اور نہاس کے نعلین نیز خدا کے کلام میں بعض اوا مر ہیں اور بعض نوائل ۔ سواگر اسکا کلام قدیم ہوتو ازل میں اس کا آ مرنہ ہی ہونا ماننا پڑے گا ۔اور برایک کومعلوم ہے کہ امراور نبی کے لئے ماموراور منبی کا ہونا ضروری ہے تو جب از ل میں مامور اور منبی نمیں تو وہ آمر اور نائی کس طرح ہوگا۔اس کا جواب ہم اس طرح دیتے میں کہ خداتھا لی ازل میں جانتا تھا کہ عالم ایک وقت پیدا ہوگا اور بدایساعلم ہے جس میں عالم کے وجود سے پہلے اور اس کے موجود ہونے کے وقت اور اسکے پیچیے کوئی فرق نہیں آیا بدایک صفت ہے جس کے ذراید خدا کو جب عالم موجود میں تھا۔ اس طرح رعام تھا کہ بد ز ماند مستقبل میں ہوگا اور جب بیموجود ہوا ہے تو اس کے ذریعہ اس کواس طرح علم ہے کہ عالم اب موجود ہے اور کچھ زبانہ گذرا تو اس کے ذریعہ خدا کواس طرح علم ہے کہ بیز مانہ ماضی میں موجود ہوا ہے۔الغرض عالم میں زمانہ کے اختلاف کے اعتبارے تغیرات پیدا ہیں۔ گر اس کاعلم جوں کا توں یاتی رہا ہے۔ اس کوجیسا عالم کے موجود ہونے کے بعد اس کا علم ب يهلي بعى اليابى تعار

ا کی مثال یہ ہے کہ فرش کرواید فضی کو صفوم ہے کرزیدا آب نگلتے ہی اس کے
پاس آے گا اور پیٹم کئی اس کو آفل ہو نگلتے ہی اس کے
پاس آے گا اور پیٹم کئی اس کو آفل ہو نہ کہ بیا کہ اور بین ملم زیر کے آنے
ہے میلے اور اسکر آنے کے وقت اور اس کے بعد برابر پاتی رہا این ٹیمی ہوا کرزید کی ان
تین طانوں کے ساتھ ساتھ کلم ہے جس کے ذریید یو گئیوں صانوں کا انگشاف ہور ہا
ہے۔ ای خدا کے ساتھ از ل دوسف مل کا تم جس میں ذمانہ کے تقویل عانوں کا انگشاف ہور ہا
ہے۔ ای خدا کے ساتھ از ل دوسف مل کا تم جس میں ذمانہ کے تقویل عانوں کا انگشاف ہور ہا
ہوا ہا میں خواہ بزاروں انتقاب واقع ۔ اس کی صافت میں کو گن فرق ٹیمیں میں اور انتقاب واقع ۔ اس کی صافت میں کو گن فرق ٹیمیں میں اور انتقاب واقع ۔ اس کی صافت میں کو گن فرق ٹیمیں میں اور انتقاب واقع ۔ اس کی صافت میں کو گن فرق ٹیمیں میں اور انتقاب واقع ۔ اس کی صافت میں کو گن فرق ٹیمیں میں تاری کو گن اور کا میں گنا وادر انتقاب واقع ۔ اس کی صافت میں کو گن فرق ٹیمیں میں ۔ تین کے ذریہ لیے مرک اور

مجونه رمال امام نزالی جلد موم هسدادلی - (عام)

سون کا انتشاف ہوتا ہے۔ گراس میں حدوث کوئی ڈٹل ٹیس بلکہ وصف علم یا نندیہ دونوں مجھی قدیم میں ہاں مرکی اور مسموع بیٹک حادث ہیں۔ مجھی قدیم میں ہاں مرکی اور مسموع بیٹک حادث ہیں۔

المل بات یہ بر کا کہا ہے بڑا کا ختا ہے جواس کے تلف از مند میں تحقق ہوئے کے لحاظ ہے اس کو الاس میں وہوں اسان کے اور دہیں بوتا جواشیا ہ کی والوں میں بوتا ہے اور جب جمید کے نزو کید میرسلم ہے کہ آئر چے خدا کی مطومات متعدداد وہا ہم مختلف ہیں گران ترام کو خدات الی ایک می رصف خم ہے ادراک کرتا ہے تواس امرے تسلیم کرنے

ئیں۔ گران کام کوفھدا تھا ہیں ہی وہ صف ہے اور اب رہا ہے وہ ب رہے۔ ہے کیوں بنٹیں جما کتے ہیں کہ وہ ای وصنہ علم خدا کے ساتھ قائم ہواورا می کے ذریعہ خدا تعالیٰ جہاں کوفوا وہ کروڈ دن رنگ بدلے جا تماہو۔

یز جمید پر ایک اور زیروست اعتراض دارد دیونا ہے وہ یہ کرجیدا وہ کتے ہیں اگر بر حادث کے ساتھ اس کے خلم کا حادث ہونا شروری ہوتو ہم پر چھے جیں کر یہ خلم محی ضا کو معلوم ہے پائیس ۔ اگر ٹیمی تو اس پر ایک خت قباحت الازم آئے گی وہ یہ کد حادث ہے گر خدا کو ایک کا مخم ٹیمی اور جب وصف خلم حالا کا اسکو خدا کی ذات کے ساتھ ایک قرب حاصل ہے ۔ خدا کو تجھول ہے تو چو چیز ہی خدا ہے باکش میائی جیں ۔ اگر وہ خدا کو معلوم نہ ہوں تو اس میں کہا قباحت ہوئی ۔ اور اگر معلوم ہے تو دویا تو ان عمل ہے ایک بات ہوئی یا تو اس کے معلوم ہونے کے لیے گئی اور مطم کی شروت ہوئی ۔ اور اس کے لیے گئی اور کی معلوم ہونے بوئی ۔ اور یا ہے دوگا کہ ایک مطم کے ذر رہے خدانے حادث کو خود طرح معلوم کیا ہے ۔ اگر جیلی بات ہوئی ۔ اور یا ہے ۔ اگر جیلی بات ہوئی ایک ہوئی ۔ اور یا ہے ۔ اگر جیلی بات ۔ اس کی بی میں میں دور مطرح معلوم کیا ہے ۔ اگر جیلی بات ہوئی ۔ اور کیا ہے ۔ اگر جیلی بات میں کہ اس کے اس میں دور میں بات بھی ایک

معتر له جوارا دو کو حادث ہے ہیں ان ہے ہم پوچھتے ہیں کداس کے حددث ہے پہلے کوئی اورار ادو تقاجس کے ذریعہ یہ پیدا ہوا ہے یا ہے بلاا ماد و پیدا ہوا ہے دوسری بات تو صربی یا طل ہے کیونکہ کوئی حادث بدول ادا وہ کے حادث نیس اورا گراس ہے پہلے کوئی اور اراد وقتی تو اس سے پہلے گئی کوئی اورار اورہ ہوگا پہلسل ہے جو کال ہے۔

اب رہے کرامید یہ موان رجمی وی اعتراض وارد ہوتا ہے جومعز لد پر ہم نے

(مجوعه رسائل امام غزا في جلدسوم حصداول) - (۱۰۸) کیا ہے کیونکدان کے نزدیک خداجب کی چیز کو پیدا کرنے لگتا ہے قویملے اپنے اندر کوئی چیز پیدا کر لیتا ہے اور اس کے ذریعہ چیز مطلوبہ کو پیدا کرتا ہے۔ اب سوال بیرے کہ خاص وقت میں اپنے اندرایک چیز کو پیدا کرنے کی کون می چیز عِلْت ہے۔ طاہر ہے کہ اس کی علت کوئی اور چز ہوگی ۔ پھراس میں سلسلنہ کلام چلے گا تو تشکسل پر ہاے ختم ہوگی ۔ بعض کرامیہ جو یہ کتے ہیں کدوہ چیز جس کوخدانے جہان کے پیدا کرنے سے پہلے اپنے اندر پیدا کیا ہے گلمنہ عمن ہے یہ تین وجووے قابل شلیم ہے۔ ا یک پیکامی کن ایک آوازوں کا خدا کے ساتھ قیام نا جائز ہے اور ایک بید کے کلمہ بھی جہان کے مانندحادث آیا۔اس کے لیے کسی اور تول کی ضرورت ہے یانہیں اگرنہیں تو جہان کے لیے بھی کسی اور قول کا ہونا ضرور کی ہوگا۔ پھر اِس کو کسی تیسر ہے قول کی اوراس کو چو تھے قول کی ضرورت ہوگی ۔ای طرح سلسلہ احتیاج ہے تسلسل لازم آئے گا اوروہ محال ا پے بیوقو فوں کے ساتھ خطاب کرنا مجی نا جا کڑے جن کا پیر فد ہب ہو کہ ہرا یک عادث کے مقابلہ کلمر بکن ہے۔ کیونکہ جب حادث غیر متنائی آوازوں کا خدا کے ساتھ قائم ہونانشلیم کرنا پڑے گا۔ تير ك وجديد ب كد بم ان ب يو چيت بي كد جب كن ك ذريعه خدا في جهال كوا پنامخاطب بنايا تفااس وقت جبال معدوم تفايا موجود ففا\_اگرمعدوم تفاتو مخاطب كس كو بنایا ۔ خاطب وہ چیز ہوسکتی ہے جوذی شعوراورموجود ہواگرموجود تھاتو موجود کوموجود کرنے كِ كِيامِ عِنْ بِولِ كَهِ رِحْدا كَا تُواسِ قُولِ إِذَا إِزَ ذُنَّاهُ أَنُ نَفُّولُ لُهِ 'كُنُ فَيَكُونُ سے صرف این قدرت کا مله کا اظهار مقصود ہے اور بس۔ کائم بھی علم اوراراد و کی طرح قدیم ہاور جنھوں نے خدا کے اس فول اِخْلَعَ نَعُلَبُ اكَ اور إنساً أرْمَسلُنا نُو حاساس كاحدوث ابت كيا إنهول في كالمفظى اور کلائفسی میں فرق نہیں کیا یاوہ کلام نقسی ہے بے خبر ہیں ۔ان دو جملوں سے کلام نفظی کا حدوث بے شک ٹابت ہوتا ہے مگر کلام نفسی کا حدوث ہر گز ٹابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہم کتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ حضرت نوح کو نی بنا کر بھیخے کی خبر قائم ہے جس کے تعبیرین منتلف میں۔ جب حضرت اوح پیدانہیں ہوئے تھے گرعبدہ نبوت کے ساتھ ممتاز نہیں کیے گئے تھے۔اس وقت اس کی تعبیر اِنّے اَنْدُ مِیلُہ ' کے ساتھ کی جاتی تھی اور جب نبی بن کرونیا

(مجموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصداول) - (۱۰۹ میں آئے تو إِنَاأَرُ سَلْنَا كے دربعاس كي تعبير كي عُرض احتيادات اورتعبيرات مختلف بين اورمعترعند می کو فی تقریبیں کیونکہ وہ صرف حضرت نو ح کے نبی بنا کر جینے کی خبر ہے۔ جوان کے نی ہونے سے پہلے اس کی تعبیر إنا أز سِلْم عند اوران کے نبی ہونے کے بعد إنا أنسَلْنَا سے کی گئی ہے۔ محرعنوانا كے اختلاف ہے معنوں میں اختلاف نہیں واقع ہوتا۔ ای طرح اَحْلُغ نَعْلَیْک امریر دلالت کرتا ہے اور امرے معنی ہیں اقتضاء اور طلب جوآ مرکی ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہاوران کے قائم ہونے کے لیے مامور کا موجود ہونا ضروری نہیں بلکہ مامور کے موجود ہونے سے بہلے ہی انتضا اور طلب کا آمر کے ساتھ قائم ہونا جائز ہے اور جب مامورموجود ہوتا ہے تو اس پہلی اقتضا اور طلب کے سبب سے وہ ما مور ہوتا ہے اور دویارہ صیغیہ امر کے ذریعہ اقتضا اور طلب کی ضرورت نہیں ہوتی۔

جس فحض کے گھراڑ کا نہ ہواس کے دل میں بیا تھنا ہوتی ہے کہ اگر میرے ہاں لڑکا بیدا ہوتو میں اس کوعلم پڑھاؤں گا اور وہ اپنے دل ہی میں لڑ کے کا تصور اس کو کہتا ہے اُطُلُبُ اَلْعِلْم سواگراس کے گھر لڑکا پیدا ہو۔اور اس کے ساتھ عقل اور شعور بھی رکھتا ہو تندرست بھی ہواوراس کومعلوم بھی ہوجائے کہ میرے باپ کی خواہش ہے کہ میں پڑھوں

تو صرف اتنی بی بات ہے وہ جان جائے گا کہ میں باپ کی طرف سے پڑھنے کے بارے میں مامور ہوں اور اس کومعلوم کرنے کے لیے اِس کواس امری ضرورت نہ ہوگی کہ اس کا باب صیغیرا مرکے ذر تعدایی خواہش ظاہر کرے گر چونکہ عموماً لڑکوں کو بدوں ایسے لفظوں ے جوان کے بابوں کے مقتصات رولالت کریں۔ان کے مقتصات کاعلم نہیں ہوتا ابذا ان کواس علم کے کیے لفظوں کی ضرورت پرتی ہے۔ای طرح امر خدا کے ساتھ قائم ہے اور قديم باوراس يرولالت كے الفاظ حادث بيل محر مامور كا وجود ہونا ضروري نبيل صرف اس امر کے لیے مامور کا تقور کافی ہے۔ ہاں بے شک مامور کا ممکن ہونا امر کے لیے شرط ہے۔اگر وہ ستحیل الوجود ہوتو مامور نہیں بن سکنا اور ہم مجی پنیس کہتے کہ خدا کے ساتھ ایسے افعال کی اقتضاء اورطلب قائم ہے جن کا وجود محال ہے۔ اگریہ کہا جائے کہ

تمهارے مزدیک خدا تعالی ازل میں أمراور ناجی تحایانہیں۔اگر کہو کہ تحاتو جب اس وقت ہامورا درمنبی نہیں تھے تو و و آ مرادر نابی کس چیز کے مقابلہ میں تھا تو ٹابت ہوا کہاس کا آ مر اور ناہی ہونا حادث ہےاور یمی مدعا ہے تواس کا جواب ہم دیں گے کہ یہ پہلے ٹابت ہو چکا ہے کہ اقتصا اور طلب فدا کے ساتھ قائم ہے اور ان کے قیام کے لئے مامور کا موجود ہونا ضروری ٹیس قواس موال کے منتی ہوئے کہ ماموراور شخص کے وجود سے پہلے لفظ آمراور نا ہی کا اطلاق خدام جائز سے پاٹیس میا کیے لفظ بجٹ سے جس سے قس مطلب پر کوئی الرٹیمیں پڑ سکتا اور شدی لفظی چھڑوں کے در ہے ہونا اہل علم کے شایان شان ہے تمرتا ہم اس کے متعلق ہم کچوکھنا چاہج ہیں۔

ہے کہ وہ یہ باپ کا امر بھالا یا ہے۔ سوجب آ مراور امر کے وجود ہو ٹیکا تقاضا کیں کرتا ' مامور کے موجود ہونے کا کیوکھر کرے گا۔ چوتھا تھکم

ان ساتھ صفتوں ہے جو سینے خشق ہوجاتے ہیں وہ ضاہر المحل متعادف کے طور پر محول ہوئے ہیں مینی شدائد ہو ہے قدرت والا ہے جانے والا ہے۔ ہنے والا ہے۔ و مکینے والا ہے اور دوسرے لفقوں میں ضدائی ہے قاور ہے مالم ہے مسمئ ہے۔ ایسیر ہے مشتم ہے۔ اور جو مسنے اس کے افعال ہے خشق ہوئے ہیں مثلاً در تی ویے والا ہے پیدا اور جو مسنے اس کے افعال ہے خشق ہوئے ہیں مثلاً در تی ویے والا ہے پیدا

اور جو سیعے اس کے افعال سے مسل ہوئے این متعارز فن ویلے والا - پیدا کرنے والا عزت دینے والا۔ ذکت دینے والا ۔اور دوسر کے لفظوں میں راز ق خالق۔ مع ، غدل ۔ ان کے محول ہونے میں اختلاف ہے ۔ اصل بات یہ ہے کہ جس قد رشتقات خدار محول ہوتے ہیں وہ چار تم ہیں۔

(۱) جو صرف خدا کی ذات پر دلالت کرتے ہیں جیسے موجودا س مے مشتقات کے خدا پر

محمول ہونے میں سب کا اغلاق ہے۔ (۲) جو خدا پر بھی دلالت کرتے ہیں اور علاوہ اسکے عدی وصف بھی سمجھا جائے جیسے قدیم ت بن غز سے کئے تو میں مصطور ہوں جس سے اس است

۔ پائی۔ واحد اور فئی کے یکٹک قدیم کے معنی ہیں۔ وہ ذات جس سے پہلے عدم شرہ و۔ اور باقی کے معنی ہیں جس پر عدم طاری شہ ہواور واحد کے معنی ہیں جس کا شریک شہ ہواور ٹنی کے معنی ہیں جرکس کا مختاج شہ ہویہ شتقتات بھی از لا وابدأ تحول ہوتے ہیں کیونکہ جوسفات خدا ش تمیس بائی جا تیں۔ تمیس بائی جا تیں۔

(٣) جوخدا پر بھی اور وجودی مفتوں پر بھی والات کرتے ہیں جیسے تی ۔ قادر پہنگام ۔ مرید سیجے ۔ بھر ۔ عالم ۔ آم ر ۔ نامی وغیرہ جن لوگوں کے زویکے خدا کی صنین قدیم ہیں ۔ ان



ارادہ کیے ہیں۔

(11)

تیسراباب خُداکےافعال میں

اس باب میں ہم سات دعاوی ثابت کریں گے

(۱) جائز تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوعبادات کی تکلیف ندویتا۔ (۲) ایسے کاموں کی تکلیف دیتا جو اُن کی طاقت سے ہاہر ہوتے۔

(٣) کیے کا موں کی تطبیف دیتا جوان کی طاقت ہے ہام ہوئے۔ (٣) بہ بھی جائز ہے کہ وہ بغیر کسی کے اپنے ہندوں کوعذاب دے۔

ر ' ) میں ماہ رہے روہ میر ن ہے، ہی اور ان وطور ہورات ( م ) خدا ایر واجب تبیس کہ ان کے لئے جو مفیدا مور ہیں ان کی رعایت رکھتے۔

(۷) ہندوں پرصرف عقل ہے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی بلکہ شرایعت کے ذریعید امور واجب ہوتے ہیں۔

( ۷ ) خدا کے لئے نبیوں کا بھیجنا وا جب نبیں۔

د عادی نے ثابت کرے میں بھولت ہوائی جلد ہم لوان چھے تھلوں کے معمول او بیان کرنا ضروری ہے ۔ واجب مس بھی عجب میٹر ، محکمت ۔ کیونکہ ان کے معانی نہ جاننے ہے لوگوں کو وجو کا لگ جاتا ہے ۔

واجب کے مغنی میں وہ کام جس کا کرنا شروری ہوقد یم چیز کوئی واجب کہا جاتا ہے۔ ' فاتا نیز

حب فرور المالي برواجه كالطلاق بوتا الصفل كووا

( تجویر سائل ام امز انگر جلد موجد اول) (۱۳) ( بسال کی در سائل ام امز انگر جلد کی در سائل ام ام کلی کا کرنا کار جس کا کرنا شد کنا حراتی در مکتا ہوا در اگر ترقیج مجی مکتا ہوگر جب تک ایک خاص قم کی ترقیج اس کے کرنے میں نہ ہور سرف ادفی می ترقیج پرجوا ویت کے درجہ میں ہواس کو واجب میں کہا جا سکتا ۔

یہ ہرائیکہ مخص جانتا ہے کہ بعض ایسے افعال میں کدان کے ندکرنے پر ضررالاحق ہوتا ہے پالاحق ہوئے کا اختال ہوتا ہے اور ضرریا و نیا بھی ہوگایا آخرت میں۔ تیزیا خفیف ہوگا ہاخت جس کا ہر داشت کر نانامکن ہوگا۔

بوقایات کی هرداست رانا کی بود است و کا می کا بیا می کا داخل کی کا تحال کی کرکت کی بیا کی کا تحال کے ذکر نے سے بیا کی کر کے بیا کی کا تحال کے ذکر نے سے بیا کہ میا کا دور کی کی کا تحال کی دکر نے سے بیا کہ میا اور ان کو واجب نیمی کی بیا ای کی کی کا تحال کی کا تحال کی کا تحال کی کا تحال کی کہ بیا ک

اس تقریرے آپ کو معلوم اور گیا ہوگا کہ واجب کے دوستے ہیں ایک یہ کیا ہوگا کہ واجب کے دوستے ہیں ایک یہ کیا اس کے جرک پر دینا بی شرر لائل ہو روایک یہ کی تیسرے معنے پر گئی ابولا جاتا ہے جس کے دقر ما پر محال ا مقصود بالذات ہے۔ لفظ واجب کی تیسرے معنے پر گئی ابولا جاتا ہے جس کے دقر ما پر محال ا لازم آئے مثنا فدا کو معلوم ہے کہ فلال چیز فلال وقت بھی واقع ہوگی ۔ اب اس کا اس وقت بھی جو دو ہوا واجب ہے ور شد صافوا فشہ خدا کا جائل ہو تا الازم آئے گا اور یہ حال ہے۔ حس ، فتیجے ، عیث ، سعد فلل تین تم ہے جو تے ہیں (1) جو فاتل کی خواہش کے موافق جوں۔ (۲) جو اس کے خالف جوں (۳) نہ ان کے کرنے پر کوئی فائد و جو اور شدان کی

بوفعل فاعل کی خواہش کے مطابق ہووہ اس کے حق میں حسن کہلاتا ہے اور جو

(مجموعه رسائل امام غز النَّ جلدسوم حصه اول)- (۱۱۵ نالف طبع ہووہ بنج اور جونداس کے خالف بند موافق و وعبث کہلاتا ہے۔عبث کے فاعل کا نام عابث ہے اور فتیج اے سیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور فتیج کے فاعل کا نام سیفہ ہے۔ فتیج کالفظ اگر چہ عابث کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے ۔ مگر زیاد و تر اس میں مستعمل ہوتا ہے گریدایک بی فاعل کی نسبت محقیق ہاورید بہت دفعدالیا بھی ہوتا ہے کدایک بی فن ایک تخص کواچھامعلوم ہوتا ہےاور دوسر فی تحض کو پر الگتا ہے۔اب و وفعیل سیلے محض کی حسن اور دو مرے کی نسبت فتیح کہلا بڑا ۔ کیونکہ حسن اور فتیج اضافی امور میں جن میں طبائع کے اختلاف کی وجہ سے بہت کچھاختلاف ہے۔اور ای لیے کوئی فحض حسن اور قتیج کا تیج معیار نہیں ویم کرسکنا مختلف طبائع تو در کنار ایک ہی شخص ایک وقت میں ایک فعل کواینے لئے ستحن خیال کرتا ہے اور دوسرے وقت میں ای کوفتی تیجے لگتا ہے بلکہ ایک ہی وقت میں .....ایک اخبارے ایک فعل کوستحن اور دوسرے اختبارے فتیح خیال کرتا ہے تو وی ایک فعل حس بھی ہوتا ہے اور قبیج بھی ہوتا ہے۔ بدنیت مخص زیا کوحس سجھتا ہے اورای کوانی اعلی درجه کی کامیانی خیال کرتا ہے اور کوئی تخص اس کابدراز ظام کردے واس کوچفلی اور عمازی خیال کرتا ہے۔ گرایک نیک نیت اور تق مخص اِس کونتیج تصور کرتا ہے اس طرح آگر کو فی فخص کسی بادشاہ وقتل کر ہے تو بادشاہ کے دشمن اس کے اس نغل کو حسن کہیں گے اوراس کے احماب اور دوستوں کے نز دیک متحن اور قبیح متصور ہوگا۔ بعض آ دمي گندي رنگ كوخوبصورتى كاذر يعيجي إن اوربعض كوسفيدسرخي ماكل پند ہوتا ہے۔ اوّل الذكر كندى رنگ كوسن اور سفيد كوفتيح كہيں كے اور كوفر الذكر سفيد سرحى مأكل كوسن اورگندى كوفتيح خيال كريں كے ركن نابت بواكه سن اور فتيح امور ضافي ميں سے ہیں ۔ جب بیہ بات آپ کو ذہمن نشین ہوگئ تو واضح ہو کہ لفظ حسن کی تمین اصطلاحات میں بعض لوگوں کے نزد یک حسن و وفعل ہے جوموافق طبع ہوخواہ دنیا ہے تعلق رکھتا ہواورخواہ آ خرت ہے ۔اور بعض کے نز دیک ووفض ہے جوطبع کے موافق اور آخرت ہے متعلق ہو الل حق کے نز دیک بھی حسن ہوتا ہے اور فتیج ہر ایک فریق حسن کے مقابل ہوگا ۔حسن کا پہلامعنی دوسرے معنی سے عام ہے اور پہلے معنی کے لحاظ سے بعض بوتو ف لوگ جب خدا کے افعال کو اپن خوامثوں کے مطابق نیس یاتے ان کوفتی کہے لگ جاتے ہیں۔ای واسطے بعض وفعہ آسان اور زبانہ کو گالیاں دیتے ہیں حالا تکہ وہ انتجی طرح جانتے ہیں کہ جو کرتا ہے خدا تعالی کرتا ہے۔ بے جارے آسان اور زیانہ کو بچھ دخل نہیں۔

(مجوعه رسائل امام غزا تي جلدسوم حصداول) - (١١٦) (علم الكلأ ك اور تیسری اصطلاح اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے سب افعال حسن ہیں

جووہ کرتا ہےاں میں ضرور کوئی تکمت ہوتی ہےاور جس طرح وہ جا ہتا ہےاہے ملک میں تصرف کرتا ہے اس کوکوئی بڑی سے کی طاقت روک فہیں عتی۔

حكمت كے دومعنى بال -(۱) امور کے نظم ونتق اوران کے فخی اسرار کا احاطہ کرنا اور پیرخیال کرنا کہ ان کو بکس طرح

ترتیب دیا جائے تا کہ غایت مطلوبہ تک آسانی سے رسائی ہو سکے۔ (٢) احاطه ندکوره کے باوجود امور ترتیب اوران کے نظم دنیق اوران میں سلسلہ انظام قائم کرنے پرفدرت کا ہونا۔ جب کسی شخص کو حکیم کہاجاتا ہے تو بھی پہلے معنی کے لحاظ ہے کسی پر ڪيم کا اطلاق ہوتا ہے تو اس وقت ڪيم حکمت بمعنی علم ہے شتق ہوتا ہے اور دوسر ہے معنی ك كاظ ع محول موت وقت حكمت بمعنى ترتيب اورنظم ونسق ع شتق كياجا تا ب-

جب آپ کوان جیمالفاظ کے معنی اوران کی اصطلاحات معلوم ہو گئیں تو ہم یہاں یر چندمغالطوں کا ذکر کر دینا بھی مناب بچھتے ہیں جن کے معلوم ہونے ہے آپ بہت ہے ا پیے شکوک وشبہات ہے نے جا کیں گے جوا کثر لوگوں کو سوجھتے ہیں اور وہ ایسے ہیر پھیر میں آ جاتے ہیں کہ اصلیت کا تجھنا ان کو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔

مغالطية اول

انسان بھی ایمی چیز کوفتیج کبددیتا ہے جواس کے مخالف طبع ہواوراگر چہ کی ایک طبائع کے موافق ہواس کی دجہ بیہ ہوتی ہے کہ وہ اس کوفتیج کہنے میں دوسری کی مقتضیات کا خیال نہیں کرتا اور وہ ایبا کرنے میں مجبور ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ہرانسان ایخ ذ ہن میں لگا ہوا ہے۔اور وہ اپنی ہی مرضی کو متحن سمجھتا ہے اور دوسروں کی مقتضیات کو حقارت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے۔اوربعض اوقات اس کو تتیج بعینہ کہد دیتا ہے،اس کا سب میہ ہوتا ہے کہ وہ چیز مخالف طبع ہونے کے باعث اس کے نزد یک فیجے ہوتی ہے اور وہ یہ مجھتا ہے کہ جو چیز میری طبع کے مخالف ہے۔ وہ دنیا کے طبائع کے بھی مخالف ہے اور اس کی جبلت 

الاطلاق قرار دینے میں اس نے ملطی ہوگئی ہے اور اس کا منشاء بجز اس کے اور کوئی نہیں کہ

(موافق) اس نے دیگر دلیا تھ مے قطع انقر کر سے مورف اپنی طبیعت کے مقتصی پری اپنی نظر کورو دور کھا ہے بلک اس نے اس معالمہ میں اسے بعض حالات کو بھی نظر انداز کر دیا ہے کہ تک یہ ایک

وقت فتیج خیال کرتا ہے اور دوسرے وقت ای کوحس مجمتا ہے۔

مغالطية دوم

### مغالطية سوم

عام طور پرویکھا جاتا ہے کوقت و جمیے عقل کے طلاف جاتی ہو وہ کھی عالی ہے۔ اور عمو ہا عقل پر عالم در ہوتی ہے۔ سٹال سانپ کا ڈسا ہوا جب سانپ کے رگے کی ری کو دیکتا ہے تو اس کو سانپ نیس بلکدری ہے۔ اس مانپ خیال کر کے اس کے اس کے درج وہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے سانپ کو بھی درگے میں پہلے دیکھا ہے۔ اور جب وہ وہ ہو دیکھ ہے۔ اور جب وہ وہ بھی ہے کہ ہو جھت کے لیے کہ ہو کہ ہے کہ ہو کہ ہے کہ ہو کہ ہ

مجوعه رسائل امامغز الأجلد سوم حصداول) - (۱۱۸ لگتا ہے۔ حالانکہ عقل اس کی مکذب ہے۔ مگر وہمیہ اس کی پیش نہیں جلنے ویتی۔ای طرح رنگيوں كے نام چونك زنگى ممو بأسياه فام اوراقتيج النظر بوتے بيں بطبع بي ايسا الربيد اكرتے ہیں کہ اگر وہ نام خوبصورت ترکول کے رکھے جائیں تو ان سے بھی طبیعت کو تنفر ہو جاتا ہے حالا نکہ انسان کومعلوم ہے کہ اسم ہے مسمیٰ میں حسن یا بھی بہیں پیدا ہوسکتا ۔ گریہاں بھی قوت وہمیہ اپنا کا م کر جاتی ہے غرض توت وہمیہ کاعقل پر غالب آ جانا مشاہدات میں ہے ے اور کی ایک ایے واقعات پیش آتے ہیں جن می قوت و ہمیہ کے غلب کے صد ہانمونے نظراً تے ہیں ای واسطے اس ہے کوئی بھی وی عقل افکار نبیں کرسکتا عقل ہی کا ا تباع کر نا اورتوت وہمیہ کا کہانہ مانیا پیغمت خدائے صرف اپنے خاص بندوں کوعطا کی ہے درنہ عام لوگ مرض و ہم میں مبتلا ہیں ۔اگرعقا ئد میں نگاہ ڈ الی جائے تو قوت وہمیہ کا بہت کچھ تصرف نظر آتا ہے مثلاً معتزلہ ہے اگرتم کوئی مئلہ پوچھوتو ووٹی الفوراس کے بارے میں اپنی رائے قائم کردے گا۔اورتم پہ کہو کہ امام اشعری رحمتہ اللہ علیہ کا بھی بھی نہ ہب ہے تو وہ فورا اینے میلیول سے مراجعت کر لے گا اورا پی مہلی بات غلطی یاسبو وغیرہ پرمحول کرے گامحض اس لیے کہ امام اشعری کا یہ ندہب ہے۔ای طرح اگر کسی معمولی اشعری ہے کوئی مسئلہ تم دریافت کروتو وہ اس کے متعلق اپنی رائے قائم کردے گا۔ اور اگر ساتھ میہ بھی کہد دوکہ بیتو معتز له کاند ہب ہے تو حجت اپنے سابق قول ہے رجوع کرے گا۔ یہ کوئی عوام میں ہی نہیں بلد ابل علم ای مرض میں جتلا میں کیونکدسب سے بوا کام جوا کے زیر نظرر بتا ہے اور جس کو یہ بڑا کمال اور فخر سجھتے ہیں وہ اپنے معتقدات کے اثبات کے لیے طرح طرح کے خلیے

تراشّے ہیں۔اگران کوکو کی کافی دلیل اٹبات مرعا کے لیے مِل جاتی ہے تو اینے جاموں

مجموعه رمائل امام غزالي جلدموم حصه اول ۱۱۹ (۱۱۹

اسوعلم حداد دیار لیلی شیم مشوق کیلی کردیاری دیاردن سے تربتا اقبل الجداد ودالعجداد ایول قبی آل دیار پرسر بتا بول اور کی آل پر وما تلک ، الدیاد دشفن قلبی آن دار نے برے دل کوجرائیس کیا بگران ولاکن حب من سکن اللها ول شمار شیروال مشوق کی مجت نے تھے

این روی نے لوگوں کی جومجت اینے وطن کے ساتھ ہوتی ہے اس کا خاکہ ان دو میتول

میں تھینیا ہے۔

لوگوں نے بعبد جوانی جوامنگیں اپنے وطنوں میں وحب الطان الرجال اليهم مازب قضاً ها الشاب هنا لكا يوري كرتهي ووائل مجت وطن كاباعث بن مُني اذا ذكرو ااوطا نعم ذكرتهم وطنكا خيال اكحول من الاستوايا طفى ان هود الصبانها فخنو للبكا كويادا جات إلى اوراس عرونا آجاتاب

غرض جب انسان لوگوں کے عادات واخلاق ہر نگا ہ ڈالے تو اس قسم کے ہزاروں امور مشاہدہ کرسکتا ہے جن ہے انسان کی جبلی جذبات اور فطری مقتضیات کے با عث بعض کاموں برتوجہ کرنے برمجبور ہونے کے ثبوت ملتے ۔ان برغور وَفکرنہ کرنے کی دجہ ہے ہی اکثر لوگوں کو غلاقتمی ہو جاتی ہے۔ اور وہ پنہیں سجھتے کہ نفوس ایسے موقعوں پر اپنی

جنبی اور فطری جذبات کی وجہ ہے اس تم کے امور کرنے پرمجبور ہوجاتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے نفس کے قو کیٰ اوہام اور تخیلات کے مطبع ہوتے ہیں مثلاً جب انسائیں لذیذ کھانے کا دل میں خیال کرتا ہے یا اس کو دیکھتا ہے یا کسی سے سنتا ہے تو اس کا ول جرآتا ہے اوراس کے کھائے کو جی جا بتا ہے حالا نکدوہ مجھتا ہے کہ میں اس وقت روز ہ دار ہوں یا اس کو کھانے ہے کو کی اور امر مانع ہے۔ای طرح جب کی خوبصورت معشوقہ کا آدمی این ول میں تصور کرتا ہے تو رگ شہوت جوش مار نے گئی ہے اور اس کے ساتھ جماع کرنے کو جی جا ہتا ہے ۔غرض ہزار ہاا کی مثالیں ہیں جیسے تو کی نفس کا تو ہمات اور تخیلات کا

ہونااوران کامحکوم ہوتا ٹابت ہوتا ہے۔ ۔ کفرز بان سے نہ نکالٹااورلیتی تنج ہو جاتا ای کوستحن اورلیتی خیال کرنے مرجمی

نہیں۔ بلکہ جوتا دمی انبیا کرتا ہے وواگر چہ شخبین سمجنتا ہے قرمبر کرنے پر جواس کوشیا دے کا دردی عطا ہوتا ہے اس کو بنسب اس کے زیادہ سحن مجھٹا ہے یا اس کے خیال بر مکم کم کفر مند تے میں نکالیا کیلوگ اس کی رہیز گا رق اور اس کے تو زخ یا ابغائے عمد کی تعریف کریں غرض کوئی نہ کوئی امر ہوتا ہے جس سے انسان اس آڑے وقت میں محمر عفرز بان سے بیں نکالگا۔ادر کتمہ احل نینے کو پینڈ کرتا ہے۔ اس بات کے تہیدی مقد مات تم ہوئے اب ہم اپ دعاوی کی طرف توجہ

-0:27

يهلا دعوى

جائز تھا کہ خدا تعالیٰ مخلوق کو پیدا نہ کرتا۔اور جب اسکو پیدا کیا ہے تو اس کو مکلّف نہ کرتا ۔غرض مخلوق کو پیدا کرنا اور پیدا کر کے اس کو مکلّف بالا تمال کرنا خدا کے لئے واجب نہیں ۔معتزلہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ خدا پر بید دونوں واجب ہیں ۔اہل حق کی دلیل ہے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ واجب وہ چیز ہے جس کے نہ کرنے ہے دنیا ہیں یا آخرت میں کوئی نقصان اورضرر لاحق ہویا وہ چیز جس کی نقیض کا پایا جانا محال ہواور خدا کومخلوق کے نہ پیدا کر نے پرکوئی نقصان لاحق نہیں ہوسکتا اور نہ ہی اس کو پیدا نہ کرنے اور مکلف نہ بنانے برکوئی محا ل لا زم آتا ہے ہیں ٹابت ہوا کہ جس امر کو واجب کہا گیا ہے اس پر واجب کی صادق نہیں آتی ہاں اگرید کہا جائے کہ خدا کاعلم ازل ٹی چونکہ اس کے پیدا کرنے کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے اور اس کا پیدا ہو تا مقدر ہو چکا ہے انبذا خدا کے لئے اس کا پیدا کرنا واجب تھا تو اس تم کے وجوب کے ہم بھی قائل ہیں۔ کیونکہ جب کسی چیز کے پیدا کرنے کے متعلق خدا کا ارا دہ ہو چکا ہوتو اس کا موجود ہونا ضرور ہوتا ہے گرمعتز لہ کے نز دیک خداتعالی واجب کے يهلِمعنى مطابق مخلوق كو پيدا كرنے اوراس كومكلف بالا عمال بنانے پر مجبور ہے۔اگركوئي كيے کہ خدا پر بیاس لئے واجب ہے کہ اس میں محلوق کا فائدہ ہے نہ یہ کہ خدا کواس کے پیدا کر نے میں کوئی تفع ہے تو اس کا جواب ہم بیدیں گے کہ پہلے وجوب کے معنیٰ بتائے ضروری میں کیونکہ ہم نے جواس کے معانی بیان کئے میں ان میں سے کسی معنی کے مطابق خدا کی کلوق کو پیدا کرنے کا وجوب ٹابت نہیں ہوتا اگر کسی اور معنی کے لحاظ ہے وجوب ہے توجب تک ہمیں و ومعنی معلوم نہ ہوں ہم کوئی رائے قائم نہیں کر کتے۔

ہم بیدائے ہیں کہ کا تو آن کو اس کے پیدا ہونے اور مُظَف پالا عَمال خِن میں فا کدہ

ہے گر جب خدا کو گلوق کے فا کدہ ہے کوئی فا کدہ نیس آقراس پر گلوق کو پیدا ہم نے

ہمس طرح واجب ہوسکتا ہے۔ نیز اگر گلوق کو فا کدہ ہے تو کئی قدر اس کے پیدا ہمونے
میس ہے۔ مُظَف بالا عَمال ہونے میں کیا فا کدہ بیر اسراس تکلیف ہا وراگر اصلیت پر نگاہ وا فاق
جائے تو اس دار دینا میں گلوق کو کی فا کدہ نیس نے انک وجب تھا جب جت میں گلوق کی
پیدائش ہوئے۔ دیا اس حوال اتی کوئی کی ضم کا کھکا فتہ ہوتا۔ نہ بیاری ہوئی شافلاس ستا تا
رئے داکھ کی سے ہوتا دینا میں تو دیتا ہیں۔

(مجوعه رسائل المام غز اتئ جلدسوم حصداول) - (۱۲۲)

۔ انبیا چیکھم السلام اور اولیا ء کرام کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کہتا تھا كاش كديش بدائل شهوتا اوركو في كسى يرغد عكود كي كرفام كرتا تفاكديش يرغده موتا توناي دوزخ کا ڈرنہ ہوتا عُرضیکہ جس کودیکھا گیا ہے موت کی تمنا کیں اپنے اندر لیےنظر آیا ہمیں اس سے براتعجب آتا ہے جو کتے ہیں کہ مکلف ننے میں محلوق کو فائدہ ہے۔ بیٹیں سمجھتے کہ مكلّف بناى تمام تكليفوں كاسر چشمه اور مركز ب\_

اگر کہا جائے کہ دنیا میں مخلوق کو پیدا کرنے اور مکلّف بنانے میں اس کو بہ فائد و ہے کہ آخرت میں جنت کے اعلیٰ مراتب اس کولمیں محے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا بغیرع یا وت کے بھی یہ مراتب عطا کرسکتا ہے۔اگریہ کہا جائے کہ بیٹک بغیر عبا دت کے بھی وہ مراتب عطا کرسکتا ہے۔ گرعبادت کرنے ہے ایک تئم کا انتحقاق حاصل ہو جاتا ہے اور جو چیز انتحقاق کے طور پر ملے وہ زیادہ لذیذ اور قابلِ قدر ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عمبا دت سے کوئی استحقاق ابت نہیں ہوتا۔ خدا کے مقابلہ میں کسی چیز کے لئے کسی فتم کا کوئی استحقاق نہیں ۔ایے لوگوں سے زیادہ بوقوف کون ہوگا جن کے دلوں پرشیطانی وسادس کا یہاں تک قبضہ ہوگیا ہوکیا و واصلیت کی شاہراہ ہے بہت دور جابڑے ہوں بیا یک شیطانی جدبہ ہے کہ بغیر عبادت اوراطاعت کے جنت علی رہنااس علی داخل ہونا ناممکن ہے۔

بھلا بدلوگ بوتو خیال کریں کہ جس عبادت پر انتحقاق جنت بنا ہے کیا اس کے اسباب بغیرانسان کی قدرت \_اراد وصحت اور سلامتی اعضاء کے کوئی اور بھی ہیں ہر گرنہیں ۔اور یہ اباب سب کے سب خدا کے عطا کتے ہوئے ہیں ۔۔وہ جا ہے تو آن کی آن میں ان کوہم سے چھین سکتا ہے تو جب عبادت کے اسباب محض اس کا عطیہ ہیں تو عبادت سے کو ن سااستحقاق حاصل ہوسکتا ہے۔

د وسرا دعويٰ

جائزے کہ بندے خداتعالی کی طرف سے ایسے اٹمال کے ساتھ مکلف ہوتے ہیں جوان کی طاقت سے خارج ہوتے ہیں محتزلداس کا انکار کرتے ہیں۔اہل السنة والجماعت كبتے ميں كه مكلف مونے كے لئے صرف كلام اور اس كے لئے كسي جيح مورد کا ہونا شرط ہے اور مورد کے تلح ہوئے کے لئے صرف کلام کا مجھنا اور اس کی تدیک پنچنا ضروری کے اوراس کا ممکن ہونا ضروری نہیں چنا نچے عرف بی جماوات یا مجا تین کے ساتھ جو کلام کیا جائے اس کوخطاب یا تکلیف ٹیس کہا جاسکتا موخدا مشکلم ہے اور بندے اس کا مورو ہیں۔ان کے موروہ ونے کے لئے صرف اس کے کلام کو بھینا ضرور کی ہے خواہ اس کا وقع م جائز ہویا کال۔

نیز اگر مایطاق برمکلف بنانا محال ہوا تو اس کامحال ہونا یا اس لیے ہوگا کہ جیسے سیا بی اورسفیوی کا ایک وقت ایک جگہ جمع ہونا محال ہے ویسے بی اس کی ذات کا ذہن میں اتر نانامکن ہے اور اس کے ستتے ہونے کی وجہ سے محال ہے۔ پہلی صورت باطل ہے۔ کیونکہ بيتك سيابي اورسفيدي ايك محل بين جمع نهيل هو تكتين محر تكليف مالا يطاق كيمفهوم كا ذبهن میں اتر نا محال نیں ۔ کیونکہ خصم کے نز دیک تکلیف صرف لفظ کا نام ہے اور جیسے ہم ایک آ دمی کوچاریائی پر چڑھنے کا امرکر کتے ہیں ویسے ہی اسکوآ سمان پر چڑھنے کا امرکز نا ہی محال نہیں ہےاور نداس مفہوم کا ذہن میں اتر نامحال ہے۔ بید دوسری بات ہے کہ کوئی آ دمی بغیر کسی خاص صورت کے آسان برنہیں کڑھ سکتا اور ہمارے نز دیک تکلیف یا مکلف بنانے ے مراد ایک اقتصاب جونفس یا زات کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور جیسے قادر شخص کو کسی بات کے امرکرنے کا انتظابوتا ہے ویسے اس کے کرنے سے جوفی عاجز ہواں کو بھی امرکرنے کا اقتضا ہوتا ہے مثلا آ قالیے نو کرکو کھڑا کرنے کا امر کرے اور فرض کر و کہ امر کرتے ہی وہ بؤلا ہو میا ہے مرآ قا کواس بات کی کوئی خرنبیں۔اب اس صورت میں آ قائے فلس کے ساتھ ا قتضا قائم ہے گر مامور لعنی نو کر کھڑا ہونے سے عجز ہے اور اگر بعد میں آقا کومعلوم بھی ہوجا ئة الله ك قيام ك كو في نقص لا زمنيس آنا ورتكيف مالا يطاق كالبي لئ محال موناك میں پیش میں اس میں کے نکہ خدا غرض ہے م<sub>ی</sub>ر ا ہے۔ ہاں انسان اس کوستحس سجھتا ہے۔ گر یں ۔ اس کے ستھن سیجھنے سے خدا کے نز دیک فتیج ہونالا زم نیس آتا۔

اگریہ کہا جائے کہ ایسے اصور کی تکلیف دینا ہے موداور نے فائدہ ہے اور جو بے فائد ہو وہ عبت ہوتی ہے ۔ اور خداعث اور لفوکا مول سے بم آ اپ تو اس کا جواب میہ سے کہ اعتراض تمن دعاوی رختس ہے۔

(۱) پہے فائدہ ہات ہے۔

(۲) جو بے فائدہ چیز ہودہ عبث ہوتی ہے۔ (۲) جو بے فائدہ چیز ہودہ عبث ہوتی ہے۔

(٣) خداعبث اور لغو کاموں ہے تمراب۔

ية يتنول دعاوي غلط جي پهلااس لے كه مكن ہے كہ تكليف مالا يطاق ميں بندوں

ر جمور رسال المام غزاتی جلد سوم حصداد ل (۱۳۴) کے لیے بہت ہے فوا کد ہوں جن کی خبر بقدوں کو نہ ہو اور خدا ان سے واقف ہوخدا کی

ے بہت سے واقت ہوندا کی امریزدل کو نہ او اور خدا ان سے واقت ہوندا کی اسامت اور اس برخدا کی امام کرنے ہے یہ اطلاحت اور اس برخدا کی مقدود ہوتا ہے کہ امریکی خلاص مرد سے بد مقدود ہوتا ہے کہ میں مقدود ہوتا ہے کہ میں ماریکی خلاص مرد سے بداللہ میں مقدود ہوتا ہے کہ میں اس کے اند تعالی السام کواند تعالی نے ایس کے وقتی کرنے کا تھی ویا مگر جب وہ اپنے کئید جگر کوؤن کرنے کی تو فور آ میں منسون کردیا گیا۔
منسون کردیا گیا۔
منسون کردیا گیا۔

ای طرح ضدائے ایوجمل کو ایمان لائے کا امریکا اورخودی پیچی ہتلاد یا تھا کہ وہ ہو۔
\* کی ایمان ٹیمن لائے کا دومرا و گوڈائی لیے غلا ہے کہ بے فائد و اور مہیں کے ایک ہی مدت معنی نہیں تھا کہ اور مہیں کے ایک ہی معنی معنی کے ایک ہی معنی معنی کے ایک ہی معنی کے ایک ہی کہ معنی کے ایک ہی کہ معنی کی طرف منسوب ہوجم کے کا م افوائش پرخی ہوں اور وہ ان کوکر نے میں پرچی ہیں معنی کی میں معنی کی میں معنی کہ اور انداز کی برخی نہیں ہیں ہے۔ اس کے کا مرافعل را اور کچوری پرخی نہیں ہیں ۔ اس کے کا مرافعل را اور کچوری پرخی نہیں ہیں کہ اور انداز کی کہ ہے۔ اس کے کا مرافعل را اور کچوری پرخی نہیں میں کہ اور کی کہ بارائی کے بیات کے حالات کہ بابا نے یہ بارائی وجب وہ اس کے بیات ہے اور شدہ نیا ار ما فائی کیونکہ اس کے بیات ہے جو بھی اور شدہ نیا ار ما فائی کیونکہ اس کے بیات ہے جو بھی اور شدہ نیا ار ما فائی کیونکہ اس کے بیات ہے جو بھی اور مدہ نیا ار ما فائی کی کہ بور انسانوں کا فاصل ہے۔

فرض تغلف ما يطاق کا جواز شرور ما ناپزتا ہوا ور علاو و ولیل فیکورو بالا کے
ایک اور زیرست دلیل ایوجمل کو فدا کا منظف بالا یمان بناتا ہے جب کہ فدا کو صطلع تھا کہ
و استرف بد اسلام نہیں ہوگا ۔ آخضرت منظم کے خلاف ہونا آگر چہ تال بالذات نہیں
الا بطاق کی ہو بہوشل ہے کہ کی کہ بیک الدارت نہیں
الا بطاق کی ہو بہوشل ہے کہ گئی نہیں بعض کوگوں کا جو بیڈیال ہے کہ کفار بی ہے جوائیان
لا نے دو مامور اور منطقت نہیں سحے شرایعت ہے انگار بی نہیں بلا سال ہے صفح ہو ایک
برنماوا ٹی گانا ہے آگر کو کی کے کر اگر چہ ایوجمل اپنی شقادت کی وجہ ہے دو ایک این سے
عرص مرابر ایک گرائیان لا تا اس کے کا اگر چہ ایوجمل اپنی شقادت کی وجہ ہے دو ان ایمان کے
برنماوا کے منطق ہوگا ہے اس کا جواب بیا ہے کہ ہمارے نزدیک کی کا می کرنے سے چشر
ہے میں کہ درت موجود تیں ہوں ۔ اور بہر دوائیان نہیں لا ما تو کہ سوار کہ طاف ف نہ ہوتا شرط

بجوعه رسائل امام غز اليَّ جلد موم حصه اول - (١٢٥)

ہے۔اور جب خدا کواس کے ایمان شدلانے کا نظم قعا تو ٹابت ہوا کہ ابوجہل ایمان لانے پر کارڈیس قعا۔

نيسرا دعوي

جائزے كەللەتغالى كىي بےقصورانسان ياحيوان كوعذاب وےمعتز لداس كوتتيج کتے ہیں ۔ای بنایران کو یہ کہنا پڑتا ہے مثلاً مچھر اور پئو کو جو دنیا میں تکلیفیں ہوں گی۔ تیا مت کے روز خداان کوخرور پیدا کر کے ان کو بدلا دے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی ارواح بطور تنائخ کے دومرے ابدان میں منتقل ہو کے ان تکالیف کے عوض نیش اڑ اتی ہیں ۔ان کا یہ ند ب بالکل لغواورمبل ہے۔ کیونکہ دنیا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ حیوانوں بچوں اور مجنونوں کو خداطرح طرح کی مصائب اور تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ حالا نکہ بیہ لکل ہے گناہ اور بےقصور ہوتے ہیں ۔اگر خدا کے لیے بے گناہ انسانوں یا حیوانوں کو رام وراحت پہنچا نا واجب ہوتا تو مویشیوں ۔ بچوں اور مجانین کے امراض کا وجود دنیا عنقا ہوتا۔ نیز ملے ثابت ہو چکا ہے کہ خدا پر کوئی امر واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی کے کہ با کرناا کے حکیم ہونے کے منافی ہو اس کا جواب سے ہداس کے حکیم ہونے کے نی ہیں سلسلہ کا نتات کو خاص لظم ونسق کے ساتھ چلا نا اور اس کے لیے قیم قیم کے اسباب میا کرنا اورابیا کرنا اس کے خالف نہیں ۔ اگر کوئی ہیے کہ مجر خدا ظالم ہوگا حالا نکہ وہ کہتا ے وَ مَارَ اُبِکَ بِظُلُّاهِ لِلْعَبِيلِهِ (تيرارب تيرے بندوں يرظلم نيس كرتا) تواس كاجواب ب ب كظم خدا ب سلب محض كے طور پرمسنوب اور منفى ب \_ يعنى خدا تعالى ميں ظلم وسم رنے کی استعداد ہی نہیں جیسے دیوارے غفلت اور ہوا ہے عبث کا م کر نامسلوب اور منفی ہے۔ کیونکہ ظلم کے معنی ہیں کسی دوسرے کے ملک میں دخل دینا اور تصرف کرنایا اپنے حاکم كى خلاف درزى كرنا يو مجرالله تعالى كايفل ظلم كيول موكا اس برظلم كالفظ تب صادق آسكا ب جب بندول ياس كى دوسرى محلوق من اے كو كى چيز اس كے ملك ميس سے فارج ہویااس پرکوئی زبردست طاقت حکران ہو ہرایک فخض جانتا ہے کہانسان اپن محلوکہ چیز میں جس طرح جا ہے تصرف کرے۔مثلاً کیڑا بھاڑ دے۔آگ میں جلادے یا کسی کو ریدے۔اس کوکوئی بیوتوف ہے بیوتوف شخص بھی ظالم نہیں کہ سکتا ہاں اگر کسی غیر کی چیز میں دست اندازی کرے یا خلاف شرع کوئی کا م کر بیٹھے تو بیٹک ظالم کا خطاب اے دیا جا (مجوعه رسائل امام غزالٌ جلدسوم حصداول) - (۱۲۷

الكلام)

ے گلے۔ فرض کے مفتی انشقائی میں ٹیسی پائے جاتے اس کی بارگاہ میں چوں چرا کی توال ٹیس دنیا کے بیرے بیرے فرباز واداو اوالعوم با دشاہ اس کی بارگاہ عالی میں چھرتے پر کی چشیت ٹیس رکھتے۔

## چوتھا دعویٰ

الله تعالی کے لیے اپنے بندوں کی جمود کی اور مایت واجب ٹیس ملک و و و پا

ہے کہ سکتا ہے۔ معتر الد کتے چیں کو خدا میں واجب ہے ان کے خدہب کے بطلان کے لیے

اول تو بھی کا تی ہے جو بم پہلے تا بست کر چکے چیں۔ کہ خدا پر کوئی چیز واجب ٹیس ووم مشاہد و

اور تجر پھی اس کے بطان پر شاہد ہے۔ فرض کر و تین لڑکے چیں۔ جن میں ہے ایک صفرتی

اور تجر کیا اور ایک من بلوقت کو چیچا اور سلمان ہے و کر بوٹی بری تیکیاں کیس

ادر کر جی ہے ہے اور ایک من بلوقت کو چیچا اور سلمان ہے و کر بوٹی بری تیکیاں کیس

الذر کو جی ہے اور ایک من بلوقت کو چیچا اور سلمان کو بری کا میں معتر لہ کے اول

الذر کو جی ہے اور ایک میں اور حکم کے موال کے ایک مرات کا مشتق ہے اور کیا کو گھوڑا۔ اب معتر لہ کے اول

و دبر سے بھائی ہے کیوں کم مرات ہے جی کیا شمل سلمان ٹیس تھا۔ خدا جو اب و سے گا کہ اور جی کہ

جوان بوت تو اس سے زیا دہ تکیاں کر تا جمائے کو گل از وقت مار کر جمری تی گئی کیوں کی گئی خدا اور کہ بھے معلوم تھا کہ اگر تو زند و رو کر جوان بوتا تو کا فر بوکر

مرتا اور بھیٹ کے لئے تیج چیئم عمل بہا پڑتا

اس لیے میں نے مناسب جھا ہے کہ بیٹھے لڑکیوں میں مار دیا جائے تا کہ کم سے کم بہشت میں آور پنے کا بچھے اشتقاق ہو۔ اپنے میں ان کے ساتھ کا تخص جو کا فرہونے کے سب بھشد کے لیے دوز ن میں چھیک دیا گیا ہے۔ کہا گا اے الشا اگر میری نہست میں بچھے کم تھا کہ میں بالنے ہوکر کا فربوں گا اوراس کی وجہ ہے بھٹے دوز ن شمی رہونگا تو تھے بھی مفرق میں ہی ما ردیتا تا کر آئش دوز ن نے رہائی ہوتی۔ اب بتا تا اگر فعدا کے لئے آدمیوں کی بہتری واجب ہے تو اس کو فعد اکیا جو اب دے گا۔ یقینا کوئی جو اب ندین پڑے گا کھر الل السعة والجماعت پر بیا صر آئش نہیں ما کہ دوگا۔ (4/4)

يا نچوال دعويٰ ما نجوال دعويٰ

جائزے کہ خدا تعالیٰ نیکوں کو دوزخ میں ڈال دے اور ٹیروں کو بخش وے اگر جا ہے تو ایک دفعہ بندوں کوفنا کر کے پھر دوبارہ نہا ٹھائے۔اس کواس بات کی پچھ پر داونہیں كه تمام كا فروں كو بخش دے ۔ اور ان كے موض نيك سے نيك بندوں كو بميشہ كے ليے آگ میں ڈال دے \_غرض بدامور ندمال ہیں ۔اور ندان کے وقوع سے خدا کی صفات میں کوئی نقص لا زم آتا ہے۔ کیونکہ بندوں کو مکلّف بالعبادت اور چیز ہے اوران کوا چھے یابرے اعما ل برجز اوسر اوینا اور اور امر ہے خدا کے لیے ان میں ہے کوئی بھی واجب کے تین معنول كے مطابق واجب نبيس ہاں اگر وجوب كے معنی بین كه خدا كا بيدوعد و ب كه نيكوں كا جنت ميں اور برول کو دوز خ می داخل کرے گا ۔اوروہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرسکتا تواس کے ساتھ ہم بھی متنق میں اگر یہ کہا جائے کہ بندوں کو اعمال پر مجور کرنا اور باوجود قدرت کے ان کوا عمال محطابق جر اومزاند دینامتحن اور فتیج ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فتیج کے معنی ہیں جو کا مغرض کے خلاف ہوسوا گرفتیج ہے مراد خدا کی غرض کے خلاف ہے تو وہ اغراض ہے یاک ہےاوراگر بندوں کی غرض کےخلاف مراد ہے تو ان کی اغراض کے خلاف ہونے ے مدا کے زویک اس کا فتیج ہونالازم نیس آتا نیز ہرایک محص جانا ہے کہ آتا کے لیے ا بے غلام کواس کی حسن خدمات پرانعام عطا کرنا واجب نہیں کیونکہ مجربیہ معاوضہ اوراجرت كبلائ كى جواس كى غلاى كے منافى ب رس سے زياد و تعب الكيز معز لدكا بيدوى ب کہ بندوں پر خدا کی نعتوں کے مقابلہ میں شکر واجب ہے اور خدا پرشکر کا بدلہ وینا واجب ے۔اس پر بیاعتراض ہے کدا گریہ بات ہے تو خدا کے بدلدویے پرجد بدشکر بندوں پر واجب ہوگا اور پھراس شکر ہر خدا کو جدید بدلہ دینا واجب ہوگا تو پھرای طرح شکر وجزا کا سلسله الی غیرالنہا بین جائے گا اور بیمال ہاں سے برحکر لغوان کا بیدو کی ہے کہ کا فر بلکہ مرتکب بیر ہ کو جوتو بہ کرنے سے پہلے مرے گا ہمیشہ دوزخ میں رکھ کرعذاب دینا

مرحمب ہیرہ او جولو بدار نے سے بہتے م سے کا بھٹر دوئر کی میں کا فریقد اب دینا خدا پر واجب ہے ۔ ان کا یہ ہے مر و یا دعویٰ کرم آنیا میں ۔ حقظنا ہے عقل عادت او برشر بیت محمد بیانی صاحبہ انقش التحسید سے ان کی نا بلدی اور فقش کمتنی پر دالات کرتا ہے کوئ تیمی جانا کہ کمانا و پرمزا و ہے ہے سے معاف کر دینا چھا ہوتا ہے اور معافی پر کوگوں کی طرف سے جو آخرین اور ٹنا بوئی ہے دو انتقام پرتیس ہوئی تو بھر خدا تھی تجیب خدا ہے کہ معانی جانا تی

(مجموعه رسائل امامغز اليُّ جلد سوم حصه اول) • (۱۲۸) نہیں۔ جب کوئی محض گناہ کرے اور دنیا ہیں اے تو بے نصیب نہ ہوتو خدا تعالیٰ اس کو ہمیشہ عذاب دینے برمجور ہوجاتا ہے بیکس قد رحمرت انگیز بات ہے کددنیا کے بادشاہ وعلاکسی کی بزی بزی خطائمیں معاف کرویں اوران کومعاف کرنے میں ڈرومجھی کوئی خیال نہآئے مگر و واحكم الحاكمين غفور الرحيم ال وصف ہے محروم ہو۔ انقام کا وجوب و ہاں ہوتا ہے جہاں کوئی کس دوسرے کوکسی قیم کا نقصان پہنچائے یااس نے کوئی ایسا کام کیا ہوجس ہے دوسرے کی عزت میں فرق آگیا ہواور ظاہر ے کداگر جدساری مخلوق شب وروز ایکی عبادت میں لگ جائے یا سارے کے سارے بندے (خدانخواستہ ) کا فروم رتہ ہوکراس کی نافر ہائی میں کوئی کسریاتی نہ چھوڑیں لیکن اس کی نورانی ذات اوراس کے پاک اوصاف میں کوئی کسی قتم کا فرق ندآئے گا اورا کر بفرض محال خدانے ضرورا عمال سید کا بدل ہی وینا ہے اور وہ اس امر پرمجبور اور بے اختیار ہے تو سزا کی مقداراتی ہی ہونی چاہیے جو گناہ کی مقدار ہے نہ بیکہ گنا وتو ایک لحد میں کیا گیا ہے یا مثلاً ساٹھ برس تک کفر کی حالت میں ایک انسان زندہ رہا ہے اور سز اہمیشہ کے لئے مقرر کر دی جائے یہ نہ انصاف ہے نہ عدل ایک اور وج بھی ہے جس کے معز لد کے نہ بہب کا بطلان ٹابت ہوتا ہے وہ یہ کہ خدا تو در کنارانسان ہی کوہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سے بغیر دوصورتوں کے کسی گناہ اور خطابر سزا دینی فتیج سمجھتا ہے ۔ان دوصورتوں میں ہے ایک صورت یہ ہے کہ مزادیے میں آئندو کے لئے جس کوسزادیے کا ارادہ ہے اس کی بہتری

صورت یہ ہے کہ مزادیے ٹی آئندہ کے لئے تم کومزادیے کا ادادہ ہے اس کی بجر کی مصورت یہ ہے کہ مزادیے کا ادادہ ہے اس کی بجر کی مصورتی بید ہو کہ اس اس کے بخر کی بید تو اس اس کو باد گائی اس کی بحد کے بھر تا تقاوہ ہوگیا ہے اور آئندہ اس اس بر قال ہے اور آئندہ اس اس بر قال ہوگئی کی بار تک ہوائی اس بر اللہ برایک بچھے کا بحد کی حاصل برقا۔

اور دو مرکی صورت یہ ہے کہ کی آئی گئی کے کو کی نقصان بجانیا ہوجس سے اس کو بخت شد بعد سال صورت یہ ہے کہ کی آئی گئی کی نے کو کی نقصان بجانیا ہوجس سے مستحن نہ برقا ہے ہے دوصورتی ہیں جہ کہ کی تقاوش کی بھی کہ کی تعقیل ہوجہ کی بیش کہ خوارت یہ ہیں کہ خداتی کی بین کہ کے بین کہ کی بین کی بین کہ کی بین کے کہ کی تحقیل مورت کئی بھی باتی کیکوکر تیا ہے کہ کے کہا ہے کہ کہ کہا ہم ورت کانی کہا مورت کئی ہم بین کہ ادومر کی صورت کا احتمال ہو۔

اور دند خدا کو بندوں کے کا کہ بین مورت کے کہا مورت کا کہ بین کہ مورد سے کا کہ بین کہ مورد سے کا کہ بین کے دومر کی صورت کا احتمال ہو۔

چھٹاد عویٰ

اگر کوئی ہے کہ کہ برایک تخص کا بقین ہے کہ جرا ما فاق ہا اس کہ بعت سے
حقوق جرح نے دمہ میں اگر میں اس کی نعتوں کا شکر ہا وا کر واٹا تو تھے مرات عالی وطنا
کر سے گا اور اگر باشکر کی کر ون گا تو عذاب دے گا فرض کوئی مجی اس بات کا قائل کیں اور
اطاعت اور فربا برواری پر عذاب اور معصبت پر قواب لئے کا اختال ہے تو اس کا جواب یہ
کہ اس میں کوئی شک فیمیں کہ وہ وواغ تحض کو اس کی طبیعت ضرور اس امر پر ججور کرتی ہے
کہ اس میں کوئی شک فیمیں کہ وہ وواغ تحض کو اس کی طبیعت ضرور اس امر پر ججور کرتی ہے
اطاعت کا وجرب تا باب نیسی ہوتا ۔ بلکہ اس کا خبرت اس باب یہ موقوق نے ہے کہ کوئی ال کی چیز
اطاعت کا وجرب تا باب نیسی ہوتا ۔ بلکہ اس کا خبرت اس باب یہ موقوق نے کہ کوئی ال کی چیز
اس کی نعتو اس کا حرک وارٹ کر دے اور جس سے بیٹی طور پر معطوم جو جائے کہ اگر
اس کی نعتو اس کا کوئی ہوتی کہ بار گاہ میں وفول مساوی ہیں شاس کو تھر بہتری کہ شکر کے اس کے دونے اپنی موسی کے دونے کہ حرک ہوتی برخش
حاصل جوئی ہے اور نہ عدم شکر پر ریٹے ہے قوانمان کا خاصہ ہے کہ دونا پی آخریف کی ہے دونو کی جوز کی جوز کر جوز

ر مجور در ماک ام غز الی جلد موم هسراول سروس کتور در ماک ام غز الی جلد موم هسراول سروسی اول سروسی می ماد در از مجور ماد در از این ماد در از مجور ماد در از م

مسیح ایک درجد رکتے بی آق گھر عبارت اور معصیت میں ہے ایک دوسرے پر ترجی دیٹی کال ہوگی بلکہ جب ہم خورکر تے بی تو بمیں دوالی وجوہ

نظر آتی ہیں جن سے بظاہر عبادت پرعذاب مونے كاشبہ موتا بان ميں سے ايك وجديد ہے کیمکن ہے کہ خدانے انسان کواس غرض کے لیے پیدا کیا ہو کہ ووثہوات نفسانی اور پیش وعشرت میں اپنی زندگی بسر کرے اور جہاں تک ہوسکے ہوائے نفسانی کے اسماب مہیا كرنے من او كى دقيقه اللها ندر كجے اگر اس كى پيدائش كى بيغرض ہوتو خداكى عما دت ميں مصروف ہونااورطرح طرح کی مشکلات میں پھنسائفس کوز بدوریاضت قیو دمیں مقید کرنا ہیہ سب کچھ مقتضائے زندگی کے خلاف اور اس وحدہ ٔ لاٹر یک لٹ کی معصیت میں داخل ہو گا -دوسری وجدید بے کہ برایک فخض جانا ہے کداگر کو فُخف کسی بادشاہ کی مدح کرتے ہو ئے اس کی تمام صفات اوراخلاق واطوار اورنشِست و برخاست کے متعلق تمام راز وں کا ذكركرو في حتى كداس كے حرموں تك كى باتيں ظاہر كرد بي و بجائے اس كے كدا سكو مدح بر کچھانعام دیا جائے ووز جروتو بخ کامتحق ہوگا۔اور بادشاواسے کیے گا کتمہیں کیاحق ہے کہ بادشاہوں کے خص اموراوران کی خاتی معلومات کے انشاء کے دریے ہو گئے ہوتم ایک ادنی حیثیت کے انسان ہوکر بادشاہوں کے آگے اس قدر بے حیائی اور بے شری کے ساتھ پیش آنے کی جراکت کرتے ہوتمہاری بیمزا ہے کہتمہارا سرفورااڑا دیا جائے توجب دنیادی با وشاہوں کا بیرحال ہے کہ اگر معمولی آ دمی ان کی مدح کرے تو اس کو عار بچھتے ہیں تو اس احکم الحاكمين ميں به وصف كيوں نہ ہوگا - كونكہ جوشخص اس كى معرفت كے درييے ہوتا ہے و واس کی صفات اورا نعال اوراس کی خصوصیت کھوج نگا تا ہے اوراس کی حکمتوں اور بھیدوں کے ہر پہلو پر محققانہ زگا و ڈالنا جا ہتا ہے اور طاہر ہے کہ ہرا کی آ دمی کا یہ منصب نہیں ہے تو پھراس كى معرفت كااصلى معيارس كومقرركيا جائه

اس پر ایک سوال وار دیوسکتا ہے وہ پر کدائر عشل کے ذریعے قعدا کی صرفت اور اس کی عبادت کا دجوب تا بہت نہیں ہوسکتا تو انہیا تھی ما اسلام کا بھیجنا تھی ہے قائد وہوگا کیو کئد جب انہوں نے جھڑے دکھائے تھے تو پہلیا درست تھا کدائر ان ججزات کی طرف و کیشا واجب نیمین تو نہیں ان کو دکھنے اور ان عمل خورکرنے کی کوئی مٹرورٹ نیمیں اور اگر واجب ہے تو عشل کے ذریعے دجوب تا بہت نہیں ہوسکتا تو چھرشر شاہے تا بہت ہوسکتا عمرش کا ثبوت بچو و پر موقوف ہے اور ججو و کیکنے کا وجوب بغیرشر کا کے تا بہت نیمیں بھوسکتا خرش ہے كمراع كا ثوت مجره يرموقوف إدروايت مجره كاوجوب شرع يريدور بجوكال

یں۔ آپار کراس راست پر چلو میکون کی جاؤگے۔ اور اگراس راستہ کوافقیار کرو کے قوبال ہو جاؤگ کے اور خدا تعالی اور بم کوتجہاں کی جائے ایا کہ سی کور کروائی کی تعالی ایک ہے چھے کو گئی۔ میں جیک ہے قویہ چھر جے میں ان کو دیکھوا ور ان میں فور کروائی کی خال ایک ہے چھے کو گئی۔ طعب بنا او کہتا ہے کہ دو چیز کی ہیں تین میں ایک ذہر ہے گرتم اسے کھا تھے تو فور اہلاک ہوجاؤگے اور ایک جہاری دو اے اگر استعمال کر سے جس میں اسکو شفا جا اس کر انتحال کر اس میں میں میں اسکو شفا جا اس کر کا اختال کے باعثمال کر سے جس میں میں کو کھی انکار فیزی ہو

#### سانواں دعویٰ علیہ

انہا ہی مجم السلام کی بعث نہ تھال ہے زواجب ۔ بلکہ جواز کے درجہ میں ہے معتزلہ اس کو واجب اور براہر اس کو کال اور نامکن کتے ہیں معتزلہ کی تر یہ قواس بات ہے ہو عتی ہے جس کو ہم پہلے جارے کر آئے ہیں کہ فعام کو کی چر واجب ٹیمس ہے باتی رہے براہمہ سوجہ ہم بعث سے جواز پر دسکی قائم کر دیں گے تو ان کی محق تر دید ہو جائے کی کیونکہ جو چڑ کال اور نامکن ہوئی ہے وہ جائز اور مکن ٹیمس ہونکی سوط تھ جو جواز بعث کی دیل ۔ ہم سلامار ۔ کر محمد جائز اور مکن ٹیمس ہونکی سوط تھ جو جواز بعث کی دیل ۔

ہم پہلی ٹارسر کر بچے ہیں کہ خدا حظم اور قاور ہے اور اس کے مظم ہونے کے پی معنی ہیں کہ دو واپنے گلام کو بھن اسے اشخاص کے دلوں شی پیدا کرد ہے جو دیگر بندول ہے اس کی بار گاہ میں خاص تقریب رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ ہم کلائی اور مناجات کا درجہ ان کو حاصل ہو۔ اور وہ اس کو ان لوگوں کے پاس پہنچا دیں جن کو بیسر تبد حاصل ٹیمیں انہا کی بھٹ کا محال ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ خد انعانی خظم اور قاور نہ ہجتا جب بید دونوں وصف اس میں پائے جائے ہیں تو بھٹ کے جداز ش کیا شہر جو منک ہے اور یہ بھی ہر

(مجموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصداول) ﴿ (١٣٣) ا کے شخص جانیا ہے کہ بعثت کو کی قتیج امرنہیں تا کہ اس حیلہ ہے بعثت کو ناممکن قرار دیا جائے اس سے بڑھ کراس کا اور کیا ثبوت ہوسکتا ہے کہ معزلہ بھی باوجود یک بیہ ہرایک امریس قباحت کودخل دیتے ہیں اس کوچیے نہیں کہتے بلکہ الٹاواجب کہتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں تمن وجوہ ہیں جن سے بظاہر بعثت کا عدم امکان ٹابت ہوتا ہے۔ اور غالبًا براہم بھی انہی کود کچے کراس کے ناممکن ہونے کے قائل ہو گئے ہیں پہلے ہم ان کوعلی الترتیب ذکر کرتے ہیں اور پھران کی تر دید کریں گے۔ (١) اگرانبیاا ہے اخام بیان کرنے کے لیئے مبعوث ہوئے میں جو ہماری بھے میں آسکتے میں تو پھران کی کہ ضرورت ہوئی ہمارے مخول ہی ان کو دریافت کرنے کے لیے کافی تھے اور الي باتي بيان كرنے كے ليے آئے إلى جو ہمارے عقول سے باہر بين تو ان كا آنا ب فائدہ ہوگا کیونکہ جن باتوں ہے ہم نا آشامیں ان کے باوجودہم ان کی تقیدیق کیونکر کریں مے کیونکہ تصدیق بھی عقول ہی کا کام ہے۔ (۲) یہ بھی ممکن تھا کہ ایز دحل وعلا خود اپنے بندوں کے ساتھ کلام کرتا اور بغیر انبیا کے تمام امورے ان کوخود ی مطلع کردیتا۔ جب رہ بات بھی ممکن تھی تو انہیا کا بھیجنامحض عبث اور بے فائده مخبرا - حالا تكه خداتعالى ب فائده كامول م ميرااورمنز و باورا كراس كابالشافد کلام کرنا محال اور ناممکن بھی تسلیم کرلیا جائے تو بھی مجزوں کے سواانبیا کی تصدیق ناممکن ے مرمعجز واور جادوطلسمات وغیر و میں تمیز ناممکن ہے یہ کیونرمعلوم ہو سکے گا کہ بیمعجز ہ ہے اور جادو یا شعید ونہیں ہے۔ (٣) اَرْمِعْجِز واور جادو وغيرو عن امتياز كا امكان بحى تسليم كرليا جائة تو بحى بيدريات كرنا کہ انبیاء کی بعثت میں جارا فائدہ ہے ناممکن امر ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی کا مطلب بعثته انبیاء سے ہمارا ممراہ کرنا ہو۔اوراس ممرای کی معیاران کی تقیدیق ہواورممکن ہے کہ جشخف کوانبیا ،سعیداورنیک بخت کهبی ووبد بخت ہواورجیسے ووثنق اور بدبخت بتلا کمیں وہ سعید اور نیک بخت ہوغرض میدامرنہ کال ہے اور ند متمع خاص کر جب میں معلوم ہو د کا ہے کہ ہدایت اور صلالت علی ہے کوئی بھی خداتعالی کی نسبت محال نہیں ہے بیتمن وجوہ میں جن ریر نظام بعثت انبیا کا محال ہونا جن معلوم ہوتا ہے اور جن کو و کچھ کر براہمہ اس امر کے قائل ہوئے میں کہ بعث انبیا و کال اور فتیج ہے۔اب ہرایک کا جواب ملاحظہ ہو۔

مراعل

پہلی وجہ کا جواب

ا نیا طبیعیم السلام ایے امور کو بیان کرتے ہیں جو اماری تجھ میں آنکے ہیں اور اما رسے حقوق کے مطابق ہوتے ہیں گھرانیا ہے کہ تائے اوران کی طرف آنچہ دلانے سے چشتر بنی آنرم ان سے عافل ہوتے ہیں بلکدا گرونیہ بھی کریں تو بھی اماری عقول پر حم سے امور حظا اعمال ، اقوال اورا خلاق واطوار کر صطور نمیس کر سیسی سے مرگ ان میں اتی استعداد ہوتی ہے کہ اگر کو کی ان کو بتا دے تو اس کو مجھ سکتی ہیں ۔اور بھر ان کو کسی حتم کے اذکاری محق کش ٹیسی رہتی ۔

اس کی مثال یہ ہے چیسے کی طبیب یا ڈاکٹر نے بتائے ہے پہلے ادویہ کے خواص معلوم نیس ہوتے تگر جب وہ بتا دیتا ہے تو بھیس ان کی پور سے طور پر تصدیق ہو جاور ان کو معلوم کر کے بم ان ٹوٹل شی الا نکتے ہیں۔ طبیب یا ڈاکٹر کی بات پر امتبار کرنے کے لئے اس کا ماذ تی اور تجربے کا رمونا شرط اموتا ہے۔ جس کا چید لگا تا کوئی شنگل تمہیں۔ اپ اخیباء علیم السلام کے قول پر احتیار کرنے کے لئے بھی اسباب سوجرو ہیں اور وہ مجروہ میں۔ ان کے ذریعہ انبیا عبیم السلام کی تصدیق ہوئی ہوئی ہے۔ اور ان کے اقوال کی بیروی سے نجا ہے۔ ابدی حاصل ہوئی ہے۔

د وسری وجه کا بیان

معجود اور بدادود فیره می تیز بوتی بے کیونکسردوں کوزندہ کرنا۔ ایک سوکی الاقی کا سانب بن جانا جائد کا دوگو ہے ہوجا دریا کا چیٹ جانا اور برنام اور برش کے مریض کا اچھا ہوجاناوفیرہ یہ ایسے اسور ہیں کستان کو دیکھ کر جاود کا خیال تک میشرات تا۔

ا معل بات یہ ہے کہ یا تو ہرائی مکن چیز کا جادہ کے ذریعہ حالس کرنامکن ہے یا بعض ایسے اسور بھی ہیں جن کا دقوع جادہ ویا شعبدات کے اصول ہے نہیں ہوسکتا بلکہ جب تک خدائی طاقت ان میں تا ٹھیرنہ کرے کر چہ ساری دنیا کے ساجرا چی ساری طاقت ان پر صرف کردیں ان کا دقوع کا حال ہے بہائی تی تو توال ہے کیونکہ وکی تحقیق کی میٹیس کہہ سکتا کہ ہرائیک امر جادد کی طاقت سے اثر پذیر ہوسکتا ہے اور نہ دی طم محر کے اصول اس بات کے جموعه رسائل إمام غزاتي جلدسوم حصداول

تواب دومری شق صحیح ہوگی یعنی بعض ایسے امور بھی ہیں جن کا وقوع سحرطلسمات وغیرہ کے ذریعینہیں ہوسکتا ۔سواس ہے انبیاعلیم السلام کی جمالی تقعدیق کی صورت بخو بی نکل آئے گی کیونکہ بجزات کے ذریعہ وہ امور پیش کیے جائیں گے جن کا جادو وغیرہ ہے وقوع محال ہےاباگر قابل غورامر ہے تو اخیا ءاوران کے معجز وں کے تحضیات کو ملاحظہ کرنا ہے سواس کا بہترین طریقہ ہیہ ہے کہ عجزات کافن حرکے قواعد کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور اس میںغور کیا جائے کہ انہیاء نے جومعجزات دکھلائے جیں کیا جادو وغیرہ کے ذریعہ ان کا وقوع بزیر ہوناممکن ہے مانبیں ۔اگر یقیناً معلوم ہو جائے کہ جادو وغیرہ کی طاقت سے میہ خارج ہیں توسمجھ لینا چاہیے کہ میں مجزات ہیں اورا گر کسی تسم کا شک ہوتو اس کے رفع ہونے کے لیے بجزاس کے اور کوئی صورت نہیں کہ ان میں ہے گئی ٹی نے ساحروں کو عام طور پر چینج دیا ہوکدا گرتم کومیری نبوت میں شک ہے۔اوران مجزوں کے متعلق تمہیں یہ خیال ہے کہ پیحر کے قبیل ہے ہیں تو آؤ جھے ہے مقابلہ کرو۔ جیسا حضرت مویٰ علیہ السلام نے کیا تھا ۔غرض مجز ےاور جادووغیرہ میں نہایت آسانی ہے تمیز ہوسکتی ہے۔

تيسري دجه كاجواب

جب معجزه کی مقیقت معلوم ہوجائے اور پھر معجز ہ کا مشاہدہ بھی کرلیا جائے تو کسی کے دل میں بیدخیال نہیں گزرتا کہ خداتعانی کہ غرض ہمیں دھو کہ دینا ادر ہم کو گراہ کرنا ہے اس کی مثال میہ ہے کہ ایک آ دمی باوشاہ کے روبرواس کی فوج کونخاطب بنا کر کہتا ہے کہ باوشاہ نے تمہارے کل انظام میرے سپر دکردیے میں تمہاری تنخوا میں اور تمہاری ہرقتم کی حرکات و سکنات میرے علم کی تابع ہوں گی تم پر میری بیروی واجب ہے کی بات میں میری مخالفت ندکرنی ہوگی۔ بادشاہ اس کی بیقر پر جیپ حیاب میضائن رہا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ ا ب بادشاہ اگر میں اپنے اس قول میں بیا ہوں اور تو نے مجھے فوج کا سردار بنایا ہے تو میری تصدیق کے لیے تم اپنے تخت پرے تمن دفعاضو اور تین ہی دفعہ پھو۔ بادشاہ نے ایسانگ کیا۔ اب برایک فقل جا نیا ہے کہ بادشاہ کی فرض اس نفسیت و برخاست سے فوج کو دھو کے میں ڈالنائبیں ہے۔ بلکہ اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ واقعی اس نے شخصی نہ کور کوفوج کا سر دارمقرر کر دیا ہےاور (جوررسائل ام فزائق جلدس حصداول) - (۱۵۳) بارشاه کا خاسوشی کی حالت میں محتمق بذکورے کئنے پر تخت پر سے تمین دفعہ انحینا اور بیٹیسنا ایسا ہی تنٹی مذکور کے قول کی صداقت پر دلالت کرتا ہے ۔ چیسے اس کے قول کی تا تمدیمی بارشاہ

کا س طرح پر زبانی کہد دینا کہ یش نے اس کوتنہا دامر دار مقرد کیا ہے۔ اس کی بچائی پر ' ولالت کرتا ہے۔ ای طرح جب انبیائیم الملام نی آدم کو کچھ میں کہ م خدا تعالیٰ کی طرف ہے تم کواس کے اکا کا بتا نے کے لیے آتے ہی اور اگرتم کو شک ہے تو ان بچو و اکو دیکھوں۔

کوان کے احکام بتائے کے لیے آئے ہیں اور اگرتم کوشک باتو ان مجروں کودیکو۔ یہ ایے جرے ہیں جوانسانی طاقت سے خارج ہیں اگر ہم جوئے ہوئے تو تعارب ہاتھوں پر ان کا خلیور ہرگر نہ ہوتا۔

ان کاظهور برگر قد ہوتا۔

گراور کا اور دس کے میں وال میں یہ خیال ٹیس گز رسکتا کہ ایر دعل وطائی فرض بم کو

گراوکر خااور دس کے میں ڈالنا ہے میں ویہ ہے کہ اس بنا پر کسی فیض نے انہا میں ہم السام کی

تکذیب ٹیس کی اور ان کے ویش کر دو مجوزات کو تحراور شعید و بازی پر محول ٹیس کیا جملی

تکذیب ٹیس کی اور ان کے ویش کر دو مجوزات کو تحراور شعید و بازی پر محول ٹیس کیا جملی

غداتھائی کے حظم ہوئے آمر وجا تی ہوئے اور ضرورت نبوت سے اٹکار کیا گیا

پر قوف سے بیوقو فی فیم نے یہ کئے کی جرات ٹیس کی غداتھائی معاذ الشد غدار اور دھو کہ دو

ہر کیا ہو اس کے کہا کر امت حق ہے اور اس کا جراب یہ ہے کہ کر امت کا وجود جاؤی ہے

ہر خود حال ہے اور دکھی الی امر مثان بطلان مجرو کی شوت کیا ہو کہ ہے گئی مجرف میں تحدی کا ہو۔

ہر نے دو الل ہے اور در کمی الی امر مثان بطلان مجرو کی شوتر م کیونک مجرف میں تحدی کا ہو۔

ہر نے وادر کر امت بھی کئی تھم کا وجوی ٹیس کیا جا سکل تا کر کر امت کا مجرب کے سراتھ

التیاس پرنے کا شہبہ و سے۔ اگر کہا جائے کہ جموعے فیٹس کے ہاتھ پر بھی بھڑے کا ظہر رسکن ہے یا ٹیس او اس کا جواب یہ ہے کئیس کیو کہ بھڑو و و وفال ف عادت امر ہے بوتوں کی ایو تیجر اپنے دعویٰ بھی جانے پر طاہر بوداور جو خدا کی طرف ہے اس معمون کو اداکر ہے کہ یہ کی یا چیئر اپنے دعویٰ بھی جا ہے اور واقعی شمل نے اس کو دسول بنا کر بھیجا ہے تھ بھر اگر کی جھوٹے تھی ہے ہاتھ پر اس کا ظہر رہوت اس کے یہ معنی ہو نظے کہ دیشی جا ہے لیتی جموع بھی ہے اور جھا بھی ہے اور اپنے کال ہے کیو کہ جب بھڑے نے نے بیان کر دیا کہ بیٹس الشرقائی کا رسول ہے اور اپنے دعویٰ بش بچو بے بھر ہے خوش ہے کہ جون ہونے اور بھر کا اجتماع کی میشی جس کہ رسول نیس اور اپنے والی شرفی کی ہے۔

# چوتھا با ب پہلی فصل

# حضرت محمد رسول الله عليه في نبوت كاا ثبات

آپ کی نبوت کا اثبات میں تمی فرقوں کے مقالم یمی کرتا پڑتا ہے۔ پہلافر قد محصوب ہا اس فرقد کے لوگ آخضر منطقط کی بوت کو مرف اور کے ہیں۔
مگر ان کا یہ دو می مر بحا باطل اور لفوے کی کو کہ جب وہ آپ کو (آگر ایل عرب کے لئے )
مگر ان کا یہ دو می مر بحا باطل اور لفوے کی کو کہ جب وہ آپ کو (آگر ایل عرب کے لئے )
در ان پر جن کا بنا ہر ہے کہ آپ نے یہ دو می کا بایک کہ آپ کا مراحت کے لیے معود نہ اور یہ می کا اور یہ کم کی اور گا کے کا تھا نہ کہ اور کا کی طرف نے نے میں اور آپ نے کمر کی اور گا کے کا کھنٹ فر با فروا داک کی طرف نے نے میں تھی جی تی تو کہ کو یہ گا کہ اور کہ کہ اور کی میں کو ایس کے لیے میں تو کہ کہ یہ گا ہے کہ ان کی کا در ان کر کے جی بیٹر تو کہ یہ گا کہ کی در اس سے جرائت کرتے جی بیٹر تو کہ ہے گا کہ کہ در اس سے بحرائی کر اس کے بعض دعا وی گھر کا ہے ہے۔

دور افرق بہود ہیں گا ہے انہوں نے آپ کی نبوت اور ججزات کی مخت اس خیال پر کنا ہے۔
پر کنڈ یب کی ہے کہ ان کے دل میں ہے بات بیٹے گئے ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام کے بعد 
نبوت کا دروازہ بہیشہ کے لئے بند کر دیا گیا ہے اس خلافی کی دید ہے انہوں نے حضرت 
میٹی علیہ السلام کو گئی تی برجی نہیں بنا۔ ان کی آر دیا ہی جمیں پیر طریقہ محتن معلوم ہوتا ہے 
کہ حضرت میٹی کی نبوت خاب کی جائے اس ہے آخضرت میٹینی کی نبوت بھی جا بت 
ہوجائے گی کیونکہ براہ دراست آئی نئوت کا انبات انجاز قرآن کے انبات پر موقوف ہے 
ادر ایک دقیق بحث ہے۔ جس کی میٹی بہنچا ہرائیے کا کام نیس بختل رکھتے ہیں۔ تن کے 
ہزام دیرمی دالوں کا انجہا ہوجائے کے کیونکہ ہیا امور مشاہدہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تن کے 
معمد کی وقت کا سامنا نیس کرنا پڑتا۔ ہمان سے پر چیج ہیں کہ حضرت موئی نے اپنے 
عصا کوسانیہ بنا دیے کا مجرو وہی کیا تھا اور حضرت کی نے اپنے 
عصا کوسانیہ بنا دیے کا مجرو وہی کیا تھا اور حضرت کی نے اپنے 
عصا کوسانیہ بنا دیے کا مجرو وہی کیا تھا اور حضرت کی نے اپنے 
عصا کوسانیہ بنا دیے کا مجرو وہی کیا تھا اور حضرت کی نے اپنے 
عصا کوسانیہ بنا وہ کی دور کیا تھا اور حضرت کی نے اپنے جیسے میں کے دور کے اور جزا ام

يبلي شي كاجواب بيب كدجن لوگول في كومال كباب انعول في نحرك بيد معنى سمجے بين كدا يك تھم صادركر ناادر بعد ميں جب اس ميں شلطي نظر آئي تو اس ميں ترميم كر دینی یا اس کو بالکل اڑا کر اِس کی جگہ اور تھے مناسب رکھ دینا اس قتم کے کٹنے کوہم بھی محال كتة بين محرجس تنغ كے ہم قائل بين اس كے يدعني بين كدايك حل صادركيا جائ اور حكم دینے والے کومعلوم ہو کہ ایک مدت تک اس برعملدر آندر ہے گا۔اور پھراس کی بجائے اور علم دیا جائے گا گرجن کو حکم دیا گیا ہان کواس بات کی کو کی خبر نہ ہوا دراس کی میعاد ختم ہوجائے تو اس کی بجائے دوسراتھم صا در کیا جائے بیمحال نہیں ہے۔ بلکساس کی ہزار د ل مثا لیں موجود ہیں۔شلا آ قااینے نو کر کو کھڑا ہونے کا امر کرنے اوراوراس کو یہ بھی معلوم ہو کہ اتی مدت تک اس کا کھڑار ہنا مناسب ہے،اور پھراس کو بیٹھ جانے کا میں امر کروں گا۔اور نوكركو چونكد قيام كى مدت نيس بتائي كى اس لئے وہ مين سمجے كاكد بميشد كے لئے مجھے كفرا ر بنكا آ فائ امركيا بـ اورجب قيام كى عدت كرركى اورآ قائ نوكركوتكم ديا تو آ قاكو لى بوقوف سے بيوقوف محف بھى ينبس كرسكا كداس نے پہلے نوكركو بميش كيك قيام كاتكم ديا تفااور جب بعداس كفلطي معلوم بوئي تو حبث بيضني كاحكم صا دركرديا- بلكه بركوئي يبي كے گا کہ پہلے بی سے اس کو قیام کی معیاد معلوم تھی اور جب وہ گزرگی تو ووسر احکم صاور کردیا۔ نوکر کواس کی میعاد صرف میمعلوم کرنے کے لئے نہیں بتا کی تھی کدوہ اس کے امری بجا آوری میں کہاں تک کوشش کرتا ہے۔

ا مکام شریعت کا اخداف بھی ای برقیاس کرلینا چاہئے بینی بعض ایسے اکام ہیں جن کی مدت کسی فاص مصلحت سے بتائی نیس گئی۔اور جب ان کی مدت پوری ہوگئی تو ان کی منسوخ کر کے ان کی بھیائے اورا کام صادر کے گئے ہیں گراس کا پیر مطلب نیس کہ خدا تھا لیا کہ پہلے کم کی مدر معلوم دیمھی بلکداس نے ہمیشہ کے لئے ان کوصادر کیا تھااور بھر کوئی کھلمی معلوم ہوئی تو ان کی ترمیم یا تنتیج کر کے ان کی بچائے اور احکام رکھو ہے۔

کسی بی سے مبعوت ہوتے ہی فرانجیل شریعت کا فتح شروع ٹیس ہوا اور نہ کی بی کے آنے سے اصول دین کئی عقائد میں کسی تھم کا نئے ہوا ہے۔البید بعض فروق سائل میں مناسب طور پر نئے ہوا گھراس سے اصول دین میں کن پراسم نبوت کا دارو مدار ہے کی تھم کا فرق ٹیس واقع ہوتا۔

تح مِن آبلہ یا کسی طال چیز کوترام کردیٹا یا حرام کوطلال بناویتا وغیرہ وغیرہ واکل معمولی ہائیں ہیں۔ جن کوگل شمالا نے کے لئے کچھا ہے۔ اسباب مہیا ہو گئے تھے کرا اگر ایسا نہ کیا جاتا تو دسن خدادادی پر کم االریز نے کا احتمال تھا۔

خود بیود یول کا به بها زتب قل سکتاب جوحفرت موی عابد السلام سے دیشتر جس قد داخیا تشخیم السلام جیسے فوت ، دھنرت ابرائیم ، دھنرت آدم وغیرہ گزررے ہیں ان سب کا ایک زبان ہوکرا افکار کرویں \_ کیونکہ جب ان کو اخیا مانا جائے گا تو تنح کا وجود محی تشکیم کرنا پڑے گا۔

دوسرے شدیا جواب دوطر ن پرے۔ ایک مید کر حضرت موٹی نے ایسا کہا ہوتا تو حضرت شیخی علیہ السلام کے ہاتھ پر الن زیردست چھڑات کا شہور نہ ہوتا ۔ کیونکہ جھڑات کا طاہر ہونا حضرت شیخی علیہ السلام کی صداقت پر والات کرتا ہے۔ غرض اگر یہودی سجوات جیسوی سے افکار کریں تو مجڑات موسوی پر بھی بھی احتراض آئے گا اورا گر اکھڑشلیم کریں تو انکار میکہنا درست ہوگا کہ حضرت موٹی خاتم الانجہا ہیں۔

اورایک سی کر آخضرت مینی بدویوں کی آ جائی کاب ( تورات ) کے مطابق الکے مقد مات کا فیصلہ کرتے ہے۔ آگر توریت می حضرت موک کا فاتم ان با داوردین موسوں کے محمد رہنے کا حکم ہوتا تو یہودی اس بات کو فیصرت موک کا محات کے محمد رہنے کا حکم ہوتا تو یہودی اس بات کو فیصرت موک کو رہنے کی وجہ کے جہ بیس کہ جہ بہتا ہو حکم موسوں کے بیس کہ بیس کہ بیس کہ کہ بیس کہ کہ کہتے ہیں کہ جہتا ہوگا کہ بیس کہ کہ کہتے ہیں کہ بیس ک

( تجویدرسائل امام فرائی جلد موم حدادل - (۱۳) بات کویش الله میرسائل امام فرائی جلد مومول کی تا ئید بات کویش میرس کی اگر اس بات کی کوئی اصل او تی تو اس به برد کرند بب مومول کی تا ئید اور خد بب اسلام کی تروید کے لیے اور کوئی فروید میں تھا۔ تیر افرقد ان لوگول کا بے جو تاک میں کم آخضرت تھا تھے کی نبوت کے

تیرا فرقہ ان لوگوں کا ہے جو گئے قائل ہیں کرآ تھٹر سنائے کی نہوے کے محص ال بنا پر منتو ہیں کر قرآن مجو وہیں ہے۔ اس فرقہ کے مقابلہ میں مجو و کے در بعد آپ کی نبوے کے اثابات کے دوطر کی ہیں پہلا طریق قرآن کا دیجو وہا بت کرنے کا ہے اور وہ یہ ہے کہ مجو وہا م ہے ایسے خلاف ہادت امراکا جو تھو کی کے باتھ کی ٹی کے باتھ پر اس کے منگر میں کے مقابلہ میں وقر کا پذیرہ واور یہ بات قرآن میں کئی پائی جائی ہے کیونکہ آٹھٹر سے منگر نے کے کی چوٹ کفار عرب کے دو بروشی کر کے بوئی اور سے کہا تھا کہ قرآن میرا مجو و ہے۔ اگر تم کو اس میں شک بوڈ اس کے مقابلہ میں ایں انتھی و مٹین کاوار بنا کر قرآن میرا

معجوہ ہے۔ اگرتم کو اس میں شک موق اس کے مقابلہ میں اینا تعقیم و دلیٹے کام بنا کر پیش کروقر آن سے لکا لالکا رکرکٹار کو اس امر پر آمادہ کیا اور انہوں نے اپڑی سے چوٹی تک زور لگانے میں کوئی و قیقتر فرگذاشت ندکیا تحراس کے مقابلہ میں ایک جلہ بھی نہ بنا تھا۔ عرایوں میں قصاحت و بلافت کا بہان تک بازاد گرم تھا کروہ دیگر مما لک کے لوگوں کوئٹی ( کوئٹی ) کہتے ہے۔ شے دشہ وروز عربی اضاروازی کی تحفیص کرم رہتی تیمیں اور

لوگوں کو بھی ( گوئے ) کہتے تھے۔شب دروز حربی انٹا پر دازی کی تحفیص گرم رہتی تیس اور اگر کوئی قسید و بنا کر اس کے بے نظیر ہونے کا داؤی کرتا تھا تو اس کے متنا بلہ میں قصا کد کے ڈ چیرانگ جاتے تھے اور اس کے معارضہ میں کوئی وقیقہ اشانہ درکھا جاتا تھا۔ جب افل حرب کی بید حالت تھی تو بھر قرآن کے متنا پلہ میں اوجود بری بری جا

جب الل حجر بدال مرب من ساحات کی تو چرفر ان کے مقابلہ تک یا وجود بھی بادی وی ایک کی ایک ہو نفتائندل اور کوششوں کے انگازک اٹھانا اور اس سے عاجز ، جوکر آ او کا بچکی ہونا ای از آئی کی روش اور بھی ویل ہے۔ خوش محر بوں کی قصاحت و بلاغت اور آن کا ان کو مقابلہ کے لیے بلانا اور ان کا زک اٹھانا اور اسے دیں اور جان و مال کی حمایت کے لیے اسلام کی ختم کئی کو ان کا شب وروز معروف رہنا ہا لیے تھی اور وخت یا تھی ہیں جوحۃ تو اثر تک بھی چکی بھی۔ اور جن میں کئی معمولی سے معمولی حض کو کھی انکاری مختائش فیمیں ہے۔

ہیں۔ اور من میل من موں سے حمول س کو کا انقاد ن کیا گئیں ہے۔ اگر جم ہے کوئی ہو تھے کہ آر آن کے بیخر و ہونے کی وجہ کیا ہے تہ ہم اس کا جواب بید دیں گے کہ قرآن کیچھا کی دار باتر آکت اور فصاحت پر ششل ہے اور اس کا طرز اکام پکھ اسکونو یوں کو لیے ہوئے ہے کہ بڑے بڑے شیل القدر داور منتقد رفعواً سکا کھام اس سے طال میں ۔ اس کے کھات کی تر تیب اور اس کے مضامین کا تناسب بچھا اس جریہوں نے انگیز محاسن طاہر کرتا ہے جنہوں نے المی طریب سے سر برآ ورد واور اوالطوم لکھر اروں کو اینا کروید و بنادیا

(مجموعه د سأمل امام غز اتی جلدسوم حصداول) • (۱۴۰۰) ے اور اگر چدان میں ہے بعض بدسمتی کے باعث دولت اسلام ہے مشرف نہ ہو سکے مگر

قرآن کی فصاحت و ہلاخت ہے کسی کوجھی ا نکارٹیس تھا۔ یعنی تمام الل عرب یک زبان تھے كداس كي فصاحت و بلاغت طاقت بشريد سے خارج بے -اگر چد بعض نے اس كے مقابلہ مِن قلم الخايا مَّر انكا كلام پيكا اور خالي از لطف جوتا \_اوراس كي نسبت ,, چه نسبت خاك

راباعالم یاک، بہتا بالکل بلامبالذہ ہے۔ چنانچ مسیلمہ کذاب نے اس کے مقابل ذیل کے چند کلمات ناخوں تک کا زور لگا کرتیار کیے تھے۔جن کا پیدکا بن اور بے لطف ہونا عیال ہے ـة وكلمات يه إلى . آلْفِيلُ وَمَا آذُراكَ مَا الْفِيلُ لَهُ وَنُبُ وَبَيْلٌ وَخُورُ طُومٌ "

طُويُل' ۔ اگر چه اس مجنت نے ان کلمات میں قرآن کے طرز کلام کواڑ الینے میں کوئی وقیقہ ا تھانہیں رکھا۔ تا ہم اگر اس کا قرآن کی کسی آیت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو دونوں میں ز مین وآسان کا فرق نظرآئے گا۔ اگر کہا جائے کیمکن ہے کہ اہل عرب کو جنگ وجدل دغیرہ میں مشغول رہے اور

مصروفیت کی وجہ سے ان کے مقابلے میں اس تشم کا کلام بنانے کی فرصت ندمبلی ہو۔ورند اگروہ اِس امر کی طرف توجہ کرتے تو یقنا اس جیسے کی کلام بنا کیتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ا یک محف حاناے کہ یہ نسبت جنگوں میں طرح طرح مصائب اور تکالیف بر داشت کرنے ك يستحن طريق ب كدجب قرآن في تحدى كيطور برابل عرب كواب مقابله مين بلايا تفا ۔ اہل عرب مِل کر اس جیسی کوئی کتاب بنا دیتے تا کہ ہمیشہ کے لیے جھکز اختم ہو جا تا۔ فاص کر جب مسلمانوں کی طرف سے اہل عرب برطرح طرح کے ظلم وستم ہو تے تھے

۔ان کی عورتیں ،لونڈیاں بنائی گئیں ۔ان کوقید کیا گیا ۔طرح طرح کی خون ریز جنگیں واقع ہوئیں تو اس وفت ان کوخروراس امر کی طرف توجہ کرنی جا ہے تھی۔ پس ٹابت ہوا کہ انہوں نے اپی صرف اس وجہ سے ایسا کرنے میں کوئی سرباتی نہ چھوڑی تھی ۔ گر آخر نا کا می کامنہ دیکھ کر جنگ پر آبادہ ہو گئے تھے۔ اور اگر تھوڑی دہر کے

لئے اس کوتسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی ہماراء عا ٹابت ہے کیونکہ باوجود قدرت کے قرآن کے مقابلہ میں ان کا نہ آنا اس کی وجہ بجز خدائی طاقت کے مانع ہونے کے اور کیا ہوسکتی ہے اورسب سے بڑا بھاری معجز و یمی ہے کہ ایک چیز باو جوداس کے مکن الوقوع ہونے کے ایک بزی بھاری جماعت سے دقوع پذیر نہ ہو۔

کون نہیں جانیا کہ اگر کوئی نبی یوں کیے کہ میری صداقت کی علامت یہ ہے کہ

(مجموعه رسائل امام غزال جلدسوم حصداول) - (۱۴۴) -----

میں اپنی انگلی کو حرکت دیتا ہوں اور اسوقت تم اپنی انگلیوں کو حرکت نہیں دے سکو کے حالا تک دوسرے وقتوں میں سے ہرایک بدکام کرسکتا ہے اور جب دیکھا گیا تو ایسا ہی ہوا لیعنی اس نی نے اپنی انگلی کو حرکت دے دی۔ اور دوسرے لوگ شددے سکے تو کیا اسکو مجز ونہیں کہا

جائزگا۔ضرورکہا جائے گا۔ دوسراطریقة آنحضرت للنے کی نبوت کے اثبات کا بیہے کہ علاوہ قر آن کے اور بھی کی ایک جرت انگیز مجزات کا آپ کے ہاتھ برظہور ہوا ہے۔مثلاً شقاق قر ۔ آپ کی

الكيول سے باني كا پيوٹ يرنا آب كے ہاتھ ميں سكريزوں كاتبيج كہنا -تھوزے طعام كا بهت بوجانا . وغيره وغيره بيا بيامورين جوآ كي نبوت برشام جي -

اوراگر چەان امور میں سے ایک ایک امر حدثو اتر تک نہیں پہنچا۔ گران کی مجموعی تعداداس حدکو پہنچ بھی ہے۔جس ہے ان میں کسی قسم کا شک وشبہ ہاتی نہیں رہتا اِس کی مثال الی ہے جیسے حضرت علی کی شجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت کے افراوفرویت کی شکل تواتر کی حدکونیں بینجے ۔ گران کی مجموعی تعداداس حدکو پینچ چکی ہےاوراس وجہ ہے حضرت علی ، کی شجاعت اور حاتم طائی کی سخاوت ضرب المثل مانی جاتی ہے۔اگر کو کی

نصرانی کیے کدمیرے نز دیک بیامور ند بلی ظفرویت اور ند بلیاظ مجموعی تعدا دیے حد تواتر کو ینے رتوان کا جواب بدے کدای طرح ایک یہودی تم کو کھ سکتا ہے کہ میرے زدیک معجزات عیسوی نه بلحا ظفر و پیت اور نه بلحاظ مجموعی تعداد کے حدثواتر کو پہنچے ہیں۔

اصل بات بیہ ہے کہ جب تک کی مخص کوان لوگوں کے ساتھ میل جول کا موقعہ نہ ملے ۔جن لوگوں کے نزویک ایک بات حداد اثر کو پہنچ چکی ہے اس کو اس تو اثر کاعلم حاصل نہیں ہوسکتا ۔اگرنصار کی مسلمانوں کے ساتھ مخالفت کریں ۔اور پھران کومیجزات محمد پیرکا تواتر نەمعلوم ہوتو بے شک مسلمانوں پرالزام آسکتا ہے۔جس ہے وہ مجھی عہدہ برآنہیں ہو سکتے۔

# د وسراباب

اس امر کے بیان میں کر جن امور کوشر ع نے بیان کیا ہے۔ان کی تصدیق واجب باس باب میں ایک مقد صداور دو فصلیل ہیں۔ مرفق ہ

ا پیے امور جو کہ داریۂ معلوم نہیں ہو سکتے تمن قبمو ل پر منتسم ہو سکتے ہیں۔ (۱) جومش عقل کے ذریعہ معلوم ہو سکتے ہیں۔

(۲) جوصرف شرع ہی ہے معلوم ہو سکتے ہیں۔

۲) بولارف مرب ال سے معلوم ہوستے ہیں۔

(٣)جوان دونوں کے ذریعی معلوم کیے جاسکتے ہیں۔

جیل حمی کامٹایس بے ہیں۔ حدوث عالم۔ خدا کا وجود۔ اس کی اقد رہت اسکا تلم اور اس کا ارادہ۔ بیا ہے۔ امرور ہیں کہ جب تک ان کا تجوت نہ ہوشر کا کا تابت کرنا ناجمن ہے ۔ کیونکہ شرخ کا اثبات کا اظہار کی کے اثبات پر موقوف ہے تو جو چیز ہی کا اٹبات کا کا تھی ہے۔ بلخاظ رہیہ کے مقدم ہیں ان کا اثبات کا ام تھی سے یا شرع ہے جس کا اثبات کا ام تھی پر موقوف ہے ہرگزشیں ہو مکتار

ر بوامور صرف شرع تا سے معلق ہو سکتے ہیں دوامور ہیں جو فور دسی مکن الوقوع کے جوامور میں جو فور دسی مکن الوقوع کے بین اور آئی گفتیس بھی مکن الوقوع کے بین اور آئی گفتیس بھی مکن الوقوع کے بین والمان کی بین ماصل نہیں ہوسکا سٹال حشور فرشر۔ قواب وعقاب ۔ جنت ۔ دون نے سفال ہجر۔ جامل الحاور میران وغیرہ ہیا ہے امور ہیں کہ ان کا خلاف ہونا ہجی مکن مکن ہے ۔ دون نے بین کہ اور کا خلاف ہونا ہجی مکن مکن ہے اور جوان دونوں سے معلوم ہوسکتے ہیں۔ دو چین جو ماری مجھ شاری ہی آئے ہے مکن المان کا خلاف ہونا ہجی مکن ہی آئے ہے مسلم الور میں محلوم ہوسکتے ہیں۔ دونوں سے معلوم ہوسکتے ہیں۔ دونوں سے معلوم ہوسکتے ہیں۔ دونوں سے معلوم ہوسکتے ہیں۔ میں ہوسکتے ہیں۔ مسلم المور کے ملائی ہوت ہی تصویم سند اور تا میں محلوم ہوسکتے ہونان کی جو اگر محل ان کو جو اگر تھے اور ان کا جو بی تھی خور پر واجب ہوئی ہے اور ان گا جو سے بھی تھی مور پر واجب ہوئی ہے اور ان گل تھی تان کا جو ت بی تھی تھی خور پر واجب ہوئی ہے۔ دامور قامید سے خاب مور گرفتان ہوں ہے۔ خاب میں واجب بوئی ہے دونوں واجب ہوئی ہے۔ کا محد امور واجب ہوئی ہے دونوں واجب ہوئی ہے دونوں واجب ہوئی ہے۔ کا محد امور واجب ہوئی تصدر تین واجب ہوئی تصدر تین واجب ہوئی تصدر تین واجب ہوئی ہے۔ کا محد تین اصوب میں خاب ہوں واجب ہوئی تصدر تین واجب ہوئی ہے۔ خاب ہوئی تصدر تین واجب ہوئی ہے۔ کا محد تین اصوب میں خاب ہوں کا محد تین ان کا کا تین مدر تین واجب ہوئی ہوں واجب ہوئی ہے۔

(عوالل) المام غزال جلدم حدادل ١٣٣٠ (١٣٣

ہوتی ہے فرق مرف یہ ہے کہ اول الذکری تصدیق ردجہ یعین کی ہوتی ہے اور موٹرالدارکر امری تصدیق طبیعت ہے آھے ہوتی تھیں۔ اس کا نجوت ہے ہے کہ جن تو کوں نے امان امری تصدیق طبیعت ہے آھے ہوتی تھیں۔ اس کا نجوت ہے ہے کہ بنا پر کردی تھے۔ والا کا گار کر باتھ اور سب نے اس کی تردیکھی فعدا کے اس تو تحصیلی فاضلی ہے۔ پس جائی ہور دی تھیا پر کردی تھے۔ والا کھر گئن نٹی اعلیٰ برایک چیز کا فالق ہے۔ نیس طبیعت کی تعلق ہوں ہے۔ پس جائی ہور کو تھا ہو اور مقافل کھر نہ موالی برایک چیز کا فالق ہے۔ نیس طبیعت کی تعلق ہوں ہے۔ پس جائی ہوں ہے۔ اس کا مقافل ہوں ہے۔ اس کا مقافل ہوں امری نہوں ایسے امور پر طبیعت ہے جو تھی میں مادیل کی جائے ہے۔ پہنے ہی بنا مادی ہو تھی۔ دی گئی۔ تیج نہیں ہیں اور چو تھے ہیں اس کی میں اور کی میں بائی ہوں۔ چیا تجے اس کی تصدید تیں ہے۔ ہی مزودی ہوتی ہے اور اس تھی تا کو نہ کال کہ سے تا ہیں جائز تو پھر تھی اس کی تصدید تی کو خال نہیں کہتی ہے۔ کہا تھی کہ کہ تاکہ کی ہے۔ کہا کہ اس کا فی ہے کہاتی اس کی تصدید تی کو خال نہیں بھی ہے۔ کہا تھی کے کہا کہ کے جو سے کیا ہے اس کا فی ہے کہ تھی اس کو نہ جو ب کے لیے مرف بھی بات کافی ہے کہ تھی اس کو نہیں جو بی ہے۔ کہانے کہانے کی ہے کہ تھی اس کو نہیں کیا ہے کافی ہے کہ تھی اس کو کو اس کیا تھی ہوتے کیا تھی ہے کہ تھی اس کو نہیں کیا ہے۔ کافی ہے کہ تھی اس کو نہیں گھر تیں کے لئور کی ہوتی ہے۔ اس کافی ہے کہ تھی اس کو نہیں کو کو ان کیا کہ کہانے کے ہور کے کے لیم دو تی بھی ہے۔ کو کھر تی کو کو تاکہ کی کہانے کو کھرانی بھی گھر کی کھر کو کھر کیا گھر کافی ہے کہ تھی اس کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کیا گھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کے خوال کہ کہ کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کے خوال کہ کے خوال کیا کھر کو کھر ک

# تپہلی قصل

حشر۔عذاب قبر۔موال مشروکیر۔پُل صراط۔میزان۔ سمعن در کلد قالک در ایس اگر اس سے مضاف قطعہ۔ اور

حشر مترے معنی ہی تلقوق کو دوبارہ پیدا کرنا۔ بہت کی تصوفی قطعیہ ہے اس کا ثوت ملت ہواد کی نظمیہ ہے اس کا ثوت ملت ہواد کی نظمیہ ہیا گئی ہوائش ہود ملک ہے۔ ادراس ملک ہوائش ہود ملک ہے۔ ادراس کی ایترائی اور کیکھی ہوائش میں کوئی فرق تیری ہے۔ تو جب بقدا کی اس کی ایترائی ہیدائش ہیدائ

(مجور رمائل الم مؤوا فی جلد موم حصداول) - (۱۳۴۳) شر لیت سے ٹابت نمیں ایک اور صورت مجی ہے وہ یہ کہ انسان میں سے

شر بعت سے خابت نیمیں ایک اور صورت مھی ہے دہ یہ کہ انسان میں سے زندگی ۔ رفع ۔ رفو بت سرتر کیب اور مہیات و فیرہ اعراض بوت موت معدوم ہوجا کی اور اس کا جمع نمی کی صورت میں ہاتی رہے اور جب اس کے اعادے کا وقت آئے (اور جم جو پہلے موجود تھی ) تو ناشدہ اعراض کی مشیس از مرتو پیدا کرکے بدن کیساتھ محق کردی

یا ئیں۔
امثال کا لفظ اس لیے الیا گیا ہے کہ ہمارے نزدیک آ نافا نامعدوم ہوتے اور ان
کی ہمائی حالت کی خطیس آئی رخی میں۔ اب یہ انسان اپنی جسائی حالت کے باشیار بعید
ودی انسان ہے بال اعواض کے باشیار بدائی حمل ہے۔ گر انسان صرف اپنے جمم کے
باشیار انسان ہے نہ اعراض کے لحاظ ہے اور اعادہ کے لیے شخے کے اعراض کا اعادہ
ضروری میں ماری یہ تقریم صرف اس خیال پرٹی ہے۔ جو پیش لوگوں کے دلوں میں سایا
ہوا ہے وہ پیکراع اض کا بعید عادہ محال ہے۔ ان کا بیے خیال بالکل بیجودہ ہے اور اگر چہا ت
کی لفورت پر بہت ہے والی ہم قائم کر کھتے ہیں گر بعرش انتشاران کو نظر انداز

کیا باتا ہے۔

دونوں نے درے ہے پیدا کیے جائی ہے کہ جم اور اعراض وونوں کو ننا مارش ہواور پھر
دونوں نے درے ہے پیدا کیے جائی ہے کہ جم اور اعراض وونوں کو ننا مارش ہواور پھر
کے ماعاوہ میں بہتی چر کا ایجنہ لٹا نا خرط ہے۔ اور جب ایک چیز نیست و نا پوروجی ہے
تو اس کے دوبارہ لٹانے کے کیا معنی ہے تو اس کا جراب ہے کہ معدوم کی دونشیس
ہیں۔ ایک یہ کرجس سے پہلے موجود ہو اور ایک یہ کدایا شہو چید بھر ماکی دونشیس بیل
ہیں کہ کو کی بھی انکا دیس کر مکل ہے آب اعاد ہے کہ معدوم کی دونشیس بیل
ہیں کہ کو کی بھی انکا دیس کر مکل ہے آب اعاد ہے کے مشخل ہیں محدوم کی دونشیس ایک بدیمی
ہیں کہ کو کی بھی انکا دیس کر مکل ہے آب اس اعاد ہے کے مشخل ہیں کہ عدم جس سے پہلے وجود
وجود پھی تھا۔ اس کی بجائے وجود الا جائے۔ ہم نے اس مشکر کو بائی کہ بیٹ اندا اندا انظام نے
ہیں کہ اس اس کی بجائے وجود الا جائے۔ ہم نے اس مشکر کو باغ کا داد انا انتہ انسان میں ہیں ہے۔ ہم نے اس کہ بازی کی بجائے و الفاصل ہوجائے اور ہمان خواہ
رہتا ہے۔ پوکٹ اس اجاد وے مشئی ہوں کے کئس باطقہ کو پہلے کی طرح آب اب مضمر کی

(جُنوبِ رسائل المام فزانی جلد موم صداول - (۱۲۵) وی بویا اس کی مثل به مو یکوئی محال امرئیس کیونکه جس زیردست نے متان حکومت اس

وی ہو یا آس فی سی سیویی محال امرینی میشاند میں روست سے حمان سوست آن کے ہاتھ میں ہے اب اس کی طاقتوں میں مطلق فرق فیس آیا۔وہاں تو صرف ارادے کی دیرے۔

دیہ۔ اگر چہ ہماراا متقادیشین گراس ہے بہتر طریق فلاسفہ کی ترویہ کے لئے اور کو کی نکافیعہ ہے۔

عد اُب قبر مذاب قبر بربت قطی ضوص دال می ادر آخضرت الله اور آب کے اصحاب کا اپنی دعا کال میں عذاب قبرے پنا دائلنا تو اثر کو تی چکا ہے اور عام طور پر کتب اعاد منے سے ثابت ہے کہ آخضرت الله ایک دور دو قبروں سے گز در نو قربایا کہ ان میں کی مردوں کو عذاب بورہا ہے۔ خداتعالیٰ کا یہ قول مجی عذاب قبرکو ثابت

كرديا بــوف حــاق بــالي فِسَرُغَـوْنَ مُسوَةُ الْسَعَـفَابِ الشَّسَا دِيْعَـوَ صُـُونَ عَلَيْهَا عُلُوَّا وُعَيِّبَاً. اس كـعلاه ويدفئ تفريحكن به توجراس برايان لانا واجب موظ معرّل اس

'ان سے علاو ور پی است من ہے جو بھران کی ایجان مادہ بیٹ اور اس سے منظر میں ۔ اور دوجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میت کو اپنی آٹھوں سے دیکھتے ہیں اور اس کے بدن پر عذاب کی کوئی علامت محسون نہیں ہوتی ۔ آگر اس کو عذاب دیاجا تا تو اس کے بدن میں کئی قسم کی جنبش یا کوئی اور علامت دیکھتے ہمں آئی ۔ ٹیز ٹی آومیوں کو ورندے

بدن ہی جی جم کا جس یا وی اور علامت دیھے تیں ان بے بیری اور علام کو درکسے چار کر کھا جاتے ہیں اور ان کو اپنا لقبہ منال کے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دکھائی تو صرف میت کا جم و بتا ہے اور عذراب کا احساس

اس کا جواب یہ ہے کہ دھائی تو صرف میت کا 'م و بتا ہے اور عقداب کا احساس تقلب یا کسی باطنی کیفیت کو ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ عقداب کے لیئے بدن پر کسی علامت کا و کھائی و بنا ضروری فیمیں ۔ آ دمی عالم رویا بھی فیض اوقات نہائے کنے اسے سے مختلوظ ہوتا اور فیض

ادقات اس کوام شدید بلاتی ہوتا ہے اور پدونوں صافیع بیندی کے مطاقوں سے کئی طرفز کم مجمع سے جوٹمی محرکی محضورہ لے کووہ باقک ہے میں وزکرت کھائی دیتا ہے۔ اوراس کے بدن نرقم وخرق کی کوئی طاحت نمایال جس ہوئی ۔ بلکہ اگر وہ قعس بیدارہ وکر کئی السے آ دی کے آئے عالم رویا کی جمیفتوں کا فرکز کرے اور کیے کہ کش نے تات خواب جس

ں میں اور ایک تحق ہے۔ جس کوسوئے کا بھی انقاق نہ ہوا ہوتو ووقو رااس کا اٹکار کردے گا۔اور ایک لحمد کے لیے بھی اے تلیم نیس کرے گا جس اس بنا پر کداس کے جان پر کوئی (مجوعه رسائل امام غزالئ جلدسوم حصه اول) - (۱۳۶

(W)

سلسلا علامت مترت یا تلی کی دیکھنے میں ٹیس آئی اور جن کو در ندے کہا جاتے ہیں اِن کے لیے قبر میں در ندول سیکھن ہوتے ہیں۔ اور اِن میں اِن کی اجراء کا کسی قدر حصہ موجود ہوتا ہے تو ممکن ہے کمان کے بطون میں میں جز وکوزندہ

كركي عذاب والامعالمه طح كميا جائے۔

ممکر و نکیر حکور دو فرقت سے بنا ہے۔ ۔ ہے کیونکہ میسکن کی ہے ہے شرایت سے بھی کا بت ہے اور طل کے زو دیکہ محص شعی میسی ہے کیونکہ میسکن کی ہے اور خوا ہ آواز سے ہو ہے کیونکہ اس میں دوباتوں کی ضرورت ہے۔ جھانا اور مجھنا ہے جو انسان کی کسی ایک با فیرآ واز سے ۔ اور مجھنے کے لیے مطلق زندگی کا ہونا ضروری ہے جو انسان کی کسی ایک جزو کے ساتھ محصل ہوئی جو آب اس کے سکرین کا پہتول کر جم میت کو دیکھے ہے گر مکر کیکر کوئیس و کھنے اور ندی میت کی اوران کی گھنٹو سنے میں آسکتی ہے ایس بی جیسا کوئی کے کہ آخم سرت بھنے ہو تی میت کی اوران کی گھنٹو سنے میں آسکتی جرائی کو دیکھا ہے اور مدائی کا کلام سنا ہے ۔ نہایت جرت انگیز امر ہے کہ بیلوگ دی کو اپنے میں اور مشکر دیکھر کے سوال سے انکار کرتے میں صافائلہ جس بیاراس کا انکار کیا جاتا ہے اگر و و فیک ہوتو اس سے
دی میں انکار الزم آتا ہے۔

ز ول وقی ہوا مگر آپ نے غر غربر نیر بل کو مجھا اور نداس کا کلام سنا ۔ مشکر ونگیر کے موال کی بھی چینہ ہیں کیفیت ہے لیٹی مردہ ان کا کلام سنا ہے اور اس مجار جو اپ بھی دیا ہے گر پاس کے لوگوں کو اس بات کی مطلق اطلاع گیس ہوئی غیز اس کی مثال خواب میں طرح طرح کی چیز ول کو دیکھنا ہے ۔ جس کو خذاب قبر کے اثبات کے موقع پر ہم بیان کرآئے ہیں خواب میں آدمی کو کئی دفعہ الم شعد بدائتی ہوتا ہے اور کی دفعہ اسے مشرحت الاقل ہوئی ہے گر پاس کے آدمیوں کو بہ بات پاکل محسون تیس ہوئی وہ خواب میں ہوا ہے۔ ہوا ہے۔

بمیں ان لوگوں کی حالت براتجب آتا ہے جوایر جل وعلاء کوالی معولی باقوں پر قادر مائے سے جمیکتے ہیں حالانکدا کروہ اس کی اس جیرت انگیز قدرت کا خیال

مجوء د سائل امام غزالی طید موحداول ۱۴۷۰ (۱۴۷

کرتے جس کے ذراعیہ اس نے آ سانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو ان معمولی یا توں پر اس کے قادر ہونے کی نسیت اٹکار کرنے کی ان کو جرات نہ ہوتی۔

الک اور بات دیکھیے کہ آس پر کی بناہ پر بیادگی منگر وقیر اور میت کے سوال
و جواب سے انکار کر بیٹھے بیں۔ اگر وہ تکی ہوتو اندان کے ایک قطر و تحل سے پیدائش کی
لیست بھی ان کو صاف انکار کرنا پڑے گا۔ کیؤنگ ایک تقر و اور وہ تھی تا پاک تقر و تورت
لیست بھی ان کو صاف ہے انکار کرنا پڑے گا۔ کیؤنگ ایک تقر و اور وہ تھی تا پاک تقر و تورت
اور کیا چھیتے ان دونوں کے کا فاح تقر سے اور ابنان می کوئی تناسب نظر تیس آ تا محکم
چھیئے سے امار دونر و کا حشاب دے بال کے ان سے سے لوگ انکائی می کر تھی تا ہم اسک چیز تھی ان کی چیز
اور دونر مو کے مشاب سے موجود ہوں۔ انگ ورید کی کئر ورک اور کینے ہے۔
اور دونر مو کے مشاب سے موجود ہوں۔ انگ ورید کی کئر ورک اور کینے ہی تی تین تو اور کیا ہے۔
میز ان بھی تی ہے کیونک ملا دو اس کے مکن ہو دیک اس کا تی ہونا بہت تی تھی اور پیچیز
نصوص سے باب ہے تو گھر اس پر مجلی ایکان ان خاواج ہے۔
نصوص سے باب ہے تو گھر اس پر مجلی ایکان ان خاواج ہے۔

اں جگراکی اعتراش وادر ہوسکتا ہے۔ وہ سے کہ بیزان (ترازہ) کئی ہونے
کے تو میٹی ہیں کراس پولوں کے تیک ویدا تمال تو لیا کیں گے اورا عال اعراض میں
جو معدوم ہونچ ہیں اور جو چز نست ونا پودہ ویا نے کیا گراز فل جائے ہے۔ اگر بیا ہائے
کران کو دو بارہ میزان میں پیدا کر کے توالج ان گا تواس پر سوال ہے کہ اول تو افراض کا
اعادہ محال ہے۔ وہم خلا انسان کے ہاتھ کی حرکت جواس کے ہاتھ کے تائی ہے آگر میزان
میں پیدا کی گی اور میزان حمرک ہوئی تو وحرکت بیزان کی حرکت شارہ ہوئی ۔ ذانسان کے
میں پیدا کی گی اور میزان حمرک ہوئی تو وحرکت بیزان کی حرکت شارہ ہوئی ۔ ذانسان کے
کیونکاس کا بنا وہم حمرک کر موقوف ہے بیزاس طریق ہوئے کا جو بائے گی
ہوئے گائی تا کہ اس کی حرکت موس کے کہا گی جو نے ہے بیشے کی حرکت گاناہ کی
نوازت کا یا عدے حرکت کی گی تو اور کھوٹ ہوئی نداجروں کے مراتب ۔ اس کا جواب یہ
ہوئی تو کے جا کی میں موال کیا گیا تھا۔ تو آپ چھائے نے یہ فرایا تھا کہ مرف
العال می تیس تو لے جا کی می موال کیا گیا تھا۔ تو آپ چھائے نے بیش میا تھا کہ مرف
العال می تیس تو لے جا کی می موال کی گید، وہا تھی گھے۔ جس دو اجسام کے قبل

ہے ہیں۔ اور جب وہ پلہ میزان پر کے جا کس گو الشرق کی نیکیوں سے موائق اپنی قدرت کا لمہ سے اس میں ایک طرف کو چھا ہ پیدا کرو سے گا۔ و فسر غسلسی نحل شعبی ہ قسد بیسر ''۔ اگر کہا جا سے کہ میان سے اعمال آتھ نے پر کیافا کہ دم حم ہے، ہوگا تو اس کا جواب سے ہے کہ اوّل آتھ کی خدا کر کمی فعل کی نہیں۔ کسی فائم سے کا طلب کرتا جا تز ہے کیونکہ وہ خود کر باتا ہے۔ کہ یشسنڈ کی غفا یہ فعل کو فلم نے شندائون سے سے دوم تمثن ہے۔ اس عمل

یونا نده بروآ رقی اینچا اتال کا اینچ روپر دخودانداز دانگ کے ادرا گرا سے مزاد کی بائے تو وہ مجھ کے رجم کچھ بچھ سے سٹوک کیا گیا ہے۔ وہ عدل کا جین شخشی ہے ادرا گر اسے معاف کر دیا جائے تو وہ مجھ کے کہ بچھ پر خدا کا بنرافشل دکرم ہوا ہے۔ کیونکہ شما اپنے اعمال کے لئا طرمزا کا مشخق تھا۔ یہ تا عدہ ہے کہ اگر کوئی شخس اپنے وسکل کواس کے تھی جرم پر مزاد دیا یا اس کومعاف کرتا چاہیے تو پہلے اس کے دو بروجرم کوامچی طرح تا برت کر ایس ہے تین عدل ادرموانی نے جزتا ہے۔ تا کہ دکس کومعلوم ہو جائے کہ موکل نے مزاد سے تمس ثین عدل ادرموانی دیے بھی غین احسان صندی ہے کا مایا جائے۔

ئ<u>ېل</u>صراط



د وسرى فصل

اگر چینکم کمآبوں میں بعض ایسے امور بھی بیان کیے گئے ہیں۔جن کواس علم ہے چنداں تعلق نہیں گرہم نے ان کوترک کردیتا بہتر سمجھا ہے کیونکہ علم کلام میں ان مسلوں کا ذ کرمناسب ہے۔ حن برصحت اعتقاد کا دار دیدار ہو۔ اور جن کے متعلق اعتقاد نہ رکھنے ہے مسائل اعتقاد بدهم ایک نمایاں فرق برجائے ایسے امور کے متعلق بحث کرنا کہ اول تو ان کا ذہن میں اتر نا ضروری نہ ہوا دراگر ذہن میں آنجی جائیں تو ان کو تبول نہ کرنے اور ان براعقاد ندر کھنے سے کسی تشم کا گناہ نہ ہو۔ تھا کُق امور سے بحث کر ائے۔جس کی پیردی علم کلام کے لیے جس کا اصلا اعتقاد پر ہے ۔ ضروری نہیں ۔اس تنم کے مسائل تین قسموں پر مخصر ہیں عقلی لفتلی فقہی عقلی جیسے اس امر کی نسبت بحث کرنا کہ قدرت ضدوں اور ہاہم متناقص اشیاء کے ساتھ متعلق ہو علی ہے یانہیں اور کیا قدرت کے ایسے فعل کے ساتھ بھی متعلق ہونا جائز ہے جوگل قدرت ہے مباین ہوروغیرہ وغیرہ اور نفطی جیسے اس امر کی نسبت بحث كرنا كه لفظ رزق كے كيامعنى جيں۔ توفيق ۔ خدالان ايمان ان لفظوں كے كيامعنى میں وغیرہ وغیرہ اورنقتهی جیسے اس امر کی نسبت بحث کرنا کدامر بالمعروف ونہی عن المنکر کب اور کس صورت بی واجب ہے۔ تو بد کی آبولیت کی کیا کیا شرائط میں وغیرہ وغیرہ۔ ان ہرسہ تسموں کے مسائل میں ہے کئی تتم کے مسائل پردین کا تو تف نہیں ہے۔ بلکہ جن پر دین کا دار دیدار ہے۔ وہ یہ چیں ایز وجل وعلا کی وات کی نسبت تمام شکوک کور فع کر نا جیسا کہ پہلے باب میں ہم بیان کرآئے ہیں۔اس کی صفتوں کی نسبت تمام غلط فہیوں کواپنے اپنے دل ہے دور کرنا جیسا کددومرے باب میں اس کا بیان ہو چکا ہے بیداعتقاد رکھنا کداس پر کوئی چز واجب نیں جیما کہ تیرے اب بل ہم بیان کرآئے ہیں۔ آخضرت اللہ کو تی برق ما ننااوران کے بیان کردہ احکام بجالا ناجیہا کہ چوتھے باب میں ہم اس کو مفصل بیان کر

کی بد جیں وہ مسائل جن پر دین کا دارد مدار ہے اور جومسائل ان کے علاوہ

یں۔ گلامظم عمدان کا بیان شروری ٹیس ہے گرتا ہم ہم کومنا ب معلوم ہوتا ہے کہ فاورہ بالا تمن تسوں میں ہے ہرا کید تھم کا ایک ایک سمئلہ بیان کر دیا جائے تا کر آپ کو کسی قدر وضاحت ہے یہ باٹ معلوم ہو جائے کر اس تم کے مسائل علم ہے کوئی گلام ہے کوئی گھلت ٹیمیں رکھتے۔

مسكله عقليه

الیک تخش کُل کردیا گیا ہے ۔ کیا اس کی نبت یہ کہنا درست ہے کہ بدائی اعل مقررہ پرمرا ہے اور اگرائے کُل شکیا جاتا تو خاص ای وقت بھی کی اور میب سے اس کا عرفا ضروری تھا۔ اس عمل اختلاف ہے۔ اب بیاایا سئلہ ہے، جس کے مانے یا ند مانے پر ایما ن کا تو قف نہیں ہے۔ گریم اس مشلک اصلیت آپ پر منتطف کرنا چاہتے ہیں۔

دنیا کی جوٹی دوچزیں دودوصورتوں ہے باہر نہ ہوں گی ۔ یاان میں کوئی خاص تم كاربط اور تلازم ہوگا يانبيں \_مواس قتم كى دو چيزيں جن ش با جمي كو كى ربط نه ہوا گران میں ہے ایک فنا ہو جائے تو ایک کی نفی ہے دوسرے کی لازم نہیں آتی یا اگر دونوں فنا ہو جا کیں تو بھی ایک کی فنا دوسرے کی فنا کوستلزم نہ ہوگی ۔مثلا زیداور عمرا پیے دوخص ہیں جن میں باہم کوئی ربطنمیں ۔۔واگرزید اور عمر دونوں مرجا کیں اور زید کے مرنے ہے ہم قطع نظر کرلیں تو اس سے ندعمر کی و فات کا پید چاتا ہےاور نہاس کی زندگی کا اس زید کی و فات اور کسوف قربھی ای قتم کی دو چیزیں ہیں۔ سواگر ہم زید کی وفات ہے قطع نظر کرلیں تو اس کے كوف كاعدم لا زمنيس آتا اورا كركسوف واقع بوتواس نازيد كے مرنے كاپية نہيں جاتا اور جن دو چیز ول میں با ہم کی تئم کا علاقہ اور ربط ہو وہ تین قسموں پر منظم ہیں۔ پہلی تئم مید ب كدان من تضائف كاعلاقه موقعي ان ش برايك كاموجود مونا دوسرب برموتوف ہو۔مثلا میمن و ثال فوق تحت اس قِسم ہرا یک دو چیزوں میں سے ایک چیز کا تحقق ہوتا یا فنا ہونا دوسری چیز کے مختفق ہونے یا فنا ہونے کو مستزم ہوتا ہے دوسری تئم میں اس تئم کی چزیں مندرج میں جن میں تعنائف کاعلاقہ تو نہ ہوتو تگران میں ہے ایک کے لئے برنبت دوسرے کے نقدم کا درجہ حاصل ہو جیے شرط اور شروط۔ سوشرط کی نفی مشروط کی نفی کوشکر م ہو ت ہے۔ مثلاً انسان کے عالم ہونے کے لئے زندگی کا ہونا اور اس کے ارادے کے لیے عالم ہونا شرط سے تو زندگی کی فتا سے علم کی فتا اور علم کی فتا سے اراد سے کی فتا کا لا زم آ نا ضروری (مجور رسائل ام نزاتی جذر من حصد اول) - (۱۵۲) : دگا بیمری قسم جمس عمل علند معلول کا علاقه بور سواکر کسی معلوم کے لیے عرف ایک می علت بود واس کفی ہے معلول کی کفی شرور ہوگی اورا گراس کے لیے بہت محصی جس تو کسی

ایک عذب کی گئی ہے اس کی گئی اوز م ندآئے گی۔ بلداس کی گئی کے لیے تمام علق کی گئی مدری ہوگی۔
جب یہ بات آپ کی بچھ میں آگئی تو بم مسلم تعازیٰ نے کی طرف رجوع کر کے
جس مسلم تعازیٰ نے میں دوچیزی زویج بحث بیں ۔ قبل اور موت ۔ قبل کے معنی جیں گردن کو
جیں مسلم تعازیٰ نے میں دوچیزی زویج بحث بیں۔ قبل کی فطوں کے لئے ہے دوقریٰ میں آتا ہے
مثل قاتل کے ہاتھ اور آلے قبل کی رحمیں متحول کے اجزا اعلا ایک دوسرے سے علیمہ و ہونا
ان کے ساتھ ایک اور جینای ہو بچھ جی کی موت سے تعمیری جائی ہے سوار مرسد
اور تش رجس کے تعمی اور بینای ہو بچھ جی ای کی کا مطرف راز و آج کے گئی مان ایا جائے کہ
موت کی علیت مرف تش ہے تو تس کی گئی ہے موت کی گئی مرور ان و آج کی گئی اس ہو اور پیھی مان ایا جائے کہ
موت کی علیت مرف تش کے سے اور اگر تی سے و تی گئی شرور ان و آج کی گئی اس ہو سے کی
موت کی علیت میں کہ تش کے سے موت کی گئی نے راز ان اور باطنی اس ہم و سے کی
کئی ہے موت کی گئی از م آت کی ۔ یہ جو بچھ بیان کیا گیا گیا ہے ہے مرف تش

کی نئی ہے موٹ کی نئی الزم نہ آئے گی۔ یہ جو پچھ بیان کیا گیا ہے۔ تشیم مذکورہ بالانہیں صرف سربری نظرے کا مرایا گیا ہے۔ اب بھم اس سنلہ کی اصلیت پڑھورکر ہے ہیں۔ انٹی السمند والجماعت میں ہے جن لوگوں کا میا متقاد ہے کہ گلوت کی علت صرف ضدا ہے اور گلوق میں ہے کوئی چڑ ایک دوسری کی علت ٹیس ۔ ان کے زد کیک موت ایک موٹ کی نئی ضروری ٹیس اور تن بات بھی بھی ہے اور جن لوگوں کا میا متقاد ہے کہ قرار موت کی علت ہے کیونکہ طاہر میں آئی کے موااور کوئی ویڈ موت کی ٹیس پائی گئی۔ ان کے نزد کیک اگراس وقت آئی کا وجود نہ ہوتا اور اس کے موااور کوئی علت بھی نہ ہوتی تو قیدیا موت بھی نہ ہوتی بھاؤت کے ایک دوسرے کی علت معلوم ہونے کی نمیت جوان لوگوں کا اعتقاد ہے

اگروہ درست ہو بیٹی بقیماً معلوم ہو جائے کر موت کا علیم صرف ای قدر ہیں جو گل کے عدم فرض کرنے کے وقت پہلے ہی سے مفتو د ہیں آو ان کا بیا عقاد درست ہے ۔ گرنم اس مسئلہ کواس قانون مِشلیق کر کا جاجے ہیں جو پہلے بیان کیا جاچکا ہے کو الفد تعالیٰ کی قدرت (مجموعه رسائل امام غزا لي جلد سوم حصداول) · (۱۵۳)

عام اورو تنا ہے اور اس کے مواقلوق کے لیے اور کوئی ملٹ نیم سے۔ اس قانون پر اگر مجس نظر ذالی جائے تو اس بات کا بخر بی چہ چلا ہے کہ چنس اپنی اجل مقررہ پر مراہے کید نکدا جل و تنت کا نام ہے جس میں مفدا تعالیٰ نے اس کا مرہا مقرر کردیا ہے۔ فواہ اس و تنت اس کی گردن کا افراد ایا جائے تحقق ہو یا کموف ہو یا فزول پاراس یا کوئی چر بھی ندہو۔ ای تھم کے سب امور تعار سے نزو کیک افقا قیا ت کے قبیل سے ہیں جسے اگر کئی کے مشتول ہونے کے وقت میں برس رہا مود اس کو اتفاقی اسر سجما جاتا ہے۔ تعار سے نزو کیک آگر بھی اس قبیل سے

جب افظ ایمان کے تین مٹنی آپ کے ذہن تشن ہو گئے تو اب اگر ایمان ہے پہلے مٹنی مراد لیے جا کیں قواس مٹن کے فاظ سے ایمان مٹنی کی دیشق ٹیس ہو سکتی کیونکہ جب انسان کو کئی چیز کا کال طور پر یقین حاصل ہوجاتا ہے تو پھراس مٹنی کی بیشق کی مطلق کھا گؤ ٹیس دئتی اور اگر کا ل طور پر اسے بیٹین حاصل نہ ہوتو وہ یقین علی نہ ہوگا کیونکہ لیٹین شی کالی ہونا ہوتا شرط ہے۔ ہاں اگر زیادتی ہے مراد وضاحت اور الحمیان ہوتو ویک ایسا ہوسکتا ہے۔ کونکہ یہ بات تج ہے جا ہت بے کہ اگر ایک چیز پہلے صرف ایک دلیل ہے معلوم ہوا در جب بھراس پر بہت ی دلیلیں قائم کی جا کمیں تو ضروراس یقین میں وضاحت اور دوخی آجاتی ہے جوصرف پہلے دلیل ہے ہمیں حاصل ہوا تھا۔

اوراگرایان سے مراوتھ ہی تھیدی ہوتو اس میں کی بیشی ہوتی ہے۔ کیونکہ بم مشاہدہ کے طور پر کہتے ہیں کہ بیود کی اور نصرانی اور مسلمان اور تیون صفوں کی اندرونی اور اعتقادی حالت میں بہت کچھ فرق ہوتا ہے۔ کسی کی تو سے حالت ہوتی ہے کی اس کی تلمی کیفیت پر طرح طرح طرح کی دھمکیاں اور طلق تحقیقات و فیرہ مطلق اپنا اشتیس ڈال سئیس اسے بزار کہ جوں کا توں پڑار ہتا ہے اور جو بچھواس کے ول میں ایک دفعہ آگیا ہے مر میٹ جاتا ہے کوئی تو کی سے تو کی اور زیروست سے زیروست طاقت بھی اس کے معتقدات جمعی جشم فیمیں دے مکتی اور ایک اکیلا ہے کواگر چہا ہے اعتقاد پر پڑتا ہے گراس میدنشن میں تجول تن کی گئی استعداد ہوتی ہے۔

امل بات یہ ہے کہ امتقاد بعید گرہ کی ہے جوشدت اور صنعت کو تبول کرتی ہے یہ اسک بات ہے جس سے کوئی انکار نیس کرے گا۔ وہاں ایسے لوگ اگر انکار کریں بخوں نے علوم اور اعتقادیات کے نام نیم میں اور ان کی چیک پہنچنا تو در کنار ان کی مرف طاہری شکلوں کا دیکھنا تھی ان کوفصیہ نیس تو یہ چنداں بعید ٹیس

اوراگر ایمان سے تیرے میں شد میں مل العمل مراد ہوں تو اس میں کوئی شک نیمی کہ اعمال میں کی ویشی ضرور ہوتی ہے۔ بعض لوگ صرف خروری عبارت (فرائفس اکوئی ہوئی شکل ہے گل میں لاتے ہیں اور بعض الیے ہوتے ہیں کرعبادت کا کوئی پہاڈگل میں لائے نیمیں چھوڑ تھے۔ ہاں یہ بات البت قابل تو ہو ہے کہ آیا ایک فلس کو بار بار کرنے ہے اعتقاد اور وضاحت اور روثنی پیدا ہوئی ہے یاوہ بھشر ایک ہی حالت پر رہتا ہے اور اعتقاد اور وضاحت اور روثنی پیدا ہوئی ہے اور کی احتقادی حالت پر تمایاں اثر پڑتا ہے اور اس میں ایک خاص قسم کی روثنی اور فیر کملی حالت ہوئے تی ہے۔ اس بات کا ان لوگوں کو تج ہے۔ جن کو اپنے قس کی کملی سے خاص حالت ہے اور کی کہا موقع طل ہے۔ یہ لوگ آئی ہے جو صعیب کی صورت میں ہرگز معلوم تیں ، ٹی ۔ بلکہ مصیب اور روز واز کی پیدا ہو ارتکاب سے قلب تاریکیوں کا گھر بان جا تا ہے اور رفتہ وزنہ اس کی ٹورانیت بالگل تھی ہوجاتی

۽۔

بسب مرایک انساف پیند مخص ضرور اس بات کو مان کے گا کہ جوشن طاعات میں شہب وروز معروف رہے اس کے عقدات پر بڑے بنرے بزے نتیج و کیٹے لیکجرار کی تخالفانہ تقریر حطلتی ارتباطی و کیٹے ہے کہ کی کا محال میں کہ میں کہ اس کا محال کے بہت کری ہوئی ہو کے بو کے بور کے بحد کی کھی حالت بہت کری ہوئی ہو کے بور کے بیک کے بعد کے بھی کہ کار کا کہ کار کیٹو کر آئاد کی اس کے دل پر فورا قالا پاکٹا ہے اور آن کی آن میں اس

۔ یونلہ سموں سے سموی میں ہی اس نے دل پر بورا قابو یا سلامے اور ان میں ا کے اعتقادی امور کی بجائے اس کے دل میں دوسرے امور کھر کر جاتے ہیں۔

جو محض میتم پرترس اور در محرف کا مقتلہ ہوا کر کھی اس کے مربر ہاتھ پھیر نے یا اس کو اپنی گور میں بنامانے کا موقد لے تو بقینا اس کے امتقاد میں ایک خاص میں کی جبلک اور نہضت پیدا ہو جائے گی یا جو محض کی کمی محض کی نہست تنظیم اور عمیت کا اپنے دل میں اس کا تنظیم اور رکھتا ہو۔ اگر اس کو اس کے آھے تنظیم بھالانے کا موقعہ لے تو اسکے دل میں اس کی تنظیم اور عمیت میں اور نگی نے اوقی ہوگی ۔ میں وجہ ہے کہ تم اپنے اٹھال کو بھالانے کے مامور کیے گئے ہیں۔ بن کی بھا آور دک سے ہمارے دلوں میں خداتھائی کا تنظیم اور تب یہ ہے۔

مئلةهتيه

اس میں اختا ف ب کہ فائل فضی کی دوسرے کو امر بالعروف وقی مئی میں اسلم المعروف وقی مئی میں اسلم کے ایک اس میں اختا فف ب کہ فائل فضی سنلہ ہے۔ جس کی نبیت ما الکام میں بحث کرنا ماس ہے ہے گئی الکام میں بحث کرنا ماس ہے ہے گئی الکام میں بحث کرنا ماں ہے ہے ہیں کہ فائل المحدوث ایس کرنے والے اور ایسا کرنے والے اور ایسا کرنے والے اور ایسا کرنے والے اور کہی گرنے والے کا چورنے پرے کا جل اس مصوم بود عام طرح ہے بائیں ۔ فاہر ہے ہی بات ہم وائیسی کی تکد دوسرے اوگ و در کارا نوا میں مصوم بود عام طرح ہے بیٹیں ۔ فاہر ہے ہی بات ہم وائیسی کی تکد دوسرے اوگ و در کارا نوا میں مصوم بود تا ہی تھا ہم المام کے چھوٹے گئا بورل سے مصوم بونے میں اختا ف ہے۔ وجب مصومیت کہیں میں المام کے چھوٹے گئا بورل سے مصوم بونے میں المام کے چھوٹے گئا ہوگ ہے جس کہ کوز تا ہے اور شراب پینے والے گؤراب سے مشمل کرنے کا محال ہے بازیم کے ایک ہم کر سکتا ہے بیک میں مالا تک ان کا ترکائی کے حال کا کر کائی کے دوسر کا کر سکتا ہے کہا تھیں ۔ فاہر ہے کہ مشمل کی بیٹیں ۔ فاہر ہے کہ مشمل کی اور میا گؤد رہے ۔ اور ان کوز تا مختاب کے اور کر بھی المام کے بیٹوں کے اور میں کے اور کر سکتا ہے ایک میں میں الاک کے ایس کے بھی کے دس کر سکتا ہے اور کر بھی المام کے بھی ہم الک کر سکتا ہے اور کر بھی ہم کا کر سکتا ہے اور کر بھی کر سکتا ہے اور کر کہا دیا ہے اور کر کہا ہے کہا کہ کر سکتا ہم کر سکتا ہے کہا کہ کہا کہ کر سکتا ہم کے دور کر سکتا ہم کر سکتا ہم کے دور کر سکتا ہم کر سکتا ہم کے دور کر سکتا ہم کر سکتا ہ

(مجوى رسائل امام غز اليُّ جلد سوم حصه اول)-کیا گیا ہے اور نہ محاللا آبعین کے زمانہ میں ان کو جہادے روکا گیا ہے۔ تو پھرہم ہو چھتے ہیں کہ شراب پینے والاکسی شخص کوقل کرنے ہے منع کرسکتا ہے پانہیں ظاہرے کہ کرسکتا ہے

کیونکہ جب رکیفی لباس پہننے والا زنا اور شراب نوشی ہے روک سکتا ہے تو شرا بی قتل کرنے ے منع کرنے کا کیوں مجاز نہ ہوگا۔ ضرور ہوگا ابعض لوگ اس بات کے تو قائل ہیں مگر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو خف کسی فعل کا نا جا ئز مرتکب ہوو وال شخف کومنع کرسکتا ہے۔جوا یسے امر شنیج کا مرتکب ہو جواس کے فعال نا جائز سے عدن جواز میں بڑھ کے ہو گراہے

ماوی یا نیچخص کومنع نہیں کرسکتا ان کا نیول بالکل لغویے کیونکہ زیا شراب پینے سے زیادہ گناہ ہے اور جائزے کدز ناکرنے والا دومرے کوزراب مینے سے منع کرے۔ بلکہ تجربہ ے نابت ہے کہ آقا خود شراب بیتا ہے گرایے نوکروں اور بچوں کو ہرگزید کام کر نے نہیں دیتا اوران کوید کہتا کہ ہم سب پرشراب کا ترک کرناواجب ہے۔ایک امر واجب تو مجھ ے ترک ہورہا ہے ۔ مر ایک کا ترک دوسرے واجب کے ترک معزم نیس ہے۔اس را یک اعتراض وار د ہوتا ہے ؤہ یہ کہ اگریہ جائز ہوتو کی ایک خرابیاں لا زم آئیس گی۔مثلا

ایک شخص کسی عورت کے ساتھ جراز ٹا کررہاہے۔عورت نے جوایئے مندے کیڑاا ٹھایا تو ؤہ کہتا ہے مند ند کھولو ۔ کیونک میں تمہا رامح منہیں ہوں اور عورت کو نامحرم کے آ کے مند کھولنا حرام ب اور تجھ پر اگر جرب تو زنا کے بارے میں ب ندمنے کیڑا اٹھانے میں۔ای

طرح ایک تحف کہتا ہے کہ چھ پر دو چیزیں واجب ہیں۔خوعمل اور دوسروں کوامر کرنا۔ پہلی یات کا تو میں تارک ہوں مگر دوسری کوادا کرتار ہتا ہوں۔ابیابی ایک کہتا ہے کہ بحری کھا نا اور وز ه رکھنا دونوں مجھ پر واجب ہیں یحری تو کھالیتا ہوں مگر روز ہمیں رکھا جاتا غرض اگر فاسق امر بالمعروف کا مجاز ہوتو ایسی بعیداز قیاس با توں کوسیح ما نتایزے گا۔ حالانکہ

بیوتو ف سے بیوتو ف تخف بھی ان کوشلیم نہ کرے گا۔

تقربه که آ دی کو پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لیٹی جا ہے اور جب خود ہی عملی گات آ دمی کی گری ہوتو دسروں کو پندونصیحت کرنے کا اس کو کیونکر حق حاصل ہو۔

اس کا جواب بیہ بے کہ زائی کاعورت کومنہ سے کیڑا اٹھانے ہے منع کرنا کوئی بری

بات نبیں بلکداچی بات ہے۔ کونکہ ہم یو چھتے ہیں کرزانی کا بیکہنا کداہے منہ ے کیڑاند الخاؤايا كرنامهين حرام ب-حرام بياواجب بياماح ب-اگرواجب بتوما (مجموعه رسائل امام غزالی جلدسوم حصداول) • (۱۵۷)

ٹابت ہے۔اگرمیاح ہے توایک میاح امرے مرتکب ہونے میں کیا گناہ ہا ادراگرحرام

ہے تو کوئی دلیل قائم کرنی ضروری ہے۔ يعجب بات ے كەزنا سے يہلے تواس كايى تول واجب اورموجب ثواب تھا اور

زنا كرتے وقت يكا يك حرام موكيا ب\_اس كليةول شرح كے ايك حكمت كى حكايت ب اب دیکنا بدامرے کہ بید حکایت بحکی عندے مطابق ہے بانہیں ۔ اگرمطابق ہے تو صادق

ورنہ کا ذب ہو گی مگر ہرا کی مخص جا نئا ہے کہ مطابق ہے۔ نماز اور روزے کواس پر قیاس

کرنا قیاس مع الفار ق ہے کیونکہ نماز فرض ہے اور وضواس کے لیے شرط ہے تو پھرنماز بغیر وضو کے نہ ہوگ بلکد سراسر گنا و اور معصیت اور حری کھا نا روز کی بمزار میں جم سے اور میں اور

ا ہے نام کا مصدل تب ہی بن سکتا ہے جب عمل میں لایا جائے جس کا وہ چیش خیمہ ہے۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ دوسر محض کی اصلاح کے لئے پہلے اپنی اخلاقی اور ندہی حالت کو درست كرنا ضروري ب\_ يايادعوى بكرجس رتم كوئي وليل قائم نبيس كريحت بلكه يوتوكل نزاع

ہے۔ جب تک کوئی دلیل اس برقائم نہ کروصرف تہاراز بانی کہددینا مارے زویک کوئی وقعت نہیں رکھتا۔

اگرایک کا فر دوسرے کا فرکو ہے کہ ایمان لا دُ اور کفر چپوڑ دوتو اس کواس طرح كبنه كاحق نه بوگاكه يميليتم خودمسلمان بنوادر پيم جميحه اسلام كي مدايت كرنا بلكه مه يجي نا جائز

ے کہ پہلے وہ خودمسلمان ہونے اور پھر کسی دوسرے کومسلمان ہونے کے بارہ میں ہدایت کرے اور پیمجی جا کزیے کہ خودتو نہ مسلمان ہو گر دوسر مے محض کومسلمان ہونے کی ترغیب

# تيسرى فصل

خلافت ہسئلد ظافت کھا کہ استفریس ہے بھر چنکہ ہمارے نا اوا پی تصانف کو اس مسئلہ پر فتم کرتے چلے آئے ہیں۔ ہم نے بھی ای طریق کو سجس سجھا ہے۔ اول تو ان معنوات کی تقلید کی دیدے اور دوم اس لئے کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ دس امر کی طرف مل تک کار بھان ہواگر اس کے ظاف کوئی دوش افتیار کی جائے تو وقعت کی نگاہ سے فیص دیکھی جاتی ہے اس سئلہ کی تحقیق تھی بہلود کھتی ہے۔ اور جب بھے ہرا کیا۔ بہلو پر دیشی نے دا کی جائے اس کی دیکھ بینچنا عمال ہے۔

## بہلا بہلو

امام اسمین یافذید اسمنین متر کرد دادید ب اداس کا دبوب شریات جارت به دشت ب بدا کیون بهم بیلیادات کریچی بین که کی شی کا دبوب با مدم و بوب سرف شریان سازان بردا ب ادر نگربان اُرد وجوب شین سے بحائی کردش کردنے دیاس گار راحت میں کا در ایک فائد کردن مطابق عقلاً مجی طبیعت السلمین مقرر کرنے کا وجوب فارت بوسکتا ہے کیونکہ دیاوی فائدوں اور تقصالوں کا انداز وعمل لگامتی ہے۔

اگر چرا جماع ہے بھی اس کا جُوت ملا ہے گرہم میاں وو شرق دلیل بیان کریں ہے۔ جس پرالیمان کا دارو حدارہ ہے۔ دویہ ہے کردین کا انتظام شارع علیہ السلام کا سب سے زیادہ مہتم باشان کا م ہے اوریدام خطیفہ المسلمین کے بغیر حاصل تین ہوسکا ہے۔ تیجہ یہ اکہ خلافہ اسلمین کا مقرر کرنا واجب ہے اس دیلی کا پہا بقدما ہے کی ہے اور دومرے مقدد کہ دیلی ہے ہے دین کا انتظام نویا پر موقوف ہے اور میانی انتظام خلید اسلمین کے مواہمین ہوسکا۔

میلم مقدمہ کی دیل یہ ہے کہ دیا ہے ہو واحب اور پیش وحثرت عمی مشغول ہونا منیں بلکہ اس سے مراہ صرف قوت لا بوت ہے اور یہ طاہر ہے کہ اگر انسان کے پاک سر عورت کے لئے کیڑا اور کھانے کے لئے کچہ چیز ند ہوتو خدا کی عمباوت مطاق نہیں ہو مگتی اور دوسرے مقدمہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر دیا عمل کوئی فرما نیر دارنہ ہوتو ون عمی بڑار ہا تمل ہو ( موافق) ( مجور رسال امام فزانی جلد موم حصداول ۱۵۹ کستان می اثر کستان می این م

با کیں مساکین اور فر ہا ہ کے رہے ہے ہال چین لئے جا کیں۔ ہر آم یے نتنے اور شوشین واقع ہوں۔ ان تمام خانہ بھی را ادر گلوپہ خون شی مجارت کی فرصت او گوں کو نہ لے فرض میں کما یہ بھی بات ہے ہوتیاتی دلیل نہیں تجریبہ اپنے ہے کہ جس علاقہ یا بلک میں گل انتظام میں کمنے مجابلاً دہوگیا ہے تو الکھوں جا ٹیم چاکو ہوگئیں۔ فراعتیس قراب کر دی گئیں۔ مولیٹی جاد کئے گئے۔

اوربعض و فد مرف ایک جی جلیل القدر اور مقتد رخض کے کئی کے ہاتھ پر بیت کرنا اور اس کو طیفہ تسلیم کرنا ہی دومروں کی طرف سے کا ٹی سجھا گیا ہے اور لعض و فقد دویا تمین اشخاص یا ایک مسلمانوں کی جماعت کواب کرنا چڑا ہے۔

دوسرا پېلو

عمانكال

کرنا اوراس کوظیفه تشلیم کرنا تای دوسروں کی طرف سے کافی سمجھا گیا ہے اور ایفش د فعہ دویا تین اشخاص یا ایک مسلمانوں کی جماعت کوانیا کرنا پڑا ہے۔

اگر کہا جائے کہ جب خلیفہ مقرر کرنے سے بیغرض ہے کہ لو گون کشت وخون نہ ہو<del>نے</del> یائے ان کود نیا دی اور ویلی مصالح کی طرف متوجیمیا جائے ۔اگرکو کی کسی برظلم کرے تو مظلوم کی فریا درس کی جائے ۔ ملک میں امن وامان قائم کیا جائے ۔لوگوں کی دنیا وی اور دین رق کے اسباب ہم پہنچائے جائیں تو پھرا ایٹے خص کا کیا تھم ہوگا۔ جس میں قضا کی شرطیں مفتقر ہیں چگر علا ء ہے وہ فتویٰ لے کر ملک کا انتظام کرتا ہے ۔ کیا ایسے خف کی اطاعت واجب ہے یا اے معزول کرنا واجب ہے اس کاجواب میہ ہے اگر کسی فتم کی شورش اور جنگ کے بغیرا ہے معزول کرناممکن ہوتو اے معزول کرنااوراس کی بجائے ایے شخص کو کھڑا کرنا جس میں قضاء اور خلافت کی تمام شرا نکا موجود ہوں واجب ہے اور اگر شورش اور جنگ کے سواکر نا ناممکن ہواس کواپنی حالت پر رکھ کراس کی اطاعت واجب ہے کیونکہ جنگ وجدل سے بزار ہا جانوں کی ہلاکت اور کئی ایک مویش کی تابی ہونی ضروری ہے ۔جس کے دریے ہونا شرعاً ممنوع ونا جائز ہے اور ادھر قضاء اور خلافت کے لیے مطلق عِلْم ضروری ہے۔ جس کے لیے علماء کافی میں۔ اگر کہا جائے کہ جیسے علم کی قید کوآپ نے اڑا دیا ہے۔ویسے عدالت اور تقوئی کی قید کو بھی اڑا دینا چاہیے ورندتر جی بلام رخ لازم آئے گی اور بیمال ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ علم کی قید میں ہم تو مجبور أسمانحت كرنى يزى ے اور عدالت کی صفت میں کون می مجبوری ہے۔جس کی وجہ ہے ہمیں اس میں بھی مسامحت كرنى يز \_ ـ الركها جائ كد يون تم كون بين كت كد تخضرت الله برا ينا ظيفه مقرركرنا داجب ہے جیبا کہ بعض امامیکا قول ہے تو ہم کہیں گے کہ آنحضرت فائٹ پر ایبا کرناواجب ہوتا۔ تو ضروراس امر کے متعلق اپنی زندگی میں قطعی فیصلہ کرتے مگر ایبا آپ نے نہیں کیا ۔حضرت ابو بکر ۔حضرت عثان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنبم کی خلافت ا تفاق رائے اورا بھا ئے امت پر بنی تھی اور آنخضرت تا ہے ہے اس بارو میں کوئی نص ٹابت نہیں ۔ بعض شیعہ جو یہ گئتے میں کہ تخصرت کالیے نے حضرت کی کرم اللہ وجید کے فق میں خلافت کا فیسلہ أيا تما مكر دوسر بصحابات الصريح نص كاخلاف كياب- اورويد ووانسته اس كي خالفت ں ہے۔ یہان کی ہے وقو فی اور نگ ظرفی کا نتیجہ ہے کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ آنخضرت

ﷺ حفرت ابو بمرصد من الشقائي مدئوا بنا طليفه مقر ركم سح سح مرحض على اور ان كے طرفداروں نے ديمہ وائت آپ كے عم كى طاف ورزى كى ماعوجوا كم فهر جوابنا -اللي بات ميہ ہے كہ انتخاب منظائيات نے اس بارہ عمى كوئى فيصلة ميں كيا حضرت ابو بھڑے طلیہ نے کہ وقت حضرت مالی نے خالف كى تھى۔

تيسرايبلو

محایہ رضی انڈ مخبم کی نسبت لوگوں نے بہت کچھ افراط وتقریط سے کام لیا ہے۔ بعض نے توان کی مدرت مرائی میں یہاں بکٹ فلو سے کام لیا ہے کدان کوکہاں سے کہاں پہنچادیا ہے۔

گنا ہوں اور خطاؤں ہے ان کو بالکل معصوم قرار دیا ہے اور بعض اس حد تک ان ك منه آئے يى كدان كے حق عى درويد داور دئى اور بيبوده كوئى كى كسر باتى نيس چيوزى مرابل السند والحجاعت جيها كدويرمائل شرمياندروي عام لينے كے عادى بي يهال بھي انہوں نے اس زري پاليسي كوہاتھ سے جانے نہيں ديا اوروا تعات بھي اى كے مقتضی ہیں۔ کیونکہ قرآن اور احادیث نوگریہ جہاجرین اور انصار کی مدح سرائی ہے مجری بزی ہیں تو اتر سے ثابت ہے کہ تخضرت ملک ہے ایک صحابی کوتو صفی کلمات سے یا دفر مایا ہے آپٽرماتے إلى اصحابي كالنجوم باايهم اقتديتم اهتديتم \_(ميرے امحاب ستاروں کی مانند ہیں جس کی ہیروی کرو کے ہدایت پاؤ کے ) نیز آپ نظافہ کا ارشاد ب- حير الناس قرنى ثم الذين يلونهم - (يراقرآن لجاظ بركات كاجماقرآن ے پھران لوگوں کا جو بعد میں آئیں گے )جب یہ بات ہے تو صحابہ رمنی اللہ تعالی عنہم کے حق من حسن ظن سے كام لينا جا سے -بعض محاب كى طرف جوجو ا كوار با تمى منسوب كى كى ہیں ان میں اکثر حصہ تو بعض شریر آننٹس رافضیوں کے تعصب اور ہٹ دھرمی اور تنگ ظریٰ كانتيج باوراكر چدان مل ع بعض باتم سحح بين يكران كوسح اورمناسب طور برمحول كرنا جابية اورتاويل سے كام لينا جاسية حضرت معاويرض الله تعالى عنبداور حضرت على كرم الله و جهه كى جنگ يحضرت عائشه صديقة كالعمره كي طرف جانا بيرالي باتني بين جن تے برایک مسلمان واقف ہے گر عائشہ صدیقہ کی نسبت بدخیال رکھنا جا سے کہ آپ سلح

(عرافل) المامغز الي جلد موم حصداول) - (۱۲۳)

کرانے اور آئش جنگ کو بھانے کے لئے تشریف کے گئی تھیں۔ اگر چہ آپ ال ادادہ می کامیاب نہ ہوسکیں۔ حضرت معاویہ رشنی الشدعود کی فالح بھی اجتہادی فلطی جسمنی جاہئے۔

کا میاب نہ ہوئیس۔ حضرت معاد میرض الشہ عندی تعلق بھی آجہادی تعلق بھی جی جائے۔

اس کے علاوہ جو جو للدا اتبا مات بعض سی ابد پرنگائے گئے ہیں۔ ان میں زیادہ
حصہ الضع بی اور طرح چوں کی گیاں کا نچوڑ ہے۔ جو یا لگل بسمرو پاہیں۔ گلیہ قاعدہ بیہ
کہ اگر کو کی روایت تمہارے رو برویش کی جائے تھے کہ اس کی صحب اسنا دکی طرف آجہ کر کی
چاہیے تو آگر کی روایت تمہارے رو کہ اس محت کو بھی جست کو بھی میں سے جو بھری بجھی میں
مجمول کر واور اگر آبیا نہ کر سکوا اتنا کہ دو دکس میں کو کی ضرورتا دیل ہے۔ جو بھری بجھی میں
منہیں آئی ۔ گر خیال رکھنا چاہیے کہ کسی صالی کی نسبت بوقنی کا خیال تجہارے دل میں
گڑ رانے پائے۔ کیونکہ دو یا تی ہیں آبک ہے کہ کسی صلمان کی نسبت تمہارے دل میں بچھ
برش بوارتم اس بلین وقعن کرتے ربواوروا تھیں وہ ایسانہ جوادر ایک بیا کہ کسی صطمانات

کی کنیب چمپی صرف کل جواد رواقع میں وہ براہر ہو۔ اب تم بی بتا ؤ کرتھ ہیں کس حالت اچھا کہنا چاہیے ۔ بیشیا دوسری حالت میں تم انجھا کہلانے کے متل ہو گئے۔ اگر انسان شیطان یا ابوجہل یا بولیب وغیر و پر تیز آبازی اور صندآ نے سے پہلے میں ہوتہ کے کار سرکتھ اور میں ملے ہے کہ کہ طوف میں دیکھ علیات میں کہ انگرانگر

ا ہے آپ کوروک رکھے قاس کا پیسکوٹ آپ کو فی ضرر شد دسے گا۔ بخطاف اس کے اگر کو فی مختص کسی مسلمان کے حق میں میبودہ کو کی اور ور چدہ دخل ہے کا م لے گا تو اس سے وہ ایشینا تا قابل معانی ترم کا مرحک بردگا اور اسے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے بریا وکرو دسے گا۔

قابلی معانی جرم کا مرحک بودگا اورائے ایمان کوایے پاتھوں سے بر یادگرد عگا۔

یوتو عاصمی ہوگا اورائے ہیں ۔ اب ، بے خلفائے کا مشدین سوو د قام می با وار دیگر
افراد امت سے انسل میں اور بھیے ان کی خلفائے کے بعد دیگرے تحقق ہوئی ہے ۔ ان افراد امت سے انسل میں کا جیسی کہ جمیں با دیوجی ہے گھر ان کو ایک دو مرسے پر فضیلت
ماصل ہونے کے بیسٹی تاہیں کہ جمیں با دیوجی ہے گئی اور ذریعیہ سے معلوم ہوا ہے کہ ایود
میلی موائے کہ ان کی حضورت ابو بحر میں ہے افضل جس کی چک یا دور معلم موائے خدا کے اور کئی کوئیس ہے اور شاق میں آب ان اور احادیث جس المحاصر کی اور قطعی
نصوص و کیف میں آئی جس بن سے بیشا معلوم ہونا سے کھال میں باب سے بحض کا
اور فال اس سے بیٹچ در ہے گا ہے۔ بگر تران وا حادیث عمل تمام میں جگر گئی ہوئی ہوئی۔

اور فال اس سے بیٹچ در ہے گا ہے۔ بگر تران واحادیث عمل تمام میں جگر گئی ہوئی۔ جگر کی بول فور کے بیشار کے کہا گئی گئی ہے۔

اور والمال میں کی کی افضائیسے کا معارفین تراد دیے جا بتکے ۔ بگر کرکی ہوئی ہوئی۔ جرکر کی باطنی کمیشیت

کے لحاظ ے اللہ تعالیٰ کی ہا رگاہ میں انہیں خاص طور پر مقبولیت حاصل ہوتی ہے اور بہت ہے ایسے بھی ہوتے ہیں جود کیھنے میں اعلیٰ ورجہ کے متل ، نمازی ،روز ہ داراور پر بیز گار ہوگے میں مرکبی باطنی نفاق اور صباحت کے باعث خدا کا عذاب ان پر نازل ہونے والا ہوتا ہے۔غرض اندرونی حالتوں کا خدا ہی واقف ہے۔ ہماری سمجھوں میں کچھ ہوتا ہے اور ہو کچھ جاتا ہے۔افضلیت کا اگر کوئی امر معیار بن سکتا ہے توبیہ وسکتا ہے کہ یہ بات یقینی طور پرمعلوم ہو چکی ہے کہ کسی کی افضلیت وحی کے بغیر میں معلوم ہو علی اور وحی کا پید بغیر آنخضرت الله سے سنے کے میں چل سکنا اور یہ طاہرے کہ صحابہ ہے بر ھاکر نہ کو کی محص آنحضرت مناف کے حالات ہے واقف میں اور ندان سے بڑھ کرکوئی آپ کا کلام مجھ سکتا ہے اور تمام صحابه كاحضرت ابو بمرصديق رضي الله تعاتى عنه كي الضليت يراجهاع مو چكا إور حضرت ابو کرصد می رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بار و میں افضلیت کی نص كردى ہے ۔ اور اس كے بعد حضرت عثمان رضى الله تعالى عنه كى افضيت ير اور پھر منز تا ملى كرم الله وجهد كي تمام امت ے افضليت يركل صحاب كا جماع جو چكا ہے ۔ بس سير ے خلفاء کے ایک دوسرے ہے افضل ہو نیکا معیار کہ جس کی بنا و پراٹل السنتہ والجماعة خلفاً ار بعد میں سے ایک کو دوسرے برفضیلت دیتے ہیں۔

جوهمي فصل

کس فرقہ کے لوگوں کو کا فرکہنا واجب ہے اس امر میں عویا تمام خاہب کے يروك نے غيرمعمولى مبالغة ميزى اور تعصب سے كام ليا بيد بعض فرقول كے لوگ تو بہیں تک دورنگل گئے ہیں کہ تمام خلاف عقید ولوگوں پر گفر کا فتو کی لگادیا ہے اور سب کو ایک بی انفی سے ہا تک دیا ہے اور اگر آپ اس سبّلہ کی اصلیت معلوم کرنا چاہے ہیں تو پہلے آپ کو سیمچھ لینا چاہئے کہ بیفقہی سئلہ ہے یعنی کی شخص کی نسبت اس کے کئی تو ل یا تعل پُرَ تَغُرِكَا فَتُوِّي دُنیا یہ ایسا امرے جو ہائی دلیلوں اور قیاس کے بِفیرمعلوم نبیس ہوسکتا اور جس می عقل کو کو کی دخل نہیں ۔ کسی کو کافر کہنے کے بیام فی جیں کہ پیڅخص بمیٹ دوز نے میں رہے گا۔ اس کے تل سے قدائل واجب ٹیس ہوتا۔ اس کوسلمان مورت سے نکاح کرنا ہا اُڑ ہے۔ اس کا مال اور جان معموم ٹیس و ٹیرو و ٹیرو۔ ٹیز اس کا قرل جوجوا اور اس کا اعتقاد جمل مرتب ہے اور عشل کے ذریعے کی کا جوٹا ہوتا یا اس کے اعتقاد کا جمل مرتب ہونا تو معلوم ہوسکا ہے گر کسی خاص جبوب اور جمل مرتب کا یا عث گفر ہوتا ہد ودمراام رہے۔ یہ اچمی طرح تجو لیکنا چاہیے کہ کسی کا موس یا کا فر اور اس تھم کے تمام امور شرق امور میں جے شرع سے بیات تا بت ہے کہ موس جنت میں اور کافر دوز نے جائے گا ہے و سے شرع سے اس کا خلاف بھی تا بت ہونا مکس قابعنی کافر جنت میں اور موس ووز نے میں جائے گا۔

ہاں جوٹ کا بچ ہونا اورجہل مرکب کاظم ہونا ہے قتل شرک سے تا بت نہیں ہوسکا تکر اس سے بیس بیال کوئی مطلب نہیں و یکنا تو ہے کہ یہ خاص جموٹ اورجہل مرکب شرعاً موجب کفر ہے پائیس ۔ موال یا سکا علم اینٹر شرک کے ٹیس بوسکا۔

۔ ' جب یہ باتیں آپ کی بھی میں آٹکی تو اب یہ بات زیر نظر رکھی جا ہے کہ اصول فقد کا سئلہ ہے کہ شرع کا ہم ایک شرق سئلہ قرآن۔ دورے ۔ اجماع اور قباس میں مخصر ہے اور جب کسی کا کا فر ہونا بھی ایک شرق سئلہ ہے تو پہ بھی قرآن یا حدیث یا اجماع یا قباس ہے تا ہے ہوگا۔ حقیقت میں کفر کا معیاد استخصر سنگانے کی کھڑ یہ ہے۔ جوشش آپ کی کسی بات میں کھڑ یہ کرے و ویقینا کا فرے ۔ گر کھڑ یہ کے چندم اتب ہیں اور ہرا کیک مرتبہ کے الگ الگ ادکام ہیں۔

### يهلامرتنبه

پہلام رہتے پیود یوں ۔ نھراغوں۔ جیوسیوں اور بٹسے پرستوں کی تکمذ یب کا ہے۔ ان کا کا فرہونا قر آن ۔ صدیت اور اجماع سے ٹابت ہے اور یکی ایک کفر ہے۔ جس کونص ہے ٹابت ہوئے کا فخر حاصل ہے۔

#### دوسرامرتبه

دومرامرت براہد (مشرین بوت) ادود برستگرین میان کی کشدین کا ہے۔ پہتے پہلے مرت کی تند میں کیما تھ لکتی ہے بلکہ براہد میود یوں سے ادود بیز سے براہد سے تفریمن بر مے ہوئ میں ۔ کیونکہ میروی مطلق نبوت کے قو قائل میں اگر منکز میں تو صرف آ تخفرت الله كى نبوت كے محر بين اور برابر مرس سے اصل نبوت سے مل محر بين اور ادھر برابر صافع عالم كے وجود كے قائل بين اور د بررسر سرس سے ضداى كا افارار بيٹنے بس۔

تيسرامرتنبه

تیرامرتبان او گول کی تخذیب کا بے جو خدا اور تخضر حقظیقی کی بوت کو و قال جیں ۔ کین ساتھ اسی با تو بی ای ای انہیں احتجاد ہے۔ جو نصوص شرعیہ کے خلاف جیں ان کا بید وکی ہے کہ آخضر حقیقی فیک ٹی برتن تھے اور جو پھڑ آپ نے بیان کیا ہے اُس سے آپ کی بیرفرش می کد تھوت کی اعدوثی حالت کی اصلاح ہوجائے ۔ محر آپ نے چنکہ لوگوں کو ایسا پایا تھا کہ جو اُل اسر اور انجی طرح مجھ سکتے تھے۔ اس لیے بعض امور کی آپ نے تشریح کیمی کی ۔ اس قم کے خیال کے واگ فلا سفر کہلا تے ہیں آگر چید مضل مسائل جی ان پر نفر کا دحیۃ بیس لگ سکتا بھر ذیل کے تین سکوں بھی ان کو بیشیا کا فرکبا پڑتا ہے۔ اور بھی میں سکت کرزد کی معرکستا الاساسے کہلا تے ہیں۔

(۱) جمن طریق پرانل السند والجماعیة حشر کے قائل میں۔اس سے انکار۔ (۲) خداوند تعالیٰ کلیات کو جانبا ہے ۔ جزئیات کونبیں جانبا۔ان کا علم صرف مقول عشر وہ کا کوے۔

ر س کا رسید ( س )عالم قدیم ہے اور خدا اُکھن اس سے نقد م ذاتی زبانی فیمیں ان سسائل میں بیلوگ بیسیا کا فریع کے پوئلدان کے بیر تیزیں مسائل نصوص قطعیعہ سے صریحا نخالف ہیں۔

چوتھا مرتبہ

پوتھا مرتبہ فلاسفد کے موامع آل وغیرہ دیگر فرقوں کے لوگوں کا ہے اس حم مے م لوگ جوٹ کوفواہ کسی مسلحت کی وجہ ہے ہویا بالمسلحت ہالکل جائز ٹیس رکھتے اور ند ہی فلاسفد کی طرح آتففر سنتھ کھنٹے کی نسبت ان کا خیال ہے کہ آپ پھٹس وقد حق کی ہاتوں کو مسلحت کی وجہ سے فلا ہر شکرتے تھے ۔ بلکہ جہاں کوئی آ یہ یا حدیث اپنے مطلب کے خلاف دیکھتے ہیں۔ وہاں اس میں تاویل کرتے ہیں اور اس کو اپنے مطلب کے مطابق بنانے میں کوئی دقیقدا ٹھانہیں رکھتے ۔

ان لوگوں کوختی الوسع کا فرنہ کہنا چاہیئے ۔ کیونکہ ایسے لوگوں کے مال اور جانیں مباح کردین جورُ وبقبلہ ہوکرنما زادا کرتے ہیں اور زبان سے الاال

الاالله محمد وسول الله كت بول-كولى معمول باتنيس - ياجهي طرح بجد لينا جاب ك اگر بزار ما كافرون كوكافرند كباجائه بلكه ان كي نسبت خاموش اختيار كي جائے تواس ميں کوئی بزا گناہ نہیں۔ بخلاف اس کے ایک مسلمان کو کافر کبددیا جائے بیابیا گناہ ہے جوتمام كنابول عد خطرناك المنه آ تخفرت الله في فرمايا - أحوت ان اقدات الساس حتى بعقولو الاَإِلهُ إِلَّا اللهُ ( مجھے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کا امرکیا گیا ہے یہاں تک کدوہ

مر پڑھ ۔ ں ۔ اس مس کے تعلق مرفوق نے افراط دفتر بط ہے بہت جگہ کام لیا ہے اور اگر ہم ایک مسئلہ کو علاق و عالی کیا جائے تو علاوہ اس کے کہ اس مقتم ہی کہا ہے گا تا ہم ہر جو جائے پر طرح طرح کے بھول اور شورشوں کے بہا ہوئے کا احمال جے کہ بدائے عمو اس کم کے لوگ پھسپ اور صد کی جاری میں جنا ہوئے آئیں۔ خیران کا جو بگی جائے گریں۔ ان کو کافر نہیں کہنا جائے کیونکہ نفر کی بنا آخیئرت کافینے کی تحذیب پر ہے۔ آویل نفر کاباعث نہیں بن مٹی ۔ اور مذال کاباعث نفر ہونا کیں ہے تابت ہے۔

يانجوال مرتبه

پانچواں مرتبان نوگوں کی تکذیب کا ہے جوصر بیا کو تکذیب نہیں کرتے مرکسی ا پیے شرعی تھٹم سے منکر ہیں۔ جوآنحضرت النے تیزر بعد تواتر ابت ہے۔مثلاً کوئی کیے نماز واجب نبیں قرآن باحدیث نوی أے دکھائی جائے تو کہد دے کہ میرے نزدیک آ تخضرت الله عالى الما ابت بونام المنبيل مكن ع كدآب في محدادر فرمايا بورادر بعد میں اس میں تحریف کی گئی ہو۔ ای طرح ایک شخص کہدد ہے کہ ج کے فرض ہونے کا تو میں قائل ہوں گر مجھے بیسلم نہیں کہ ملّہ (معظّمہ )اور کعبہ کہاں ہےاور جس مکہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے اور دس میں مسلمان سالا نہ فریضہ حج ادا کرنے کو جاتے ہیں آیادہ وہ کی ملہ ہے جس کا ذکر قرآن اور حادیث میں آیا ہے اور جس می آخضرت عَلَيْنَ فَ جَا كُرْفِر يضر فِي اداكيا ب- اليالوكون وجي كافركبنا جابي ، كونكدان ال

(علا) الم غزالي جلد موم حصداول - (١٤٤)

چھٹا مرتنہ

یں جو سات ن میں جوان تا ویلوں سے

نے اور بعیریہ ہیں۔ ہاں اِس مختل کی تر دید بیل ہوسکتی ہے کہ جمیں ابتداع اور خلاف قر آئ سے معلوم ہوا ہے۔ ان نمی بعدی ہے یہ تا بہت ہوتا ہے کہ آتھنے سرت مکالگٹے کے بعد نوبت اور رسالت کا دروازہ ہیشہ کے لیے بند کردیا گیا ہے۔ اور خاتم المعین سے ممار دمجی مطلق انبیاء ہیں۔ غرض تمیں ملینی طور پرمعلوم ہوا ہے کہ اِن انتھوں میں کئی تھم کی تاہ دیل اقتصاب کی مجافیا کش فہیں۔ اس سے ٹابت ہوا کہ کہ تھی محرف ابتدائی کا منظر ہے۔

ل دیں۔ ال سے تاجی ہوا کہ ہے کی کار دیا ہے اس کا مورف ایجاں کا حمر ہے۔

ہم نے آخف طر تھا گئے کا کنڈ ہے کے چھ مرج یا ان کرد کے ہیں جو بحو لہ

اصول کے ہیں۔ جراکتھ پر حقاق پ مالان کے اگر کہا جائے کہ بول کے آگے جو ہو کرنا

کھر ہے۔ اور بیا ایا تھی ہے جو گفذیب کے ان چھ مرتوں شن سے کس مرجہ کے بنے

مندری گئی ہم ہو کہا ۔ اس کا بخواب ہے ہے کہ بول کا گئے ہو گئے والے کہ والے کہ والے کہ والے کہ دل کے اللہ خواب ہے کہ اور کہا تھا کہ اور کی انتظام ہو کہ اس بھی کا بھی اس کے بھی کا کھیلے کا احتمال کی ایس کی اس کے اس بھی کہا گئے کہا ہو تھا ہے اور کھی ایس کے اس بھی کہا ہے کہ ہو تو خوا اس کا بھی کہا ہے ک

زم آتا ہے تو فقہ سے شار ہوں گے۔

موجبات کفر کے ای قدر بیان پرہم اکتفاکرتے میں اور ان کے متعلق ہم نے جو

كر لكها إلى وجه علم كلام ان كوكون تعلق بيل بان يركوني روشي بيس وال اور بعض نے اس لیے ان پرکوئی توجیبیں کی کدان کا معرفت سے تعلق ہے کیونکہ اگر موجها ت كفراس جهت سے ديكھا جائے كديد سرامراور جہالت پرخي جن توب شك علم كام كے

ر میں آ جاتے ہیں لیکن اگر ان کواس پہلو ہے دیکھا جائے کدان کے مرتکب ہونے پر کفر لا

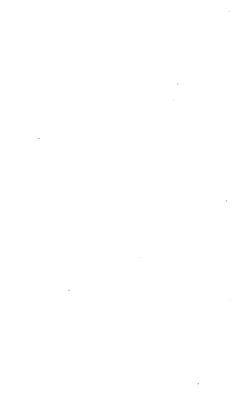

خَيرُ المُقال

ترُ جمه المُنْقِدُ منَ الصَّلالُ الهمام الي حامد مخمّد غز الي رحمة الله عليه

زبان عربی ہے ترجمہ کیا



# لبم الله الزحمٰن الرحيم

# ديباچه

امام فجد الاسلام الإ حامة محد من محد غوالى رحمة الشعليه اكابر علما ودين بعده عين المساهدة المجرى شيء بعد عين المنطقة المجرى شيء بعده المجرى شيء بعده المجرى شيء بعده والمجتز المات كله وواحت كل وواحت في المعترف المع

جوانان سعاد ترند پند بیر دا نا را منیں نے مناسب مجھاکہ اس کتاب کا اُردوز بان شن ہا کادورہ کلیس تر بر کروں تا کر خاص وعام اُس سے فا کدوا فلو کئیس الحمد لفت کے کام اوافر رکتا الاقرال بوسیا اجری شن تم ہوا۔ امام صاحب نے اپنے زماند کے طا وادران کے طریق جدل اور لوگوں کے لوّ رام تقاود فیرو کی نہیت بھش ایسے امور تر موفر کے فیرائے میں جو اس زماند کے طالعت سے مشابہ ہیں یا با نمرک لکتے ہواں پر مشطق ہو تھے ہیں میں نے اپنے مقاب پر جواثی کھے ہیں جن میں بتایا ہے کہ سامور اس زمانہ کے طالعت پر کس طریق ہوتے ہیں۔

ا المصاحب كي من المساحب يوال كتاب شدد مع بين معلوم بهوتا بسك ال كوابقد أعلم المام صاحب كحالات بحق محمد المساحب المساحب المساحب بوكا تحقي محم الله تعالى في المساحب ال ہونے اور قوابت عام نے ان والام بجہ اللہ عام ج تنب دیا۔ پیونک امام صاحب فائف کے مبلک
الرکا واقی آئی ہے حاص کر یک جے۔ اس کے جہاں تک ان کے بسی عمی تھی انہوں نے
الرکا واقی آئی ہے حاص کر یک جے۔ اس کے جہاں تک ان کے بسی عمی تھی انہوں نے
تھی تھی تھی تھی انہوں کے اللہ مناطق اللہ مناطق مقصوفی اور پیانے تھی دوجیلو کے
تھی تھی تھی کہ مناطق الدرو منظر ہم اسان کی نہیت کے بیانہ سے جھی مالم
تھی تھی تھی کہ بیانہ مناطق الدرو منظر ہم اسان کی نہیت کے بیانہ سے جھی مناطق مناطق مناطق مناطق کے بیانہ بیانہ کے
اللہ کے تھی کے بیانہ کی بی

مجموعه رسائل امام غزاقئ جلدسوم حصه دوم

المنقذمن الضلال ان كى تصانيف كاخوشه چين ہول اوران كواپنا مقتداء و پيشوا جانيا ہوں ليعض موريس جويس

ہوتے اوران امور پر ٹھنڈے دل نے فور کرتے تو وویقیٹا اپنی رائے کو بدلتے۔ اس مخضری تحریر میں امام صاحب کے حالات زندگی بیان کرنا بے موقعہ ہے۔ اگر حیات

مستعارباقى بيتوانثاءالتدبم سيرت الغزاني بالانتيعاب عليحد فكصين كيد فقط

مترجم چيف کورٹ ۽ نجاب لاجور

نے امام صاحب سے اختلاف رائے کیا ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اگر امام صاحب اس وقت زندہ

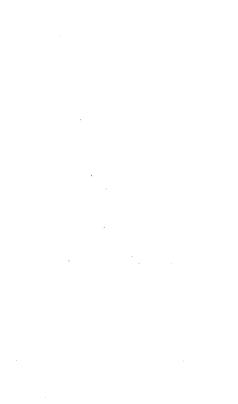

### بِسُمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

سبتر بنے انشار کو بیاہے۔ جس کی ستائش برایک تائی پر آخر برکا آغاز سیاور دور دو حضرت محیر مصطلع بھی برجوصاحب ہوت و رسالت کے ہیں اور اُن کی آل واصحاب پر جھول نے خلقت کو جاریت کر سے کمرائ سے ڈکالا۔

## امام صاحب کے ایک دوست کاسوال دربارہ تحقیق مذہب

جواب : جانا چاہے۔ خداتھ اُنگام کو ہدایت نشنے اور اجاع حق کے لئے قلب ملیم عظافر ہا ہے۔ کراختلاف خلقت دریاب دین ومیڈ اور اور گھرا خلاف اُنست وریاب خداب جس سے ہے شار فرنے اور میں تفض طریقے پیرا ہوگئے میں ایک دریائے گئی ہے۔ جس مثل بہت لوگ عرق ہوئے بین اور بہت بی کم میں جواس سے ملامت نظے۔ اور مرفر قد کا ہیں ذھم ہے کہ بم بی نامی میں محک کے جونوب ہے صف اَلمذ کیاجہ خوات نامی تافر قد کی نسبت مجرصاد وق حضرت المنقذمن الضلال

مجهوعه رسائل امام غزاتي جلدسوم حصه دوم

سیدالرسلین ﷺ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قریب ہے کہ میری اُمت کے تہتر (۲۳) فرتے ہوجا کیں گے۔جن میں سے صرف ایک فرقہ نا جی ہوگا۔پس یہ وعدہ اب یُو را ہوتا نظر آتا ہے۔ابتدائے شاب سے ایام بلوغت سے جبکہ میری عمرا بھی ہیں (۲۰) سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔اِس وقت تک کداب میراس بچاس سال سے متجاوز ہوا میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ میں اس دریائے عمیق کے منجد هار میں بے دحرک گفستا اور اُس کے گہرے گہرے اور خطرناک مقامات میں ڈریوک اور بر دلوں کی مانتر نہیں بلکہ بدے ول طلے لوگوں کی طرح غوط رکا تا تھا۔ میں ہرتار کی میں جاد حستا تھا اور ہرمشکل پر ہاتھ ڈ النا تھا ہر بحنور میں بے دھڑک کودیژ تا تھا۔اور ہرفرقہ کےعقیدہ کی جتجو میں رہتا اور ہرفرقہ کے ندہب کے اسرار دیافت کیا كرتا تفا\_كەچق باطل اورسنت اور بدعت ميش تميز كرسكول \_كوئي ابل باخن ميس نے ايسانېيس چیوڑا کہ اُس کے اسرار برمطلع ہونے کا مجھے کوشوق نہ ہوا ہو، اور کوئی اہل طواہر میں ہے ایسانہیں ر ہا کہ اُس کے علم کی حاصل معلوم کرنے کا میں نے ارادہ ند کیا ہو۔ کوئی فلسفی نہیں جس کے فلسفہ کی ماہتے سے واقف ہونے کاش نے قصد ند کیا ہواورکوئی اٹل کلام الیانبیں جس کی تقریراور مادلد کے انجام مرطلع ہونے کی میں نے جدوجہدند کی ہوسمی برایک صوفی کے اسرار تصوف یرواقف ہونے کا حریص رہتا تھا۔ ہرایک عابد کی نسبت میں یہ سوچیا تھا کہ اُس کی عبادت » كا آل كيا بهوگا اور برايك زنديق معطل كي نسبت ميں يہ تجو كيا كرتا تھا كہ وہ كيا اسباب ہيں.

لِ الله تعالى كي صفات وجودي وصفات تنزيجي من ممالغة كرنے ہے دومتضاد قدم، ما درباب صفات بيدا . ہوئے ہیں۔ایک فدہب والول کا توبیاعتقاد ہے کیاللہ تعالی ہذات خود ہرمکان میں موجود ہاورہتی محلوقات مين ستى خالق بــاس فدب وغرب حلول واتحاد كتية بين جداوست كاغرب اورتمام ديكر خداب جن ك روے بدیقین کیاجاتا ہے کماللہ تعالی نے کسی صورت خاص فرہب میں ظہور کیا ہستی فرہب طول اتحاد کی مختلف شائيس بين دوسراند ب جوالله تعالى كتزيد وتقتل ش مبالفكر في يدا بواب يد ب كدفداتعاتى مر قتم کی جہت منزو ہے۔ دونہ عالم میں وافل ہے، ندأس مے خارج، ندائو ق عالم ہے، ندائد رون عالم ، ندأس کے ماں ہے کوئی شئے آنکتی ہے مناس کے پاس ہے کوئی شئے جائکتی ہے مناس کا قر بھکن ہے نہاس کا ر بدار اس ند ب سے قائلین کوائل نفی و بحو دیاال تعطیل یافرقه مصللہ کہتے ہیں۔

فيهب حق يد ب كدندة البات صفات شي ال قد رخلوكرا جائد كديت يرقى تك أوبت الله جائد اورند تنزيبه ونقديس ميس اس قدر مدقققات فلف اكالني جابيش كدانلدتعالى كوعدم من تصوركيا جائد مدجب ملف صالحين وآئماسلام بهي قعالعني اثبات بلاتشبيه وتنزييه بلاتعطيل \_مترجم\_

جن ہے اُس اُوز ند آنِ اور منطل بنے کی جزات ہوئی ہے۔ تھا آئی امور کے اور اکسان میں میں۔ ہے پیاسا تھا ایٹر اے محر سے پیٹونی پیر ہے دل میں کھیا ہوا تھا اور خداتھا اُل نے ہمری فقارت اور مرشت بھی انک ہیا ہے رکھ دی تھی جس پر میر اکسی حم کا بس اور اختیا بدشقا بیاسا تک لڑکین کے ذما نہ کے قریب ہی ادابط تھیا پر بھے ہے چنو مٹ گیا۔ اور مقائد موروق کو ف کے گئے۔

## كُلُّ مَوْ لُوْدٍ يُولَدُعَلَى الْفِطْرَةِ :

ا سوال جوال موال موا مس سور و را مي يدا وا قابان و رئيس وال تقااور ذا و حال مي محى الاستر حال مي محى الاستر حال مي محى الاستر حال مي محى الاستر حال مي و رئيس وال تقااور ذا و حال مي و رئيس و الم مي الموادر في الموادر في

تقلیدوالدین یا آستانه مارش ہوتے ہیں معلوم کروں اور ان تقلیدات شی تمیز کروں جن کی ابتداء (ایٹر مائٹے کششہ منفی ) صول بد دائم افور کلیات مرادین شکر ان کے فرد کی دوروں سے وورین ہے بو

اخذاف از حدے بدل میں سکا۔ عبداللہ بنان مہارک نے حدیث ذکر وہ الاسک میٹن سے میں کہ برائک بچالی خلقت جنمی پر پیدا ہوتا ہے۔ خواد وہ حداث ہو اشتقات فرش سے کا انجام کا واقعات نفو کا روہ تاہے۔ اور زیاتا ہما آرا کہ خلقہ۔ کر

خاود دوسان ، ویاشقات فرض سے کا انجام کا مائی خاتیت فقری بر دوجا ہے۔ اور دیا تی اُس کی نافذ سے مناصب اندال اس مصادر دوجاتی میں ماسب شقاعت سے کا اس مصادر ہوتے ہیں۔ عالم مورد مناصب اندال اس مصادر ہوتے ہیں۔ عالم مصادر شقاعت سے کہا کم می دور انداز میں میں مائی ہے اور شدمر نسطیق می اگر ان مختلف آق ال کو یکٹولنش و بکھا جارت فائن میں آسانی سے تیم کی جاسکتی ہے اور شدمر نسطیق می

المراك مصدات الله بين من بين بين الله عندسه الاستارا مثال استان الله الله المستاد وشرف بين على المراكز الله ال ويونك بين يكداعتم العالمة كل مندفع ويونك يون يوفر الاسلام بيداح مثان صاحب سكاس قرال بير سكة سكة يين كند الاسلام هو الفطرة والفطرة هو الإسلام يستم كومرف ودامور يؤوركز با

(۱) آیا پیآل که الاسلام جو الفطر فر و الفطر فر هو الاسلام آل جدید بیا علام قدیم میں سے میکی کوئی اس کا قائل ہوا ؟ (۲) آیا علم مے باسمی احتمادات میں کا اور آئر کیا گیا ہے کی طرح رفع بو سے جین؟

بغرض اس مام کے ان طاقت آق ال میں تضیق ارئ جائے خطان انسان نے فوار کا شروری ہے۔ بچوشک میس کہ بیا فشاف آن اعترائش ہے بچئے کے داستان کیا گیا ہے۔ جو فعرق ہے وین اسلام مراد لینے کی صورت میں داروہ جنا ہے۔ معرش کی بیسکا ہے کہ آئر انسان سکونتے کوافی نابلت پچھوڑ دیا جائے اورائے کی خاص قدم ہے کا منظمین مذکی جائے آئر کا کوئی فدم ہے جو بھا اور وہ میں مراح اسلام میں بھا بھتا ہے اور اسلام اسے ذہاں ہے اخراع اندکر سکتا ہے جس کے بھا کر بھی ہے کہ انسان وین اسلام ہے چیدا بھتا ہے اور والدین کی تلقین ہے دور مگر خدم ہے شائے بوری کا بھتی باغر افراہ احتمار کر ایسان۔ المنقذمن الضلال

امورتلقینات سے ہوتی ہےاور جن کی دیہ ہے تمیز حق وباطل میں اختلافات ہوتے ہیں۔ پھر (بقيه حاشيه گذشته صفى )اس اعتراض كے خوف ہے اور مدیقین كر کے كدنی الواقع بحتے و بن اسلام مربيدا نہیں ہوتا ہوادے علاء نے طرح طرح کے مسلک اختیاد کے جیں کی نے کہا کہ فطرت سے مرادع بد میثاق ہے۔ كى ندكها كەفطرت سے قبول حق كى عام استعداد مراد سے كى نے توحيد كها يا كھ شك مبيل كه جارے علاء نے اختلاف كرتے وقت مدلول لفظ اسلام بركانی غورنيس كى بهم مسلمانوں كے مقيدہ كے موافق دين اسلام وہ دين ب جوتمام انبياعليم السلام كادين تها يعنى اسلام دودين ب جوابرائهم واسحاق ويعقوب وموتى ويسين اورخاتم البين حفرت تحد مضطفى على كادين تحافظا برب كما أران البياعليم المثل م كالتريعة والربا الفيل الظرى جائ تو پہنی شریعتوں اورشرع مُحمّدی میں بہت تقادت معلوم ہوگا اور پہلی شریعتوں میں بھی اختلا فات ملیس کے۔ یاد جود اس کے جب ہم مسلمان سب انبیاء کے دین کو مین اسلام قرار دیے میں تو بالکل ظاہر ہے کہ اسلام سے مراد اُس تدر مشترک ہے ہے جو جمیع انبیاء ملبم اسلام کے ادیان میں بایا جاتا ہے اور وہ بیرے کہ انسان خدائے واحد مطلق الشريك لذكى ستى كالقرار باللمان اورتعديق لقلب كرے اوراً ى كوا ينامعبود هيتى سمجے يہي اسلام ب جس كى ا براميم والمعتل في تعالى التا كالحق كم وبنَّا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِنْ فُرِّيِّنَا أُمَّةً مُسُلِمةً لَكَ اى دين كى طرف الله وكيا كياب السارة اوتدى في إفقالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبَ الْعَلْمِينَ اى دين كے اختيار كرنے كى حضرت ابرائيم اور يعقوب نے اپنے بيش كو وسيت فرما كى تقى كما قال الله تعالى وَوَضْى بِهَا آبُرُ اهِيُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بُنَيُّ أَنَّ اللَّهُ اصْطَفَرْ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا خَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شَهَدَاءَ إِذَ حَضَرِيَعُقُوبَ ٱلمَّوْتُ إِذَقَالَ لِنِيِّهِ مَا تَعُمُدُونَ مِنْ ۚ بِعُدِي . فَا لُوْاتَعُبُدُ الهُكَ وَ اِللَّهِ ابِّها لِكُ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَعِيلُ وَاصْحَاقَ إِلَها وَاحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ـ يُسَ الله واحديرية تجيح صفاته ايمان لا فاصل اصول اسلام بهاوراى واسط سب انبياه كاونين اسلام سجها جاتا بيورندأن كى شريعتي ازبس مختلف تخيس عُمر باه جوداس اختلاف ك ضداوتد تعالى فرما تاب أمّ مَشَّوُّ لُونَ أنَّ إِبْوَ اهِيْمَ وَإِسْمِعِيلَ واسْحاق وَيَعْقُرُبَ وَ الْأَسْبَاطَ كَانُواهُوْ فَا أَوْ نَصْرِي - بِي بِي مِنْ السَّرِينَ مِنْ بِيلِ ثِيلَ عِبَالِ قُرِما إِ كَهِ بريَ فَطرت برمولود مِعَا ےاوراً س آیت میں جمال و س کوفطرت تے جبر کہا ہے فطرت ہے م ادخواہ عمد میثان ہونے واواقر ارد یو بہت خواہ توحید بیسب اُی اُصل اصول اسلام کے اظہار کے مختلف طریق میں اور کچھٹک نہیں کہ خداوند کریم کی ستی کا قائل ہونا اوراس کو واحد مطلق یقین کرنا انسان کے لئے ایک طبعی وقطری عمل ہے جن او گول کوآیت وحدیث ندکور د بالا پر فيه بناب أنحول نے اسلام بے مرادو بن محمد کی تھی ہے حالا تکد مقبوم اسلام اُس ہے اتم ہے۔ باعتبار وضع لفظ حسب استعال قرآن مجيد برخمدي مسلمان عدالاً برمسلمان جمدي نبيس بوسكار (بقيدهاشدا گلے علی مر)

المنقذمن الضلال مجموعه رسائل امام غزالئ جلدسوم حصيدوم IAL

میں نے اپنے دل میں کہا کہ جب سب ےاوّل مجھامور کاعلم مطلوب ہے تو ضروری ہے کہ حقیقت علم معلوم کی جائے ۔ پس مجھ کومعلوم ہوا کہ۔

علم يقيني كي تعريف

علم بقیٹی وہ علم ہے جس کے ذریعہ ہے معلومات کاابیاا نکشاف ہوجائے کہ اُس کے ساتھ کسی تتم کاشیہ ہاتی ندرے ۔اور تلطی اور وہم کا امکان بھی اُس کے باس نہ سے کئے یائے ۔اوران امور کے احمال کی دل میں عنجائش ہی نہ رہے۔ بلکہ غلطی ہے محفوظ رہنے کے ساتھ اس قسم کا یقین ہوکہ اگر کوئی شخص اُس کے ابطال کے لئے مثلاً یہ دعویٰ کرے کہ میں پھر کوسونا کردیتا ہو ں یالاضی کوسانپ بنادیتا ہوں تو اس امرے بھی کوئی شک یاا نکار پیدا نہ ہوسکے۔ کیونکہ جب میں نے یہ بات جان لی کروں (۱۰) زیادہ ہوتے ہیں تمین (۳) ہے تواب اگر کو کی آ کر مجھے ہے کے کنہیں بلکہ تمن زیادہ ہوتے ہیں۔اوراس کی دلیل ہے ہے کہ میں اس اٹھی کوسانی بناویتا جوں چنا نچدائس نے بنا بھی دیا۔اور میں نے بیامرمشامدہ بھی کرلیا۔تب بھی اس مشاہدہ سے میں اے علم میں کچھ شک نہیں کرنے کا البتہ مجھ کواس امرے صرف تعجب لاحق ہوگا۔ کدأس خُصُ نِے کس طرح یہ کام کیا لیکن شک میرے علم میں ذرابھی نہیں آنے کا ۔ پس مجھ کومعلوم ہوا کہ جس چیز کااس طرح علم نہیں ہاورجس چیز پر بٹس اس طور سے لیقین نہیں رکھتا ہوں اُس ملم بریجواعتاد بس ہوسکتا۔اورا پے علم کے ذریعہ سے تعلقی کی تفاظت ندہووہ علم یقی نہیں ہے۔

(بقيه حاشيه گذشة صغيه) معترت ابراتيم كي أنت مسلمان تحي عمرا برانجي مسلمان مذكر مجمد ي مسلمان على مذا التاس موئ كي امت موسوى مسلمان تحى \_اورجم فاتم التبين كي مُت مُحدى مسلمان كها ح يي - جونك مرتان انبيا وصبيب خدامح مصطفى وي نے تعليم اصول اسلام كا بوجواتم واكمل فرمان اس ليے كاسبيل التغليب يا للي سيل الانتسان عمو ہاصل مسلمان ؤی سمجھے جاتے ہیں جودین محمری کے بیروہیں۔

مرجهاں خدائے انسان کوفطری وین کی طرف ارشاد فرمایا ہے۔ وہاں یقینا اسلام بدمعنی اعم ہے نہ جمعنی دین مخدى جوموه ابطور مرادف اسلام استعال كياجا تا ب- (مترجم)

یندار سعدی که راه صقا توال رفت جز وربے مصطفٰے

# اقسام سفسطه وا نكارعلوم

نلطی حواس کی بناء برامام صاحب کوعالم محسوسات کے باب میں شکوک بیدا ہوئے جب میں نے اپنے علموں کوٹو لاتو میں بج محسوسات اور بدیبات کے اور کوٹی ایساعلم جس میں سے صفت ہوائے میں نہ پایا غرضکہ جب سب طرف سے مایوی ہوگئی تو سی تفرایا کہ بجر اس کے اور پھوتو تع نیں ہے کہ جوامور بالکل صاف بیں اُن بی سے امور شکل کواخذ کیا جائے۔اوروہ صاف امور وہی محسوسات اور ہدیہات ہیں اس کئے ضرور ہے کداول بہی متحکم قراریا میں تاكه بيمعلوم بوكه آيامحسوسات يرميرااعماد باور جريبات على نلطى مصحفوظ رينحا يقين ہے وہ اُسی تشم کا تونبیں ہے جوبل ازیں امور تقلیدی میں تھا۔ یا جیساا کثرعوام النّاس کوامور عقلی میں ہوا کرتا ہے یا پلطی ہے محفوظ ہوتا تح قتم کا ہے جس میں کوئی دھو کہ اور شک وشبہ ہیں ۔ پس میں محسوسات اور بدیبات میں علی بلیغ کے ساتھ تورکرتا اور اس بات کوسو حیا کرتا تھا کہ دیکھوں میرےدل میں ان امور کی نبعت بھی شک پیدا ہوسکتا ہے۔ اُلّا خرسو جے سوجے کرشکوک نے ا علم فلقد کے میز جنے والے معنوم کریں مے کہ فرانس کے مشہور فلٹی ڈے کارٹ کوجس نے مسائل ذ نبیات کی تحقیق میں انقلاب تقیم پیدا کرے فلنف حیدید کی بنا ڈالی عالم ہادی کے دجود کی الخارث کے باب میں بعینه ای تتم کے خیالات پیداہوئے تھے۔اس تحکیم نے بھی اپنی تحقیق کا آغازاس طرح کیا تھا کہ جوامور جدیہات ينيس بيرووأن يربر رَّزيقين ندكر عدائد إنا نجاس بي على المصاحب في طرح شك وشبكويهال تك وقل ويا كدة خرأس كوحاس خمسه فاجربية وباطنيه يرجى وأوق تدمها خيال كيا كياسي كما أمراه مفزاني كي تضنيفات أس ئے نانتک فرانس میں پنجی ہوتی توقید ایس سمجاجاتا ہے کہ اے کارٹ کے نسفہ کا اختر بیات امام نواتی ہیں حكرة بكارث امام صاحب كي طرح تحجيزات والأمحض شقعاه واسينة اصول يرتبايت التخام واستقابال سنقائم ر مااور نبایت خوبصور کی ہے اس نے عالم مادی کا وجود ثابت کیا۔ ان کارٹ نے سویل کیآیا کونی ایک شیخے جس كى نسبت تنك وشيرة بالكل منوائش يدوراً من برطرف نظر دورًا ن محرك أنت شينظر ما أن يجراً م نے خیال کیا کیائس کاشک دربارہ وجود عالم مادی سرف اس صورت میں نکینہ راست نفس سکتا ہے۔ جب اُس وکم از کم اس ٹنک کے دجود کی ٹیٹ نے وی ٹنگ نہ موراس طرح پراس نے سب سے اوال اپنے ٹنگ کا دجود بیٹی قائم آبیا گرشک ایک تنم کاخیال سے اور خیال کے بینہ ڈی خیال کا ہوتا نہر وربے اس بینے وجود (بقیدہ شیرا کے استحدیہ )

## امام صاحب کوعقلیات ونظریات کے باب میں شکوک پیدا ہوئے

بس بدحال و بحر کر مس مجھا کہ مصوصات ہے آ اعتباد کیا اور شاید اگر اعتباد در میکنا ہے قابجو عقلیات کے جواسو وفطری میں اور کی پر ٹیس ہوسکتا ۔ مثلا کے پہنا کہ دیں (۱۰) تین (۳) ہے زیادہ میں یا کیکنا کر فاوا اشارہ ایک شئے میں میں میں حکت اور ایک میں شئے حادث وقد کی ہے معرجو واحد دیا واجب و کال ٹیس ہوسکتی سر محسوسات نے کہا تھو کو س طرح سمنی ہے کہ اسور معلی ہے تر اعماد کرنا و بیائ ٹیس ہے جیسا تیرا اعماد کھوسات پر تقوا کا تھوکو بھر بردہ و تن کاش کھا تھ

<sup>(</sup>بینید حاشیہ) شک سے اُس کوہ جو مکس و اُن کا بھی قائل ہوں پالے بیر برد تا نظر و این سے استعدال کرٹ کر سے وجود درگ قابل کا بت کیا۔

ا م مؤوائی صاحب غدید نده تقی می دسدگارت کے جائے بات بھے کا انداز خان کی معرفت الدا آس کی آذ میر کافیتی اور خیدیا انداز جوام مرفت میتین کا خور می تیجد سیان کے دور میں اس خرار را را گی مواقع کی و اخوائیر کے نشاخ اللی کا کسان کا خوالم بینگی اس سنا انجار کے تمانی مدوستاند تھے اس کیا وہ میست اور اک مواسکا انجاز کر کے دورائی کینٹی کی کسان کا دیگر کر برے تجوائے اور خشاعر ش تک افزید کینٹی کرافسوں نے میلدو میں کے مقدمتا درس بیناد ف

عاكم عقل آيا اورأس في جارى تكذيب كى دليكن اكر عاكم عقل ند جوتا تو أو جارى تصديق ير برستور قائم رہتا کیا تعب ہے کہ علاوہ ادراک عقل کے ایک ادراییا حاکم ہو کہ جب وہ تشریف لا میں تو عقل نے جو تھم کئے ہیں اُس میں وہ جھوٹی ہوجائے۔ جیسے کہ حاکم عقل کے آنے سے حس اپنے تھم میں جھوٹی ہوگئی تھی اورا بسےادراک کا اس وقت معلوم نہ ہونا اس امر کی ولیل نہیں ہوسکا کرابیاادراک حاصل ہونا محال ہے۔ پس میں اس بات کے جواب میں کچھ عرصد دم بخو و ر بااور حالت خواب كى وجد ان كااشكال او بحى زياده موكميا-

خواب کے بنایر کسی اور ادراک فوق العقل کا امکان

میرے دِل نے کہا کہ کیاتم خواب میں بہت ی یا تین نبیس دیکھتے اور بہت سے حالات خیال نہیں کرتے اور اُن کو ٹابت وموجود یقین نہیں کرتے ؟ اور حالت خواب میں اُن پر ذرایھی تك تبين كرتے؟ بحر جب جا محتے بوتو معلوم بوتا بے كتمبارے و وتمام خيالات اور معتقدات باصل وبينيا وتقريها عدائديشركس طرح رفع بوسكا عب كه بيداري ميس جن امور برتم كو بذر بعد حواس یاعقل کے اعتقاد ہے ممکن ہے کہ وہ صرف تمہاری حالت موجودہ کے لحاظ ہے مح ہوں لیکن مکن ہے کتم برایک اور حالت طاری ہوجس کوتہاری حالت بیداری سے وہی نسبت ہوجواب تمہاری حالت بیداری کوحالت خواب سے ہاورتمہاری موجود وبیداری اُس کے لحاظ ہے بمنز لہ خواب ہو ۔ پس بدھالت وارد ہوتو تم کو لقین آئے کہ جو پچھیں ای عقل ہے سمجما تفاوه محض خيالات لا حاصل تتھے۔

شاید بیادراک صوفی کوحاصل ہوتاہے

کیا عجب ہے کہ بیرهالت وہ ہوجس کا صوفی لوگ دعویٰ کرتے ہیں ۔ کیونکسدو مگمان کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے نفوں میں غوط زن ہوتے ہیں۔اورائے حوال ظاہری سے عائب ہوجاتے ہیں۔ (باشايد بدادراك بعد الموت حاصل مو) توجم الني حالات من الي امور بات بين جومعقولات موجوده کےموافق نہیں۔اور شاید بیرحالت موت ہو۔ کیونکدرسول خدا ﷺ نے فرمایا ے كم تمام أوك حالت خواب من بين جب موت آئ كي قود وبيدار بول كر موشايدز عد كي دنيا بلجا ظ آخرت حالت خواب ہے۔ جب موت آئیگی تو اُس کو بہت کی اشیاءخلا ف مشاہدہ حال نظر ز

مجموعه رسائل امامغز الئ جلدسوم حصه دوم آ مَن كَى اوراً سُ كَامِها عِن كُلُفَكَ شَفْهَا عَنكَ غِطَا مُكَ فَبَصُرْكَ الْيَوْمَ حَدِيلًا \_ جب میرے دل میں بیونیالات پیدا ہوئے تو میرادل ٹوٹ گیا اور میں نے اُس کے علاج کی تلاش کی مر ندط کیونکداس مرض کا دفعید بجر دلیل مے ممکن ندتھا اور تا وقتیک بدیبات کی ترکیب سے کام مرت نه کیاجائے۔ کوئی ولیل قائم نہیں ہوعتی۔ ( دو ماہ تک امام صاحب مصطلی خیالات رکھتے تھے )جبؤ ی مسلم نہ ہوں تو دلیل کی ترتیب ہی ممکن نہیں ہے۔ پس پیرم خت تر

ہوتا گیا اور دوم بینہ سے زیادہ کا عرصہ گذر گیا۔ چنا نچہ ان دوم پینوں میں ند ہب سفسطہ پرتھا لیکن بروئے خیالات وحالت دِل نہ بروئے تقریر و گفتگو ۔اتنے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کواس مرض ہے شفا بخشى \_اورنفس پچرصحت واعتدال برآ گیا۔اور بدیمہات عقلیہ مقبول اورمعتمد بن کر پچرامن ویقین کے ساتھ واپس آئیں لیکن میربات کی دلیل یا تر تیب کلام ہے حاصل مہیں ہوئی بلکہ ابیتمامتقر براه مصاحب کی نهایت بودگ ہے۔ اهام صاحب کے بیٹیالات مرف قریب دو مادیک رہے۔ پھر اُن كُوْخُودان خيالات كَيْ نُوبِت طَابِر بُونِي - جِيها كـ اُن فَى الْكَيْحَرِيرَ عِظا برے يبال بديات بھي بيان كرني ضروري ے کہ جو شہات ند ہب سلط امام صاحب کے دل میں بیدا ہوئے تنے دو حقیقت میں اُس فتم کے نہ تنے کہ ازروے دائل عقلیہ اُن کارفع ہو، کالی ہو۔امام صاحب کا بیکہنا کہ جس نے اس مرض سے بدو دوائل عقلیہ نجات نیس یائی بلک محض فضل خدا سے صرف اٹی کیفیت ولی کی حکایت بے ندا ظہار ضعف واکس عقلیدالل خط كاداجات خروريدو دبيات جليد الكارك خود تأقض ور تأقض بيداك عدبهم في فرض كما كدواى وعقل کے سب اوراکات، قائل اضار جیں اورکوئی علم انسانین ہے جس کوچنی کہ بھیں یا ہم شعطی کو کم از کم پاشلیم كما ضرور وگاكدأس كالم نسبت عدم وقوق حاس كے ليقنى ہے۔ كونكد أكريه بحى يقينى ند بوتو خود أن كا الكار ضروريات باطل تهمرتا بيرائين اكرأس كاعلم نبت عدم وثوق حواس لقيني الوكي ويداس امركي موني ضروري ے کدفائل بینم باستشاء دیگر علوم وادار کات کے کیوں تینی سمجھاجائے ۔پس اس طریق استداول سے لازم آ تے کے یا تو اس مُلم کو ترجیحا نظینی شہمجھا جائے یادیگرعلوم کو بھی اُسی تصور کیا جائے ۔ مال یہ بچے ہے کہ دواس نے ادراکات میں بعض اوقات فلطی کرتے ہیں لیکن اس خلطی کے ساتھ ہیں یکھی دیکھا جاتا ہے کہ جھی ایک حائد کے اورا کات ہورے صرے کا دراک کی خلطی ۔ اور مجھی ایک شخص کے ادراک ہے دوسر شخص کے ادراك كالمطى رفع بوحال ع يقلطون كى مثاليل جوهيش كى جاتى بين وياتوا أن بوتى بين جن بين من كاما ۔ حکمت میں بیاعث مرض وغیرہ کو کی فقوروا تع ہو گیا ہویا ایک ہیں جن میں اوراک بجائے دفعتہ حاصل ہونے کے اس قدر تدریخ ہے حاصل ہو کہ کسی آن واحد میں شے مدر کامحسوں نہ ہو بھے ( إقبيه حاشيها محلصفحد مر )

المنقذمن الضلال

- 114 مجموعه دسائل امام غزاتي جلدسوم حصددوم

المنقذمن الضلال اُس نور ہے حاصل ہوئی جوالقد تعالی نے دل میں ڈالا اور بھی نورا کثر معارف کی کلید ہے۔جس محض نے بیمان کیا کہ کشف مجر دداائل پر موقوف ہے آس نے اللد کی وسیع رحمت کونہایت نگ سمجما اورجب رسول ضد فلي است بيسوال كيا كيا كمثرح صدركيا ب اور اس قول خداوندی میں کہ

فَمَنُ يُّرِدِاللَّهُ أَنُ يَهُدِيَهُ يَشُرَحُ صَدُ رَهُ لِلْالسَلامِ

(جس كوالله تعالى راورات وكهانا جايتا بية اس كاسيداسلام كے لئے كھول ديتا ب) میں شرح سے کیائر اد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مرادوہ وہ نور جواللہ تعالیٰ دل میں ڈالیا ہے۔اورجب یو چھا گیا کہ اُس کی کیاعلامت ہے؟ تو فرمایا کداس دارغرورے کنارہ کشی اختیار كرنا اورأس ابدالآباد كمركى طرف رجوع كرنا اورأى كي طرف آب مايد الضلوة والسلام كا اشارہ ہے جہاں فرمایا کہ

إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ خَلَقَ الْخَلُقَ فِي ظُلُمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْرِهِ-(الله تعالى في خلقت كوحالت ظلمت من بيدا كميا- كيمران براينانور حجمر كا)

لیں لازم ہے کہ اس نور کی مدد ہے کشف حاصل کیا جائے اور پینور خاص خاص اوقات میں چشمنہ جودائنی ہے فوارہ کی طرح تکلیا ہےاورای کامنظرر مثالازم ہے جیسا کہ رسول خدای نے

إِنَّ لِرَبِّكُمُ فِي آيًا مِ دَهُدِ كُمْ نَفُحًا تَ ' آلا فَتَعُرَضُوا لَهَا \_ تمہاری زندگی کے ایام میں بسااوقات نیم رحمت پروروگا چلتی ہے لیس تم اس کی تاک میں لگے

<sup>(</sup>اقتہ حاشہ ) اٹے مُدرکہ ایک قلیل المقدار ہو کہ وہ عاب صغر کی وجہ سے محسوں ہوئے کے قابل منہ موگر انبان کااس فتم کے مفاطلت ہے آگاہ ہوجانا اور پیکہنا کے حواس سے اس اس فتم کی غلطیاں واقع مواکرتی میں اس بات کی دلیل ہے کہ گوفر وافر وانتخاص خاص اس تھم کی فلطیوں میں پڑسکتے اور دعو کا کھا کتے ہیں مگر آخر کار گروہ انبانی اُن غلطیوں کی خود ہی صحت کر لیتا ہے اور صحت کرنے کے داسطے تک ومعیار تھم اٹیٹا ہے۔ ٹیس مید مثالين ورهيقت اوراكات انساني كصحح اورواقعي بون في تائيد كرتي إين شكية ويد - كيونك بيكهاي كدايم في فالاسام مین نلطی کی ہے اس نلطی ہے نگلتا ہے۔ (مترجم)

ان حكايات معقصود يد يك كطلب كرف مي تمام ترجد وجدد كرفي عايد - يهال تك کہ انجام کا رکوشش ایے درجہ پر پہنچ جائے کہ اشیاء یا قائل طلب کے طلب کرنے کی نوبت آ جائے ۔ کیاوجہ کہ بدیہات تو مطلوب نہیں ہیں۔ کیونکہ بیخود حاضروموجود ہیں اور حاضروموجود کوا گرطلب کیاجائے تو وہ اور بھی مفقو دومستور ہوجا تاہے۔اور جو خص اُس چیز کوطلب کرتا ہے جوطلب نہیں ہوسکتی تو اُس برکوئی بدالزام نہیں لگا سکتا کہ اُس نے قابل طلب چیز طلب کرنے میں کیوں کوتا ہی کی ہے۔

# اقسام طالبين

مدعمیان حق کے حیار فرقے

جب التدتعالي في اليين فضل اور إ انتها جود في مجيد كواس مرض سے شفائجش اور اقسام طالبین میری رائے می جار قرار یائے بینی۔

اذآل - المل كلام جن كابيد ويوكي برجم عي الل الرّ الساور اللي انظر جين -ورئم الل باطن كابيز عم بكريم اصحاب تعليم مين اور بم من بيخصوصيت بكريم في ال امام معصوم سے سین بسینہ تعلیم یائی ہے۔

ويم دابل فلاسفة جن كاليكمان ع كهم اى المسطق ويربان بين-

چېارم صوفيه جن كايد د كون بكه بهم خاصان بارگاه ايز دى د الل مشايده ومكاشفه جين -تو میں نے اپنے دل میں کہا کدفت الا مر إن جہارا قسام میں سے خارج نیه ہوگا كيونك. سالكانِ را وطلب حق بين \_يس اگرحق ان يرجعي طاهر نه بهواتو كجرا دراك حق كي بهجي أمه رئيس ہو علی ۔ کیونکہ بعد ترک تقلید کے چر تقلید کی طرف رجوع کرنے میں تو کسی فائدہ کی امیر نہیں وجہ يرك شرط مقلديد ہے كدأس كواس بات كاعلم بھى تەبوكە يىل مقلد بول لىكين اگريد معلوم بوگيا تو اس کی تقلید کاشیشہ لوٹ گیااورد والیازم ہےجس کی اصلاح نہیں ہوسکتی اورالی بریشانی ہے كەكى تالىف ياتطبق سے أس كى درى نہيں جو كتى بجو اس كے كه اس شيشه كو پيرا كى ميں یصلایا جائے اور از مرنو أو رشیشه بنایا جائے بیسوی کریں نے ان طریقبائے متذکر و بالا پر ھلتے اور جو بچھان فرقوں کے باس ہے اُس کی انتہامعلوم کرنے کی طرف قدم بره صایا۔ اور علم کام ے آماز کیااوراً س کے بعدطریق فلسفداور پھر تعلیم اٹل یاطن اور سب ہے آخر طریق صوفیہ کی حقیق کی۔

# مقصودوحاصل علم كلام

مدويتن معم كلام

یں نے علم کلام ہے آغاز کیااور اُس کو حاصل کیا۔اور خوب سمجھا۔اور محققین علم کلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور جو کچھ میر اارد و تھا میں نے اس علم میں کتابیں تصنیف کیں یہ میں نے و پھا كديدايك ايساعلم بكراس أس علم كامقصوداللي تو حاصل موتاب كين بدمير ب مقصود کے لئے کانی نہیں۔ اس علم مے مقصود مدے۔ کہ عقیدہ الل سنت و جماعت کی حفاظت کی عائے۔اورابل بدعت کی تشویش سے اُس کو بھایا جائے۔اللہ تعالی نے اینے رسول ﷺ کی زبان مبارک سے عقیدہ حق نازل کیا۔ جس میں اُس کے بندوں کی صلاح دیں وہ نیوی ہردہ ہیں جیسا قرآن مجید میں اور احادیث میں مفصل موجود ہے۔ کیکن شیطان نے اہل بدعت کے دلوں میں وموسے ڈال کرانے امور پیدا کئے جو مخالف سُنّت ہیں۔ پس اہل بدعت نے اس باب میں زبان درازى كى اورقريب تفاكدالى تتن عصيده ين تثويش بيدا موكدالد تعالى أروه علاء الل كلام كوپيدا كيا-اورأضيس يتحريك بيداكى كوفتياني سنت كے لئے ايها كلام مرتب كام ميں لا تيل حس سے تلميسات بدعت جوخلاف سنت ماتورہ پيدا بوئي بين منكشف بوجا كيس غرض اس طور برعلم كلام وعلاء علم كلام كي ابتداء بوئي پس ان ميں سے ايك تروه جن كواند تعالى نے اپني طرف بلايا أثفا-اور أنحول في وشمنول سے عقيد وسقت كي خوب حفاظت كي -اور الل بدعت نے اُس کے نورانی چرو پر جو بدنما داغ لگا دیئے تھے اُن کو دور کیا لیکن ان علماء نے اس بات میں اُن مقد مات براعتاد کیا جو اُنھوں نے منجملہ عقائد مخافین خود تسلیم کر لئے تھے۔اور و واُن کے تىلىم كرنے پرياتو بور تقليد مجور ہوئے يا بوجه اجماع وسقت يامنض بوجة قول قرآن مجيدوا حاديث ریاد ورجد اُن کی اس باب شریقی که اقوال خافین میں مناقضات فلالے جا عیں اور اُن کے سلمات كالوازم يركرفت كى جائ اليكن باموراً سفخص كوبهت بى تحور افائده بينجا كية بن بوروائيد بيات كي شيخ كو مطلق سليم بيل كرتا-اس العظم كلام مير يحق من كاني ندقوا اورندجس ورد کی جھے کوشکایت تھی اُس سے اُس کوشفا ہو کتی تھی۔

### كتب كلام ميس لاطائل تدقيقات فلسفيانه

غیر جب هم کام اندا اورائی میں بہت خوش ہونے نگا اور مدت درازگر درگی قو الی کام پیجہ اس کے کہ وہ حقائق امور کی بحث اور جوابر اعراض اوران کے احکام میں خوش کرنے گئے می فقلت سنت کی حد سے تجاوز کر کئے سکن چنکہ میان کے علم سے مقصور فقا اس لئے ان کا کتام اس باب میں عابیت حد شک نہ پہنچا اورائ سے بیر عاصل شی ہوا کہ اقتاا ف خلق سے جو تارکی جمرت پیرا ہوتی ہے اس کو بالکل محرکر سے بدیشین کر میرے واکسی اور کو بیات عاصل ہوتی ہو بلکہ

ا بھس زمان میں مسلمانوں کا تیز او قبال و خاج حالا آؤاں میں ملام میں یہ بنان کا کوٹرے سے دوان جواراور اس کا تیجیہ بیاہ کران علوم سے مسائل مکمیہ اوراس زمانہ کے مسائل ججہد واسلام میں مشاق ہے کیکر مہیت سے الل اسلام کے مطابقہ ذری میں تزائز ل آئمیا تھا ۔ ان علوم حکمیہ سے طوران دائر دوئے کے لئے اوارے علما وسلف وقت الدشتیم العمیس سے علم کا اس آلال ۔ الدشتیم العمیس سے علم کا اس آلال ۔

حقد عن طا مكان که نیستین است با بین بیشتر و کار در بوق تحمی مگرواند را در این تشکیس نے اس کو کار بیشترین نے اس کواکیپ سو دائی آر ادر سال باز جرا بلد التی سائل شفق دافلہ و است تشکیل دوگیا ہے۔ چنک بیانی اقلیفہ والمها ہے کے سائل تقلی دقیق و الله کی بوقت ہے گر چیک امراش دوجا بروقی و کا فیضل و در تین محلوں سے مواہ دائل اگر کران کے سائل کو اور ڈیورو اوالے سے گر چیک امراش دوجا بروقی کے مقابلہ میں مواہد کو نہات این مائیس کا بے بیٹائی خاطر موافق داخرے دین میں مجھی دوئیس کی تھی امام صاحب نے اسک تضیفات کو نہات این باز مرابط سے معفود تیس کو اگر مائم صاحب میں زماندی بوت اور شکم کام میں ایولی صورت بڑ وار انتخاب کار انتخاب الدائم کار

مجھ کواس بات میں شک نہیں کہ کی نہ کی گروہ کو ضرور حاصل ہوئی کہ بیر حصول ایسا ہے کہ بعض

امور میں جوفطری و بریہات ہے نہیں ہیں تھلید کی اس میں امیزش ہوگی فی الحال میری غرض میہ ب كه شرائي حكايت حال بيان كرول - نه بيك جن لوگول كوأس كي ذريعة عشاموني أن كي زمت كرول \_ كونكه دوأشفا بلحاظ مختلف امراض كے مختلف موتى بيت ى دوائي الى ہوتی ہیں کدأن سے ایک مریض کو نفع پنچا ہاور دوسرے کو ضرر۔

حاصل علم فلسفه

اس میں بدیبان کیاجائے گا کہ کونساعلم فلقہ غرموم ہاور کوشاغرم منیں ہے۔ اور علم فلف كركس تول سے كفر لازم آتا ہے اور كس قول ہے كفر لازم نبيس آتا ۔ يا أن بيس سے كونساام بدعت ہے اور کونسا امر بدعت نہیں۔ اور نیز و وامور بیان کئے جائیں گے جواہل فلف نے کلام الل حق في جورات ميں اورائي خيالات باطل كى ترويج كے لئے أن كوائي كلام على ملايا ہے۔اوراس وجہ ہے کس طرح برلوگوں کی طبیعتوں کواس جن سے نفرت ہوگئی۔اور حقائل حقد عالص کواُن کے فاسداورغیر خالص اقوال ہے *س طرح علحد* و کیاجائے۔

كى علم رِنكة چينى كرنے سے پہلے أس ميل كمال بيداكرنا جائے

علم كلام سے فارغ ہونے كے بعد على نے علم فلند شروع كيا اور جھ كوبيام يقيناً معلوم تعاكد جب تک کوئی شخص اصل علم میں اُس علم کے سب سے بڑے عالم شخص کے برابر ہوکر درجہ انتہا کو نہ بہتی جائے۔اور پھر تر تی کر کے اُس کے درجہ سے تجاوز نہ کرجاوے۔اور اُس علم کی دشواریوں اور آفات سے اس قدراطلاع حاصل نہ کر لے کدأن سے وہ عالم بھی واقف نہ ہو۔ تب تک علم فلفه كى كسى قتم فساد سے واقف نہيں موسكا \_ يونكه صرف اى صورت شى سدام ممكن ب كمام أرك فيادي نبت جو يحمأس كادموي بوكا وصحح بوكاريكن من في علاء اسلام سيكولي ايك بھی ایرا مخص نہیں اور یکھا جس نے اس کی طرف ہمت کی ہو۔ یا تکلیف اُٹھائی ہو۔ اور کتب اہل

ا اس زمان شريعي بهار بالما والل اسلام كواى آفت في كير ركها بدويلوم جديده محض جائل جير-مراوجوداس كأن مسائل يرجوأن علوم يرخى جي تعتكوكرفي بلكأن كى ترديدكرف اوران مساكل كابطال میں تاہیں لکھنے اوران مسائل کے قائلین کی نہت کفر کے فتوے دینے کے لئے ہر ۔ (بقیاحا شیاع کے صفی پر)

علم كلام ميں جورةِ ابل فلاسفەكے دريے ہيں۔ بجز چند كلمات مبهم و بيتر تنيب كے جن كا تناقض اورفساد ظاہر ہے اور جن کی نسبت ایک عامی جابل آ دمی بھی دھوکانہیں کھاسکتا ۔ چہ جائیکہ وہ اشخاص جودقا كُلّ علوم كے جانبے كادعوى ركھتے ہوں اور كچے درج نبيں غرض مجھ كومعلوم ہوا كہ کی ندیب کی تر دید کرنا قبل اس کے کہ اُس کو سمجھیں اور اُس کی حقیقت سے مطلع ہوں اندهیرے میں تیر چلانے ہیں۔ای لئے میں کمر ہمت چست کرے علم فلفہ کی تحصیل کے دریے ہوا امام صاحب مخصیل علم فلفہ میں مصروف ہوئے اور صرف اینے مطالعہ ہے ( بقيدهاشيه ) وقت آماده بين - ہندوستان مجر ميں امارے علماء دين كروه ميں ايك بھي ايسا مخص موجود نيس ہے . جس في حسبة للد خدمت وين كي غرض علوم جديده ش وتنقاه كال بيدا كرن كي محت اسينا او يرافعا أن مواور جواعتراضات ان علوم کی ڈوے اُن پروارد ہوتے ہیں اُن سے کماھٹہ واقفیت پیدا کی ہو۔اور بجر اُن اعتراضات ك أفعاف على المقدود كوشش كي موساس زباند على بهار المالي تحقيق صرف ال امر على محصور المراكم کوئی مخص واقعات نفس الامری کی بناء پر جوحسب تحقیقات علوم جدیدہ تج بداور مشاہدہ سے ثابت ہوتے ہیں اسلام پرکوئی اعتراض کرے تو بیٹا ہے کیاجا تا ہے کدادرا کات حواس اٹسائی میں خلطی کا ہوتا ممکن ہے لیس بدایک مختصر منا مجھر ہے جوز مان مجر کی علوم حکمیہ کی تر دیدے لئے کائی ہے۔ اگرکو کی اؤر شخص اپنی استعداد کے

موافق أن اعتراضات كرفع كرنے كى كوشش كرتا ہے۔ تو بهار بے ملاء اسكى تخفير كرتے ہیں۔ جب تک اعارے علاء وین مخافین کے علوم میں اُس درجہ تک تر تی نہیں کرنے کے جوام غزاقی صاحب نے تحریقر مالے ہے۔ یعنی جب تک وہ اصل عالمان علوم جدیدہ کے برابر معلومات کا ذخیرہ جع نہ کرلیں ۔ أور أن معلومات کے بوطانے کے وسائل اپنے لئے مہیّاتہ کرلیں۔ تب تک ناحق کی ریج بیٹیاں کرنا۔ اور اُن واقعی أمورك مقابله جل جومشابده اورتج ب مسلم شريك بي قياى داكل دهويم الاغاداد راكات عد كيك حيل نكالنا \_ اوراسينه ليوج الوال كى تائيد على آيات قرآن مجيد پيش كرنا \_اسلام كوضعيف اور كلام الى كامعنىك حروانا۔۔

اگر در حقیقت کی کے دل پراسلام کی واجب ارجم حالت سے چوٹ گلتی ہے اور مغربی و نیا کے علوم سے جولدان زهر يلاارٌ دين اسلام يريز رباب أن كورو كنا فدمت دين مجتنا بياتو أسكوجا بنيته كه كمرجمت بالده كر امام فرانی کی طرح خالفین کی علوم حکمیہ کی تحصیل کے دریے ہوجب و فضی ان علوم میں فضیات حاصل کر بھے گاتب دنیااس کوقائل مجھے گی کہ جو کچھوہ کیجاس کوالتفات سے ہے اوراس کی تحریر وقع برکوقائل قدر وقعت اور اس كوقابل خطاب مجيح جس كويةُ واب حاصل كرنا بودواس كام كابيرُ الحائي فيصن شباء المنحذ الي رب مابار (مترجم) 

### ا قسام فلاسفہ جملہ اقسام فلاسفہ کوشان کفرشال ہے

فلاسفه كينن اقسام بي

جاناجا ہے کہ طلبغوں کے اگر چہ بہت سے فرقے اور فتلف غیرب ہیں۔ کین ان سب کی تمین تعمین ہیں۔ لینی۔

وهريد طبعيه المهيد-

ا۔دہریہ متماوّل دہریہ

بیگرود حقد میں فلاسفہ سے بسان کا بیر قول ہے کہ اس جہان کا کوئی صافع مدیر عالم وقادرتیں ہے۔ اور بیر قالم بیرہ سے اپنے آپ ہے صافع موجود طاآ تا ہے۔ اور بیشہ میزان نطف سے اور نطفہ جوان سے بیدا ہوتا ہے۔ ای طرح بھیشہ ہوتارہا ہے۔ اور ای طرح بھیشہ ہوتا

رہےگا۔ بیلوگ زند اپن جیں۔

٢ ـ طبعية م دوم طبعيه ـ

ان اوگوں نے مالم طبعیات اور کا تہات جوانات اور نیا تات پر زیادہ تر بڑے گی ہے۔ اور ملم
ترشری اعضائے حیوانات شی زیادہ نوش کیا ہے۔ اور ان شی کا تب ضع باری تعالیٰ و آ کار
حکمت پائے ہیں۔ یہی لا چار انجوں نے آل بات کا اعتراف کیا کہ شرور کوئی بری حکمت
والا قادر مطلق ہے جو برامر کی خایت اور مقصد براطلاح رکھتا ہے۔ کوئی ایسا نیس کہ مطلوح شن اور انسان کا است و کسان نہ ہو کہ ساخت جوان اور
خصوصاً ساخت آنسان کا بنانے والا ایٹی قدیم میں کا لیے ہے۔ کوئی ایسا نیس کہ مطابع ان اور
خصوصاً ساخت آنسان کا بنانے والا ایٹی قدیم میں کا لیے ہے۔ کین پیخکاران اوگوں نے ذیادہ مر
خصوصاً ساخت آنسان کا بنانے والا ایٹی قدیم میں کا لیے ہے۔ کین پیخکاران اوگوں نے ذیادہ مر
خصوصاً ساخت انسان کا بنانے والا ایٹی قدیم میں کا لیے ہے۔ کین پیخکاران اوگوں نے ذیادہ مر
خصوصاً میا تھی ہو ہے۔ کی ہو ان کوئی کا جو خیال ہے کہ انسان کی تو ہے خاط گھی تانکی مور کی جور ہو ہو ہو ان است کی تاریخ کی ہو ہو ہو گئی ہو گ

ا بنجلہ ان مباعث کا اسے یہ میں ہمان سطان منظمین نے شکل منظم اور الا فائل بحثیں ای بھی آیا۔ مسئلہ اعادہ معدوم ہے ۔ لین یہ مسئلہ کہ آیا جو شئے نسبت وہا پور ہویا ہے وہ جونہ کار پیش ۔ جمہور عمارا وارفیش شکلیس کا پر غرب ہے کہا عادہ معدوم کان ہے۔ گئی آئی نئے شہبت وہا پورہ کو کہ جہنے کم پیدا جمیس ہوگئی دیگر مشکلیس کا پر غرب ہے کہا عادہ معدوم جائزے۔ جوامت ان اعادہ معدوم کے قائل ہیں وہ کہتے جس کہ اگر جوام ورد والدے باسر با معدوم جو جائی آئی تھی کھن انداجہ پڑھی اول جس پر عدم طاری ہوا تھا نہ چوگا ۔ اور

طلاوہ از آن وہ کیتے ہیں کہ تجلد دیکہ تخصات موجودات کے زمان تک ہے۔ یکن آئر اعادہ معدوم جملہ مخصیات کمان ہوتو اعادہ زمان تکی الذم آئے گاجوہ کمان ہے۔ اس کے جواب میں اعاد سامان منطول طویل بخشیر کی ہیں۔ اور کئی الاسریسے ہے کہ آئرز ہاں آؤٹھسات میں واضح مجماع ہائے جواز اعادہ معدوم ثابت کرتا محال ہے۔ حرحرم) منہک ہیں۔ پروگ بھی زند آت ہیں کیونک ایمان کی بنیاد سب کدانند اور اور ایر مآخرت پر لیٹین کیا جائے ۔ اور پروگ اگر چانقد اور آس کی صفات پر قوالمان لائے ہیں گر یوم آخرت سے منکر ہزرہ۔

٣-الّهيه فشم سوم|لّهيه -

پلوگ متباخرین اہل فلند ہیں اوران ہی ہی سے ستر اطب جو اُستاد تھا افلاطون کا جو اُستاد ارسطاطالیس کا سارسطاطالیس و مختص ہے جس نے اُن کے لئے علم مشطق مرتب کیا۔ اورو مگر علام مرتز ہیں۔ دیا۔ اور جن علام کا پہلیغ خیر نہ ہوا تھا اُن کے لئے اُن علوم کا فیمبر کردیا۔ اور جوملوم خام ہے اُن کو پائند بنایا۔ اور جو بجم ہے اُن کوال مح کے دیا۔

صام میں او چیتہ بیا۔ اور دو ہم میں ان دوائ کردیا۔
اِن سے فلسفیوں نے بیلے دوول آرتے کئی و ہر پر وطبعہ کی تر دید کی ہے۔ اور اس قدراُن کی
ان سے فلسفیوں نے بیلے دوول آرتے کئی و ہر پر وطبعہ کی تر دید کی ہے۔ اور اس قد تعالیٰ نے
موموں کوان کے مقابلہ سے بیمائی ہے کھرار مطاطالیس نے افعالوں اور مترا الح کی اور اُن سب فلا
سے میں ہوائی ہیں اری فائم کر ہے۔ بیمان اس نے بیمائی کر ہے کہ کر ہم ان کی اور اُن
سب سے اپنی بیزاری فائم کی ہے۔ بیمان اس نے بیمائی و وجت ایسے چھوڈ و یے جس
می کی تر دید کی تو فیق خدا تعالیٰ نے آس کو بیمن کی ہوا جب ہے کہ اُن کو اور اُن کے انوا کی
مثل غالم اسلام میں کے ملی ایس بیمالوں قدر ایا ہی قیر واکو اُن کہا جائے۔ ( مقیل میکی میں بیمان

ر باری بایت پت بستی و دری به که امام نوالی ساید عالم بذهب اسلام کوفلیفه که در برولانے ب در به اور غایت نیمرت دریال میں تصور کر کے مسلمانوں کے کافول ادر (بقیر حاثیبا کے مسلح پر ب ا پولھر فاریالی) کیونکدان دوخصوں کی ماننداور کی فیض نے فلاسفدائل اسمام میں سے فلنے ارسطاطالیس کواس قدر کوشش نے فلی نیس کیا اور ان مخصوں کے دوائے اور اٹھا کی نے اگریکے لکھا بھی ہے آئن کے دلاک ملاطاسلہ ہیں اور خالی از خیاض میں بے جے دائے کا دل تھر المجراجاتا ہے اور وئیس جان سکتا کدیش کیا مجمالا در کیا نہ مجما اور شدید جان سکتا ہے کہ مش کیا سمجمالور کیا تھ

سمجمالار نہ بیان سکتا ہے کہ کس امر کوتول کرنا چاہتے ۔اور کس کور کرنا چاہتے ۔ امارے زویک فلنظ اوسطاطالیس ہے جو پچو حسب نقل ان واقتصوں کے تھج ہے اُس کی تعمد معمد

تین قسمیں ہیں۔ اوّ ل قسم ۔وہ جس سے تلفیرواجب ہے۔

(میں ماشیہ) آمموں کو گاہ خااسفرے منے اور پڑھے سے باز رکھے کیا حقیقت میں خدیب اسلام ایرا پورا ہے۔ کہ دو علم حکمیہ کے مقابلہ کی تاب نجیس رکھا جنگن کیا بیسکن سے کراؤ گوں کی آزادرائے کو دہا کر اور بڑر بیٹونو کی تم تو نویسے کام افار شون خام کورد کے سے خدیب کودود کی احتجام وخدرت عاصل ہو سکھ برگز نہیں۔ اس حم کے کفر کے فتو دول کے دیے اور مخالف راہ بس کے دہائے کا دنیا میں بھیٹ یہ جاہے ۔ کہ ضعر ہے کو تے اور مخالف کو اور زیاد دیر اشتعال ہوئے۔

امام صاحب کے زمانہ بھی بھن کرے متر ہے نہا ہے۔ ناقس اور ما قابل فہم ہوئے تھے۔ امام صاحب خور اور کے تھے۔ امام صاحب خور اور کے تھے۔ امام صاحب نے بیاقس کر تھا کہ بھر کا کہ اس اور من اور کا میں اور من اور کا میں اور من اور کا میں اور کا اور کا میں اور کا میں کہ کہ میں اور کا میں اور کا میں اور کا میں اور کا میں کہ کہ میں اور کا اور کا میں کا کہ میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کے اس کا میں کی کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا م

ر برای بادر استان کا داران کا دام آوان اصاحب کی مگراس زمان ایک میش گفت به کدکونی فدمه بدایداد با می بیش به به دورم سفه به به کو که یک ای بیال میدان بیش از بین کا برد دورم به سرک مده مرکز بداد بیرم ف ای خدمه به که الله به چرفتی که مطالق به به دورمی میشن کا میدان کدد همرف ایک خدم به به مرکز می همیدن ما ام که بیش ساز در دورم به که کون تقال ما مهاند یا تین میه می بردی بدی ساز میکاد در میدود در می می بیرک

ابد کھنا جائے کہ المحاصل فتد اندونصرت کاوہ بروانام صاحب نے انتیار کیا تھا۔ یاوہ جوال چھلے محص نے اس زمانت کما انتیار کیا ہے۔ (حترجم) روم قتم ۔ وہ جس سے برحتی قرار دیناواجب ہے۔ سوم مم ۔ وہ جس کا اٹکار ہرگز واجب نہیں۔ ابہم اس کی تفصیل کرتے ہیں

# اقسام عكوم فلاسفه

علوم فلسفدك حيداقسام

جانا عائے ہے کہ اس غرض کے اعتبارے جس کے لئے ہم علوم کی تحصیل کرتے ہیں۔علوم

فلندکی جو تشمیل میں (۱)ریاضی ـ (۲) شفلق ـ (۳) طبیعات ـ (۴)الہمات ـ (۵) سیاست ـ مُدن ـ (۱)علم

اردياضي

بيلم متعلق بحساب وہندر وظم بئيت عالم ساوران كے سيح ہونے يان ہونے سكوئى امرد بي متعلق نهيں۔

علوم ریاضی سے دوآفتیں پیدا ہوئیں

بلكه بياموراستدلالي بين كمان علوم كوجانئة اورتجحف كے بعدان سے انكار بوائي نبين سكتا تكر ان علوم سے دوآفتیں بیدا ہوئی ہیں۔

في: ادياءاطوم من المام صاحب علم فلف ش صرف علوم رياضي منطق -البيات وطبيعات وشال كيا ہے محر كي شك نبيس كم علم سيات مدن اور علم اخلاق بحى فلف عن داخل بيں اور حكما وحال بعنى ان بردوعلوم كو داخل علم فلت محصت بي - (مترجم)

ع جن دوآفق مي المام صاحب كذماند كي مسلمان جثلات أخيس آفقون مين زماندهال كي مسلمان بھى بىتلا بىر \_ كىلى آفت مى بىتانو أن لوگون كاكرده ب جنمول فى طوم حكميد جديده مى تعليم باكى ب- چونك ا تھوں نے بیت و کیمیا وطبیعات میں کمال ورجد کی حراوات پیدا کی ہے۔ان علوم کے براہین واضح نے جومراسر مشابدهاورتجربه رميني بين أن كي طبيعة س كوبرامر كثيوت من دلاكل يقيل طلب (بقيدها شيا محصفدير) ٩A

آفت اول \_ بعنی بیذیال که اگر اسلام برحق ہوتا تو اُسکی حقیت فلاسفه ریاضی دال برخفی خدرجی \_

۔ آفت اوّل بیہ ہے کہ بوٹھن ان علوم میں تورکرتا ہے، وان علوم کی بار کیوں اوران کی روشن دلیلوں ہے متجب ہوتا ہے اوراس میں ہے وہ فلا مذکو لیٹھا تجھنے لگا ہے۔ اورائس کو یہ گمان ہوجاتا ہے کا فسفیوں کے اور سب علوم بھی وضاحت اورائے کام ولیل میں اس طرح ہیں۔ پھر چونکہ بیٹھن پہلے ہے من چکڑے کہ یولوگ کافر اور معطل تنے اورام ورشری میں سستی کرتے تھے

دوری آفت الل سلام پر خواطاع وی کابل کے دین کابل کے دین کابل کے است کو اعلام ساج نے واجی طور پراسلام کے جائیں دوست کا القب دیا ہے۔ یہ حقال کر وہ گانات طوح محکمیہ جدیدے گئے ہیں۔ اور برس کا محتقق بعث تمام تمام واقعات میں اللہ میں کے جوان طوح بھی برد ایو بھی ہو سیاح جائے کہ حوال انسانی کی اور اکامت میں ملکا کھی گاجو محمق سیاح ہے جس کی اور تمام تھا کہ اور مصاور میں اور اس کے جس وہ چکھتے ہیں کساز و سے خدم ہا سلام میں بھی کرنا من موری ہے کہ زیمن ساکن سے اور آنا تمام کی دور کری کرتا ہے اور اس میں کو فیسٹر کو ری مسمج کید ہے۔ کرے چران جے سی مان تھ ہے۔ اور قام سات اس میں جس سے دوراس میں پڑھی کے والے میں اور اس میں پڑھی کو است کو از میں جس

تواس تخيلات فحدانه كوكسي راه ب أن كرول ود ما في وروح تك نديج يا على م

جال الدين سيون كي ني آيا حقر آگر الاردوايات اسلام سه افتركر كيد وفت اسلامي والى هيد در أس به ليك برايد المسيدة المسيد قرويكيا ب في الاسلام بيدا البدر فنان صاحب نيد اس رسال كي يعش مضاعين كاولي اليكر في مع القرابيان كياب جوام بيران كيند قواركر شدين -

وہ کلسے چیں کروڑ معنی نقط الاقلاک کے اُروپو اون میں۔ ایک فوری ایک تاری ۔ ایک برقت کی ۔ ایک برقت کی۔ ایک بیائی کی۔ پھر نقل ہے کوگل ویا کے لوگوں کی جس قدر پر بیان چی انتی میں دیا تھی میں واٹری کی جس ۔ پھر نقل ہے کہ کروٹر مرٹی آؤ سے کا ہے۔ اوروٹر کے بیٹے بو کر بھور ہے ۔ ایک دواجت کی مند ریکھنا ہے کہ واٹری انٹری انٹری کا مسلے ہے ) چنوں نے اس علم میں اسک بار کیاں نکالیس بھی تخلی ندر بتا۔ پس جب وہ اُن کے نفر اور انکار کی باہرت من چکتا ہے تو بیٹیجہ نکالآ ہے کہ تن الامریہ ہے کہ دین سے احراض وانکار کیا جائے میں

(بقر حاثیہ) ہز در وکا ہے۔ اُس کے جار پانو ل یا قوت احر کے ہیں۔ ورثی کے آگے مز ہزار پر دہے ہیں ایک فورکا۔ ایک ظفت کا۔ جزئل نے کہا کہ اگر مگی و دایجی آگے جاد کا قبال قبال جاد ک

> اگریک مرموۓ پرترہم فروغ تجلّے بنود برم

پُر لِنَّكِ مِن كَرِيْنَ مِنْ سَكُرُوهِ مِنْ كَارِيدَ بِهِ مِنْ مُنْ كُولِيدَ مِهِ مِنْ كَرِيدَ الْهِ مِنْ مُن آسانوں سے تابید فر میں۔ برایک دوسرے سے ای قدر واصلے ہے۔ رور اور ایک فر شواورا کی سے اور آواز ک اور اس کی جانب یا فرد وال چیک انتخابی فراور سے ہیں۔

ر دو جزار مندری بابت روایت کرتے ہیں کرجب أرشته سندر میں بانوں رفعد بنا ہے تو مدہونا ہے اور جب کال کیا ہے تھ 7 روایات ۔۔

یدو مرک آفت سلام کے جائی و حقول کا تھی نے محالت کا تیج ہے بلک اس آفت نے بھی تھی کہ کہ مہلی آفت گواد مرکان خطر کا ک ماڈویا ہے کیکٹ طوم مکویے نے اس سے نیادہ کچھٹس کیا کہا تھی وال کی عقید و مسائل قطعیہ کے ذرجہ سے فوجوانوں کے دول کا فیا گروہ ماٹال آس کے مقابلہ عمل اعداد سے کا خاص اس اسلام گزاہت تعدی بدیگرا کرکے میں عشر فراد لی صورت علی چٹر کیا کے اسلام کھیتےت (بائی صافیہ کے مشوری) نے بہت اعلام کے آئی بات کے اور کو آئی ان پات سراہ آئی ہے بات جگا کے آئی اور حن کے بات ہوگئے سے جگا کے آئی اور حن کے بات مواد کا بات کے اور کو آئی کہ مور ایک کو اور انداز کا گائی کا بر حق کے اور انداز کا کہ بر حق کے اور انداز کا کہ بر حق کے اور کے اور مور مور کے کہ بر کا کہ بر مور کے کہ بر کے کہ بر کہ بر کے کہ بر کہ

<sup>(</sup>بقیر ماشید) کس اسک ع اصورت بے جیسے ان خدائ حموں نے دیار خابر کی جائیس ہرگزشیں۔اسلام کی بیشورت اُن افواکمل و بعضوی آفوال سے ہیں دی ہے جولوگوں نے اپنی المرف سے اُن عمل طاسے ہیں اور بیشین دالایا کے کہ بیر و ذرج ب اسلام ہیں۔اب وقت ہے کہ بیاسالام کے جالی ووست اُس کے نے اور خالص دوست بنیں۔اور اس ذائد میں جو کیسیا سامام ہو لگائے جاتے ہیں وہ اپنے اور کی شما اور اکثر اور اُس جو اسلام عمل اور وزیائے مور وظمون تختیج تخریر کیا ہے وہ امارے اور تدارے باب دادوں کے اپنے اقوال ہیں جو اسلام عمل کٹندا جو نگ جیسے۔ورشف ب سامام اُن تمام عجوب سے بحر افواد ہے۔

آفت دوم بعض جابل خیرخوابان اسلام نے انکارعلوم ریاضی کر کے اسلام کو مخالف علوم حکمیہ مشہور کیا۔

آف دوم ۔ یہ آفت اسلام کے جائل دوستوں ہے پیدا ہوئی ہے جس کا بینجال ہے کہ ہی کا فیصل کے آئی ہے کہ کہ ان کا گرافی ہے کہ بین کا بینجال ہے کہ ہوئی کا بینجال ہے کہ بین کی ان کی ان کی بین ہے کہ جو کم کا استخدار کا استخدار کی بینجالت نے آن کو بیان تیک آماد کیا کہ جو کچھ کے ان کا مرابط ہوئی ہیں گار ہوئی کہ بینجال کران کے بینجال کی بینجال کے بینجال کی بینجال کے بینجال کی بینجال کے بینجال کی ب

الم بین کی نسبت جر کھا ام صاحب نے تو فر بل یا وہ دیاہ ہے کا وہ متول ہے۔ اور جو صحت الم مصاحب نے بین میں کا اور متول ہے۔ اور جو صحت الم مصاحب نے بین کی اور میں جو جو بر مصدی کے سلمانوں کی رہنائی کے لئے تا کہ اور اس مصاحب نے تجر میں میں بر برنائی کے لئے تا کہ اور اس مصاحب نے جو بر محکما معلم بین قد تر میں اور اس مصاحب نے جو بر محکما معلم بین قد تر میں میں اس مصاحب نے جو بر محکما مصاحب نے جو بر محکما میں مصاحب نے برائے ہوئے میں مصاحب نے برائے ہوئے میں مصاحب میں مصاحب نے محکما نے محکما میں مصاحب نے محکما میں مصاحب نے محکما میں مصاحب نے محکما میں مصاحب نے محکما میں میں مصاحب نے محکما میں میں مصاحب نے محکما میں میں مصاحب نے محکما میں مصاحب نے محکما میں مصاحب نے محکما میں مصاحب نے محکما میں میں مصاحب نے محکما میں مصاحب نے محکما میں مصاحب نے محکما میں مصاحب نے محکما میں میں مصاحب نے محکما میں مصاحب نے مصاحب نے محکما میں مصاحب نے مصاحب نے مصاحب نے مصاحب نے مصاحب نے مصاحب نے مصاحب

مجوعه رسائل مامغز الي جلد سوم حصدوم ٢٠٣ الصنقذ من الضلال

ان کامن خطق مایش به دادران کامن کے اکار کرنے کا اور کوئی کا آئ کرئی بائی کی ہے۔ البید مقولات میں تم بدودایت الکی فطری کوئیاں ہیں، جن کے ذرایعہ سے برایک شرب کا ہی داور برخم کا مار خطیق می کرتا ہے۔

بیکسونیاں ہرز مان کے مسلمانوں کے پارس جونو ہیں۔اوزانام ہسا حب کے پارسٹی اس سے بدھ کراورکوئی وزریع قبین کا حاقر آب کی اگر اس زمانہ بھی تھی جارے مطالبات ہذہ بھی تکنی کوئی ایسا اسر پایا جائے جس کی ال کسویٹوں سے تکذریب ہوئی جد تو اُس کا ایشال واٹکارواجب جوگا۔

اجتماع يا تقائل معلوم بوتا ب قول فركوره بالا من جوالفاظ أيجنَّ الله إذَا تَجَلَّى لِشنيءِ خَضَعَ (بقيه حاشيه ) قدراد ركتني ديريك كسوف وضوف رج كارأ سكوا كريد كماجائ كتمحار اتول خلاف شرع جوتو اُس کواپنے قول کے بیٹنی ہونے میں تو شک ہونے ہے رہاہی ۔ ہونہ ہوشرع کی صدات میں ہی اُس کوشیہ پیدا ہوگا۔ پس بقول شخصے کہ مجائل دوست ہے عاقل دشمن بہتر ہے جولوگ شرع برمعقول طریقہ الصون کرتے ين أن عند بب اسلام كواس قد رضر رئيس بينجيا جس قد رأن الوگوں سے بينجيا ہے جو بيڈ ڪي طور برشرع كى مد د كرنا جات بير -اب الركول كي - كدرول في فرمايا بكدش وقر مجلد آيات خداوندي بين -ان كا كموف وخموف كى كيم نے باجينے ہے تعلق نبيس ركھتا۔ جب ثم كموف وخموف ہوتا ديكھواللہ كى يا ذكر واور نماز برهو-اب اگر علائے بیت کا تول می ہے تو اس کواں حدیث سے کیانبت ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ . عدیث اورتول ند کوره بالا میں تاتف نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث خد کورہ میں صرف دویا تیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک توبیہ كد كموف وخموف كى كے مرنے جينے سے تعلق نيس ركھتے اور دومرے بيد كموف وخموف كے وقت نماز يوحو نیکن جب شرع می قریب وقت زوال وفروب وطوع شمس کے نمازیر سے کا تھے دیا گیا ہے تو کسوف شمس کے وقت بھی انتجا بانماز کے تھم دینے میں کیامضا نقدے۔اگر کوئی پر کیے کہا یک اور حدیث میں آنحضرت اللے ے ا تنااور زیادہ فرمایا ہے کہ جب کی شے پرانڈ تعالی کی تخلی ہوتی ہے تو وہ شے اُس کے آ کے سرگوں ہوجاتی ہے۔ تو أى كايد جواب ب كداؤل و ان زائد الفاظ كي صحت مشتبه بـ الدري مورت رادي كي تكذيب واجب بـ اورا گربدردایت محج بھی ہوتو امور قطعیہ کے اٹکار کی بنبت الی روایت کی تاویل کرناسبلتہ ہے۔ بہتری جگہ بعض اليه دالأل قطعيه كى وجد سے جو يضوح عمل ال حد تك فيس تينيخ تقع جس قدر دالأل دربارہ كسوف وضوف

تنجتے میں طاہرآیات کی تاویل کرنی پڑی ہے۔ المام صاحب كى اس تمام تقرير ع طابر ووتاب كدا كرودايات وسائل فد بي جي كوئي امر جو تجلد مبرات اصول دین ندہوک مئلد ملم علوم حکمیہ کے نالف ایا جائے۔ اور مئل حکمیہ کے جُوت میں وائل قعقی موجود ہوں ۔ تو ایسے امر نہ ہی کی تاویل کرنی لازم ہوگی۔ دلاک تطعی کی تعریف ادران کی شرائط فی الحال ہمارے مقصود ے خارج میں اس لیے ہم اُن پر اِس وقت بحث کر کے خلط بحث کر مانیس جا ہے ۔ البتدا تنایا ورکھنا جا ہے کہ جن دلاك برايئت جديد نتي ہے وہ دلاك سيت بوباني ہے بدر جبازيا دو بقيني ميں اور اگرامام صاحب دلاك علم ایئت بونانی کو قطعی قرار دیتے ہیں۔ تو ایئت جدید کے دلائل کو اُن کے مقابلہ میں مشاہدہ میٹنی یا عین الیقین کہنا چاہئے۔علاوہ ازیں بیدد کچھنا جاہئے کہ تمارے ملاء زیانہ حال کااس بناء پر علوم حکمیہ کی مخالفت کرنا کہ اُن ہے تكذيب عقايدوني كي موتى عنى الواقع كبال تك صحيح بيد بم أور لكوراً عن من كديمار عام مفسرين في جو كهروطب ويابس أن آيات كي تغيير على المصاب حن عن اجرام عاوى كا بحدة كر آيا بيد يواني أس كي صاف تكذيب كرة ب\_ ليس الحقم كالزام (أكرابيا الزام لك سكما مولو) (باقی ایک صفحه پر)

المنقذمن الضلال r-0 أله بیان کئے جاتے ہیں ووصحاح ستدمی برگز موجوذ بیں تقلم ریاضی کی حکت اور آفت تو میتی كەچوبيان كى گئىز ا منطق المصطفيات - استعلم كاكوئي مسلابطورنفي يا اثبات دين متعلق نبيس ركحتا بي منطق كيا بي اغوركرنا طريقبات استدال وقياسات يرونيزغوركرناس امرير كدمقد مات بربان کے کیا کیاشرائط ہیں۔اوروہ کس طرح مرکب ہوتی ہیں۔حدیجے کی شرائط کیا ہیں۔اور اُن کی ترتیب بکس طرح ہوتی ہے۔ونیز مثلاً بیامور کیعلم یا تصور ہے۔جس کی معرفت حد پر مخصر

ہے۔ یا تصدیق جس کی معرفت ہر مان برخصر ہے۔اور اِن امور میں کوئی ایک ہات نہیں ہے جس كا الكارواجب مو ـ بلكه بياتوا ي تم كى باتنى بين جوخود على متكلمين اورائل نظر نے درباب ولاکل بیان کی میں۔اورا گر کچھفرق ہے قو صرف عمایدات واصطلاحات کا ہے۔یااس بات کا کہ أنھوں نے تحریفات میں زیادہ مبالغہ کیا ہے اور بہت تقسمیں کی ہیں۔اس باب میں اُن کے کلام کی مثال سے جب بیٹابت ہوگیا کہ ہرالف،ب ہوتاس سے بدلازم آتا ہے کہ بعض ب والف بي يعنى جب سيح ميكه مرانسان حيوان بيقولا زم آتاب كبعض حيوان انسان مي اور اس مطلب کوال منطق این اصطلاح میں اس طرح بیان کیا کرتے ہیں کہ وجہ کلیہ کا تکس مو جبہ جزئيه بواكرتا ہے۔ تواعد منطقى ہے دين كو كچ تعلق نبيل اوران كے افكار ہے خوف بداعتقادى ہے ہیں ان امور کا بھلا اصول وین ہے کیا تھاتی ہے کہ اس سے اغراض وا نکار کیا جائے اگر انکار کیاجائے تو اس انکارہے بجز اس کے اور پچھ حاصل نہ ہوگا کہ اہل منطق ایسے منکر کی عقل کی نسبت بلکائس کے دین کے نسبت بھی جوائس کے زعم میں ایسے انکار پر بنی میں بداعتقاد ہو جائیں گے۔ باں اہل منطق اس علم میں ایک تاریجی علی مجی پڑے ہوئے ہیں۔اوروویہ ہے کہ (بقیدهاشید) سراسر دیئت جدیده بردال و ینامحش تعصب ونادانی ب- جبال تک بهاداخیال پنجتاب شاید صرف وجود خارجی سع سموات کابی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی بنیت جدیدہ تکذیب کرتا ہے اور بنیت قدیم تكذيب نيس كرتا- يردر مقيقت دينت قديمد في ال مسئلة اسلامي كوسى بالكال المحود أبيل جيوزا - بلك أوافلاك نابت كرك وجود يهمنموات كابحى ابطال كرديا- يش بم حران بين كه يحرينت جديده كادركونسا يسيمسائل ہیں جن سے سائل ویل کی سکت ہوتی ہے۔اور عقائد فدہی على تزائر ل واقع موتا ہے۔ لیکن بالفرض اگرا ہے

مسائل ہوں بھی توبقول دم صاحب امور قطعیہ کے اٹھار کی نسبت اُن کی تاہ میں کر لیرا سیل ترہے۔ اور دین اسلام کوخت منامی کی آفت ہے بیانا ہے ۔ اور برنکس اس کے ابطال دیئت جدیدہ کے دریے ہونا اسلام کی کمال بدخواى كرنا اورهلي دنيا يس أس كوذ كيل كرنا ي حس كاعذاب الدين على من كرون يربوكا \_ (ختر جم) المنقلم الضلال

(m) عالم كون وفساد \_ تولد \_ استحاله وفيره \_ (m) علم احتراجات اربعه عناصر جن سے بادل -بارش\_رعدر برق بالمية و الزحروياح زاز لے بيدا ہوت ميں -(٥) نلم مدنيات -(٢) علم نا تات-(۷) نلم حیوانات (۸) علم نفس حیوانی وقوی ادارک۔ (۷) فروع په ښ) (۱) نلم طب یعنی للمصحت معرض السان .. (۲) نلم نجوم .. (۳) نلم قبا فه .. (۴) نلم تعبيرات (۵) نلم طبسهات

نواص کی چیز و اس کاملانا که اُس ہے کو کی تجیب شے پیدا ہو( 2 )علم الکیمیا۔ الم صاحب فرمات میں كدان علوم كے كن امر سے شرعائ الفت الازمنين صرف حادمتنا وزن ميں جم کا افت کرتے ہیں۔(۱) حکماء کا رقر اروپنا کے سب مسب میں جونزوم بایا جاتا ہے وہ ضرور کی ہے لینی نسب بغيرسب كے بيدا بوسكنا بينسب بغيرسب كے ۔ (٢) نفس انساني جو برقائم نف ب - (٣) ان فقول كا معدوم ہونا محال ہے۔ (٣) ان فقوس کا پھراجہادیص والیس آنا محال ہے۔ (اِقلەحاشىلاڭلىھىنىدىر) ال مقام برامام صاحب عار مخلف مسكول ونلط ملط كرويا عاوري

یعنی توی اوی کواجرام ارتنی ہے ملانا اور گائیات غرایب افعال کی قوت پیدا کریا۔ (۲) علم نیر نحات ۔متعدد

المنقذمن الضلال

مثلاً یانی ، ہوا، آگ ،واجسام مرکبہ ۔مثلاً حیوانات، نباتات ،معد نیات کی بحث ہوتی ہے اور نیز (بقیدهاشیه)تفری نبین که جوخص ان مسائل اربد کا قائل بوأس کی نسبت کیانکم ہے۔ان مسائل اربعہ مي يجن من امام صاحب خكراء على الفت كرناضروري جائة بين مسئل الله يقينا الياب كدام صاحب اُس كَامَال كانست تحفر جاز بنيس ركع - كوك والام اسباب للى كاب شرار قد معز لدكى بحى ين رائ ے۔اورامامصاحب نے معتبہ بیوں کی تر دیدے مع فرمایا ہے۔مئلد نانی کوسب اہل اسلام تشکیم کرتے ہیں اور جمہورالل اسلام کا بی اعتقادے ہے کفس اٹسانی جو ہر قائم خضدے۔ امام صاحب نے حکماء سے صرف طریق ثبوت مسئله ذكور يس مخالفت كى ب\_ يعنى المام صاحب بيظام ركم الهاج مين كدجن دالأل عقليه ي كما الفس انسانی کا جوہر قائم نفسہ ہونا ہا بت کرتے ہیں۔وودالک اس فرض کے لیے کافی نہیں ہیں۔ چنانچہا ما صاحب تبافة الغلاسفدين فرمات بين كداس باب (مسّلة اني) بين جو يَحْدِ حَكماء نَتِح رِكيا بِ أَس مِن كُونُي السي بات نہیں ہے جس کا ازرو سے شرع اٹکارواجب ہو بلکہ ہمارا مطلب حکماء کے اُس دعویٰ پراعتر اِس کرتا ہے کہ برا بین عقلیہ کے ذریعہ کے نشن کا جو ہرقائم بذات ہوتا کا بت ہوسکتا ہے۔ورنہ ہم اس امرکونہ خدا تعالی کی قدرت ہے بر بحصة بن ندبد كيته بن كرثر شاس كى فالف ب-

مل بذالقیاس سئلہ فالث کے باب میں جملہ الل اسلام کا اعتقادے کردوح انسانی جم کے ساتھ فٹانہیں ہوتی بلہ جسم سے علیمدہ ہونے کے بعد باتی رہتی ہاس مسئلہ می مجی امام صاحب نے جماء سے صرف طریق جوت مسلد ذکور می افافت کی ب نفس مسلد می البت صرف مسلدرانع ایک ایسامسلد ب حس کے قائل کو امام صاحب كافرقر اردية بين اس مسلكي نسبت بم في ايك عليمده حاشيش كى قد رتفعيل كساته بحث

#### بحث متلازم اسباب طبعي

اگر چرسائل اربعد فراور وبالا می عصل اولی امام صاحب کنزویک ایدامسند میس ب ص کے قائل ہونے نے خوف تفریو لیکن باشر بینهایت اہم مسلا ہے۔ اور اس زماند میں اُس پر بحث کرنے کی زیادہ · ضرورت پیش آئی ہے۔ کیونکہ در مقیقت میں مئلہ وہ خطرناک جٹان ہے جس پراکٹر نداہب کے جہاز آگر مکرائے میں اور باش باش ہوئے ہیں۔اس لئے ہم امام صاحب کے دائل پر بہاں کمی قد رتفصیل کے ساتھ نظركرنا جائية بين تبافة الفلاسفين المام صاحب فرماتي بين كم عكما وكاليدة بسيد سبب اورمسب على جو مقارت یائی جاتی ہے ووضرور یے یعنی سب اورمسب کے ایس ال تم کالزوم سے کے مکن تبیں کرسب بغیر سبب كاورسب بغيرسب كموجود بوسك المستلين بم وحكماء كماتحدال واسطيزاع اازم كماس يكل مجرات وخودارق عادات كاحثال الأفى كاسانب بن جانا مر دول كازندو مونا - جا ندكا جب جانا (باقی حاشیدانگلےصفحہ یر) وغيره كاا نكارلازم آتاب -

اس امر پر بحث کی جاتی ہے کدوہ کیا اسباب بیں جن سے ان اجسام علی تغییر اور استحالداور

(بقيدهاشد) رچناني جولوگ اس بات كے قائل موئے ايس كد برشے كااب جرائے طبعى برقائم رہنا ضرور کی ہے۔ اُنھوں نے ان تمام امور جوزو کی تاویلات کی ہیں لیکن در حقیقت سبب اور مسبب کے درمیان ٹر دہ خروری نیس بعنی اثبات سب حضمن اثبات مسبب اِنفی سب مضمن نفی مسبب نبیں ہے ۔ مثلاً بانی ہینے اور بیاس بچسے یا کھانے اور سر ہونے یا آگ کے قریب آئے اور جلنے دفیر و مشاہدات میں دو واقعات کا ایک ووس ہے کے مقارن ہوتا پایاجاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ کساس مقارنت کی وجہ پج اس کے اور کچھنیس ہے کہ اللہ تعانی نے محض این ادادہ سے ایک ایسا سلسلہ مقرر کرذیا ہے کہ اس تتم کے واقعات بھیٹ ایک دوسرے کے مقارن واقع ہوتے ہیں۔ بیوبر نیس بے کہ ٹی نفسہ ان واقعات می کوئی ایک صفت موجود ہے جس کی وہدے ضروری ہے کہ دوایک دوسرے کے مقارن واقع ہوں۔ شاہ آگ ہے جلنے کی مثال برغور کردے ہم کہتے ہیں کہ قُر ب آتش اور جلنے میں ضروری از و نبیش ہے ۔ یعن عقل اس بات کو جا تر بھیروتی ہے کہ کسی شے کے ساتھ آگ کا قرب بواوروه نه بطے۔ یا ایک شے جل کر خاصر ہوجائے اورآگ أسطے قریب ندآئی ہو۔ ہمارے خانمین کا بد دموى بك فائل احراق ك باوراك فائل بالشي بسنقائل بالانتيار يعن آك ك ذات معنى اس امر کی ہے کدامتر ان اُس سے وقوع میں آئے ہم کہتے ہیں کہ فاعل احتر ان اللہ تعالیٰ ہے بواسد ملا یک یا بغیر واسطال يك كونكرة في بدات ودب جان شيب عم اين خافين ب وال كرت بن كدار بات كاكيا ثبوت ہے کہ فاعل احر اق آگ ہے؟اس کا جواب غالبًاوہ بدی مے کہ بیام مشاہدہ عنی سے ابت ہے لیکن مشاهده منانو صرف ال قدرنا بت ب كديونت قرب تش احرّ ال وقوع ش آنا ب ليكن بيدا بت نيس كديوبه قرب تشاهر الق وق عن آنا بي يعني يداب تبين كدة كاقرب على التي التي بالنياس كي كو اختا ف نیس کد نفقه حیوان می روح اور قوت مرکداور حرکت پیدا کرنے کا فاعل الله تعالی ب. باب فاعل حیات و بینا کی دشنوائی و دیگرتو کی مدر که کانبین سمجهاجا تا به زیاده تر تو ضیع کے لئے ہم ایک اور مثال کیستے ہیں۔اگر ایک ایدا در دادا محایا یا جائے کدائس کی آ تکی شی جالا ہوادراس نے بھی بید سناہو کہ رات اور دن میں کیا فرق موتا ہے۔ اور اچا مک دن کے وقت أس كى آ كھے جالا دور موجائے تو و ضروريد سجے گا كہ جو چھ اُس كونظر آرباب أس كافاطل أكوكا كفل جاناب اوروه براتحدى يبي سيحيكا كدجب مك أس كي آ كلي وسالم اوركفلي رے گی۔اوراس کے سامنے کوئی اوٹ ندہوگی۔اور شے متقابلہ رنگ دار ہوگی تو ضرور ہے کہ دورنگ اُس کونظر آئے۔اُس کی مجھ ٹس ٹیس آسکا کہ جب بیرب ٹرانطام جود ہوں اوو وہ تنے مجر کیوں نظر آئے لیکن جب سورج غروب ہوگا دررات تاریکی ہوگی تو اُس کو معلوم ہوگا کہا شیاء کا نظر آ تا ابدیڈور آ فاب کے تعالیاں امارے الفين كويكس طرح معلوم ب كدمبادى وجود على الياس العل موجود بي جن كاجماع يد حوادث پيدا موت بين كين جوكديدا مهاب وطلى ميشة قائم رج بين اس الحان (باتی ا<u>گل</u>صن<sub>دی</sub>)

+ 9

ا متزان وا قعد ہوتا ہے۔اس کی مثال معید طعیب کی تل ہے جوجہم انسان اوراس کے اعضا رزئیسہ

۔ ابتیامائید) کا ہوتا ہم کو محسول نہیں ہوتا۔ اگروہ کبھی محدوم نامائی جو جا کی ڈ ہم کوشرور فرق معدم ہوگا اور تم جھیں کے کہ جو بچھ ہم کوسٹا بدہ سے معدم ہوا تھا اُس کے علاو واور تھی سببہ تھا۔

ب الموقر الربالا الموقر الربالا الموقع المو

العزائش فحرده بالا سے بیچ کا کیا اور طرح کی گئی مگل سکا ہے۔ بہتم کیم کرتے ہیں۔ کی وراث میں کیا گئی۔ معلق سے بود محصلی مدور احراق ہے اور جب مکل آئی میں ووجود میکن ٹیس کر ان اور ان میکن کیس کہ اس سے مثل احراق صادر دور دلیان اس میں کیا اعتمال سے کہ کوئی گئی آئی میں والا وجائے کم دانہ تعالیٰ آگ کو فاہر االمجی معروب برقائم ترکز کر کرائی کی صف اسلی یا کر گئی کی صف میں تقیم بروز کرے کی گئی کا احراق سے متعلق ہے۔ ریکے این کیچ کھی تعلق اور یا ستعمال سے آئی آئی کی صف میں تقیم بروز کرے کی مطاحف ( باقی انگلاف میر پر

#### وراعضاء غادمداوراسباب استجاله مزان كي نسبت بحث كرتاب اورجس طرح الكارعلم طب شرط

( بقيه حاثيد) المصاحب كل او برك تقرير التاتئ مفصله ذيل حاصل بوت مين -

ِ (۱) فاعل احرِ اق الله تعالى ہے۔ م

(٢) نعل احرّ الآ اراد والى يعلى سيل الاختيار صادر بوتا بـ

(٣) مُمَكَن بِ كه عالم مِن خفي علل واسباب موجود بول اوراسباب متعارف كالزوم محض الفاتي بو ..

(٣) بہت ہے اسور مکن الوقع کا کوانٹ تعالی وقع عمل میں لاتا۔ اور اس حادث الحبی کے موافق انسان میں مجھی انڈ تعالی نے اپنے اسور مکمن الوقع کے تحد موجود کا معمار التح کردیا ہے اور واٹم از بھن سے منطق نمیری موسکل

(۵) سب کی صفت مور ویل تغیر کرد یے کے سب اور مسبب میں افتر ال حکمت ہے۔

ا قول خلم طبعی ودیگرعلوم شرود بیہ ہے جوز مانہ حال ہی اعلیٰ درجہ کی تحقیق برپنچ گئے ہیں ثابت ہوتا ہے کہ الله تعالى نے تمام كائنات ارشى و اوى كا انتظام نهايت مضوط اور متحكم تواغين كرد كھا ہے۔ اور ہرشے كاظهور أس نے اپنی ہے انتبا حکوت ے ایک وقع خاص پر مقرر کیا ہے۔ انسان کی طاقت نبیں کہ اُس کی حکمت کی تحد معلوم كر يك \_انسان كى عقل كى غايت رسائى بي يكالله تعالى في تجبور حوادث كے جواوضا ع خاص مقرركى ۔ ہیں اُن میں چنداوضاع معلوم کر لے۔اوراُس صالع بچکو ن کی قدرت کا ملہ نے جومناستیں ملحو ظار کھی ہیں ۔ اُن کو دریافت کرکے اپنی نا چیز عقل کے بخز وقصور کا اعتراف کرے ۔خالق کا نئات نے مختلف حصہ عالم یعنی جماوات ونباتات ومن نات اور کا نتات و بل باجم الی مناسبتیں رکھی ہیں جس سے انسان معلوم کر سکے کہ اس كائنات كاخالق ايك خدا وحدد الشريك ب- مجرجن اوضاع برالله تعالى ف اشياء كوخلق كياب اورجوجو من مبتس إلى أن من ركى مين أن كواليا محكم ينايا كه جبتك نظام عالم قائم ب أن من تغير ممكن شيس ہے۔ اور ادھرانسان کے ذہن میں اپنی تقدرت سے اُن کے غیر متنی ہوئے کا یقین فطر تا پیدا کردیا ہے تا کہ اُس ارتم الرامين فَ كُلُوق أن مناسبات ، فأند وتمام أشائ ، اورخدا كي فيت فَي شكرٌ مُذار بو ان اوضاع خاص كو جن براشیار خلق کی ٹن میں اور اُن کے باہمی تعلقات کو قوائین قدرت نے تعبیر کیاجا تا ہے قوائمین قدرت کا بنتین دواصول فطری رمخ ہے۔اصول اوّل مدے کہ مرکی ہے کے لئے کوئی مذکوئی ملت ہوگی نشروری ہے۔ اصول وہر سے کیا کرسی شرط یا شرائلا کے جمع ہوئے اِسی مانے یا موافع کے دفع ہوئے سے کسی وقت کو کُ وَالْعَد ظهور میں آئے تواگر و بی ثر طہانتہ اُنکہ تیجر کسی وقت جمع بیوں گی یاوی مانعی دفع یام وانٹی رفع بیوں گے توو بی واقعہ پھر غبورين أو عاليني حالات شاينتي بيدا وكاريد بردواصول انسان أن سرشت على داخل مين - كويرون ا لمانی ان اصول کے علم کواہے ہم اوکیکر آتی ہے۔اورا کساب کو اس میں خل نہیں ہوتا میکم یا درہے کہ تا دا بد مَنْ نَبِينِ ﴾ كَنْ الْمِن قدرتُ بِزريواكتمابِ عاصل نبين كَ جاتْ قوانين قدرت (باتَّي الْكُلِصَّفِي )

المنقذمن الضلال این نہیں ہائ طرح یہ بھی شرط وین نہیں ہے کدائ علم سے انکار کیا جائے بجز چند مسائل خاص کے جس کا ذکر ہم نے تناب تہافتہ الفلاسفہ میں کیا ہے ان مسائل کے سواجن اور مسائل

( بقيه حاثيه ) كه دريافت كرنے كا بجرتج به واستقر اوليني اكتباب كاوركوئي طريق نيس ب بهم عرف بيكبنا چاہتے ہیں كے كى حالت خاص عن ايك واقعہ كا يور عمل آنا و كيو كر تجرويے ہى حالت عن أس واقعہ كے وق كالمنظرومة تع ربنا محض فطرى امرب-كيفكه جس زمان بانان تجحف و جحف ك قابل بوتاب وهاس ے پہلے بھی اپنے آپ میں بقین کو جود یا تا ہے چوٹ بتے کود کھو کداگر وہ آگ کی چنگاری سال مرتبہ مل جائے توہ دومری مرتبہ چنگاری ہے فوراؤر پکا۔ یااگرائس کوایک فخص نے نمی حتم کی تکایف پینی ہے تو وہ بمیشہ اُس فحض ے فائف رے گا۔ برایک شے فی ملت کی جتج میں رہے اور یکسان حالات میں ایک بی علت ہے ایک می سم معلول کے متوقع رہنے کا خیال برطک اور برز مانہ کے انسان میں بایاجاتا ہے محتلف تتم کے ا دمام مثلًا نیک و بدشگون به یا سعد و خس اوقات \_ آهبیرات خواب وغیرو شیالات باطله کے اصل بھی عموماً بھی اصول ہیں ۔ کیونکہ جب دوواقعات مقارن واقع ہوئے ہیں۔ تو انسان بالطن اُن میں تعلق دریافت کیا عابتا بصداورا كوللطى ساأن في معنيدا نفاتى كونسبت بلتيد برجمول كرليتا ب ليكن جب أسان اس اصول ، فطری پراختیاط ہے کاربند ہوتا ہے تو وصحی قوائین قدرت تک بے لے جاتا ہے مختلف اٹنٹا کس کے تجربوں کا انجام کار متحد موجانا۔ پھراس جماعت کے تج بد متفقہ کا لیک دوسر کی جماعت کے تج بد متفقہ ہے تحد ہونا۔ پھرا یک للك كرجموى تجرباكا دوسرے ملك كرجموى تجربك مطابق بإياجا اور پجرايك زماند كے معنومات كااز مند اضبہ کے معلومات کے میں وافق نگلنا اُن آوا ٹین کی صحت کی نسبت تین کال پیدا کردیتا ہے۔ پھر جب اُس نجر بـنک بناء پرز مانسآینده وکی چیشین گوئیان بونے لکتی جیںاورہ ویا لکا سیجے گئی میں آنو اُن قوائین لڈرت کے لیمن بونے کی نسبت کی تھم کا ٹیک وشرنبیں رہتا ۔

ہماری اور کی تقریبے ہے واضح ہوگا کہ اس یقین کی بنیاد کہ تو انین قدرت میں تغیر وحید ل نہیں ہوتا ہے اُن وہ اصولوں پر ہے جن کا ہم نے او پر ذکر کیا ہے۔ اس یقین عمل اس امر کو تبحہ و خل نبیں کیکن عفول کی علت اسلی وہ واقعہ ہے جو جمیشہ اُس معنول کے مقارن وقوع جم آتا ہے۔ یا اُس کی علت اراد ہ اُلّی ہے۔ یا کوئی اور نامعنوم ملت ہے۔ پس اب آئ آگ کی مثال یہ فور کرو ۔ اگر ایک حالت عمل آگ ہے دوئی کا جلزاد یکھا کیا ہے تو ویک تى حالت مين ولي مي زوني ضرور يطيع في خواه فاعل احرّ الق آ ك بيوينواه الله تعالى بواسط ما أمكه يا باباوا سطه ملائك ہو۔ تارابیہ برگز دعویٰ میں کیآ گ بیں اور احراق میں ٹی نفسہ کوئی ایک صفت موجودے کیا س کی ویدے آگ المراق الماحراق عدا كو معاليس وكل ملائم الرارك ين كرار الدياباتو إلى عدامراق كا كام الياكرة اليكن الله تعالى ف السان ك ول عن بيريقين بيدا كرك كه فلان واقعات مكن الأبوع وقوع من (باقی ا<u>گل</u>صفحه یه ) أبيس آئم عے فودای مات کاامنز امفر ماماے کے واقعات

مجموعه دسأل امام غزالئ جلدسوم حصددوم

المنقذمن الضلال مين خالفت واجب بي بعد غور ح معلوم بوگا كدو وائي مسائل مين وافل تين-اصل اصول تمام

(بقده شه)(بقدها شبه) ئ آگ جدانین بوئنق بلکه بماقرارکرت میں که اُرائسها بتا تو پائی ہے حرّ الّ كا كام إن كرتا ينين الله تعالى في السان كي ول جي بيليتين بيدا كرك كه فلان واقعات ممكن الوقوع وقوع مرتبين آئمي كيخودار بإت كالتزام فرمايا بي كه واقعات نفس الامرى كيطريق ألمبور وأى وضع خاص بر جاري ركتے اور جب تك خدا تعالى كويد أو اثين قدرت قائم ركتے منظور جي تب تك جارے ذبنوں على مير . اذ عان بھی قائم رے گا۔ بے شک خدا تعالی مرام ممکن پر قادرے۔اورا گروہ جائے قان قوا مین قدرت کوؤ رہے موڑ كراورتوا نين جاري كر \_\_ اورأن تو انين كمطابق جم ش ووسري فتم كااذعان بيدا كرو\_ والسان الله علسي

كل شيء قدير. اس اذعان کا وجود خود امام صاحب نے تعلیم کیا ہے اور توائین قدرت کو قائل تغیر مائے سے عدم وَقُلَ واجبات شرور بیکا جوائرام اُن برعاید جوتا ہے اُس کے جواب میں آئی اذعان کوفیش کیا ہے۔ جب امام صاحب ف الراف وال كوتليم كرايا اوريجي والاياكدووافي عان ياللم من منطق فين بوسكان وأب والراب وال كه آيار بلم إاذ عان ورهقيقت غلط ب ياضح ؟ الرضيح بيان كوني تظير الي نبيل ال سمق جن جن قبل قوالين قدرت میں خلن ہوا ہو۔ تو ہمارا مرعا نابت ہے۔ اگر وواؤ عان غطے کی بھٹی زماند کس ایس نظام یوے جات میں جِن میں وہ قوانین ئونے توخداوند تعالٰی کے تمام کارٹا ئند قدرت کومعاذانند دھوکے کی نئی تخبراتا یزے گا۔ سنبحان الفعما يصفون ركيا خالت باسبات كاك بمار عادراكات بحالت محت مزاح وسلامت طبع مميس وهوكانيس ويية مين؟ أس طرح اطميناك وسكن يك بهاري التحصيل في بينا في ش اوركان شنوا في مي اور زبان واكته ين اور مرحواي اين اين مركات من جمين وحوكاتين وين الفدالله كامثال أس بقال كي اند تفرائ جس كايك جوئ بات ان حقام باتول يرفعون كاحتال بوتاب بني انام صاحب کے نتیجہ دو یم کے باب میں ہمامہ ف ای قد رکہنا جا جے میں کہ اگر فعل احر ال حسب آول امام صاحب اراد والِّي سے علی سیل ااختیار صادر جوتا ہے تو بھی : مارامطا ب فوت نبیں جوتا - کیونکہ اراد والّی نے علی سميل ااونتهارات ال كوايك وضع في سرية وسم الناف كالتزام كيا بوابيد يعني الله تعالى كوكس في أس ا مرام رجم رئيس كيال بلك بعيد عن حمل ملات بوت كسي صف تنتس كاظبوراس وات المكن ے اس لئے خُذے وعد والحل خواود وقو فی ہو بافعلی جوانسان کے لئے بھی موجب رہ الت نفس ہے اُس خالق جل شانت شان كبر ما في كريب شايان: وسكتاب-

ر بار امر کرد بالم میں خشی علی واسرات وجود ہیں بیوالیے علی واسماب کا موجود بوتا بھی بھارے مطاب کے مثالی نہیں ہے۔ ہلداس کامویدے ئیونگداگراسیاب متعارفه کالزوج تحق اخاتی ہے۔ اور ؤی فق مل واسیاب اُسل ملل والهاب والعات ذريجت كي بين أو ال صورت من أس الفال تروم كالبحات أن فني (القيه عاشيه الكاصلي ير) ماك كايد بكرة وى البات كوجان ل كطبعت (نيجر ) الله تعالى كسفير من بيكونى كام

(بقيدهاشيه )علل ادرواقعات زير بحث ش لزوم إلياجائة گايكس كانتيجي صرف سي نكاد كدمسيب ادرايك امر میں بوخلطی سے سب مجھا جاتا تھا افتر ال تابت ہوکراً س کی بجائے مسبب اوراً س کے اسلی سبب میں خود امام صاحب کے قول کے مبوجب لزوم ضروری تابت ہوگیا۔

س ے اخرصورت افتراق سب وسبب کی امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ سب میں صفت موثرہ متغير موجائ \_ بيآخرى آ رب جوامام صاحب في أن الزامات كى بوجمار ت ريخ ك الني د حويدى ب جوانكارازوم بين السيب والمسبب يدابوت بين سيجواب كوناعتراف : في زبان اساس بات كاكم سبب اورمسب کارشتہ ٹو منہیں سکتا ۔اصل خشاء اس جواب کا بجزاس کے بچونیس کدکوئی اسک صورت خرق عادت کی نکالی جائے کہ بقول شخصے سائے مرجائے اور اکٹی شایو نے بخرق عادت کا وقوع میں آنا بھی سلمو جائے اور شبت علتید بھی ٹوٹے ندیائے۔ پٹائے زباندحال میں بھی مجتنین خوار تی عادات نے سیجھ کر کہ قانون لدرت يعنى رشة عليك تبين وُث سكنا \_ يي طريقة لهام فزالي صاحب كاسما اختيار كياب. وه كيت بين كمه خرق عادت من رشته عليت تبي أو ثان بلك مب إعلَت عن المعلوم طور يرتغير واقع بوجاتا ب-اوتلطى ع معلول كوظا برى علت كى طرف منسوب كرديا جاتا ب- حالانكده وظاهرى علت اصلى علت معلول فدكوره كي نبيس ہوتی ہے گ کی مثال میں وہ کہتے ہیں کدا کر کٹ ٹخص کو آگ میں ڈال دیا جائے اور پوبہ تغیر صفت موثر دہ شخص سہ بطيق الارمنيس أنا كدرشة عليه أوت عليا كيونكدرشة عليه بإقالون لقدرت كالوثالة أس صورت من تفهرنا جَبِياً كَا بِي حالت اصلى بِرقائم ربق ما ورجران سعاحر اللَّ وَفَرعَ ثِن مَدْ آثا يَكِن جب شليم كرليا كما كما ك ك صفت موثر وين تغير بوكيا بي قر صرونيس كه احتراق جواصلي آك ولا زم تها بقوع ش آئے۔ وہ كتيج مين كديد مجھنا مخت فلطی ہے کہ خوارق عادات میں مسبب ببسبب بیدا ہوجاتا ہے۔ بلکہ در تقیقت سب ظاہری اصلی حالت برنبیں رہتا ۔اس ویہ ہے اُس سب متبدلہ کے مناسب معلول بیدا ہوتا ہے۔جس وظلطی سے قانون قدرت كانو ٹماسمجھ لياجا تا ہے۔

ال توجهيد ير بمار عدواعتر الش بير-

اعتراض اول جس مشكل ك حل كرنے ك واسط بية جب گفزى كى بود مشكل اس توجب سے طل نبيل مونَّى بلك صرف ايك قدم بيجي مرك جانَّى ب آك كي صفت كاحتفير بونا صرف اس نظر سے فرض كيا كيا تھا ك اس الزام سے بیاۃ ہوکہ ۔ آگ کا بی حالت اصلی پر دوکر بلاصدوراحر ال ربنا کس طرب ممکن ہے۔ لیکن آگ كالسلة جواحر أق رخم برنام با عبا عبالل عدم إوط بداور يمكن فيس كداس زنير من ساكوني أثرى لكال ديجائة اورتمام سلسله ودبنم برجم ندموجائ ريس جس طرب امام صاحب كوبيام مستبده علوم بواكرة ك حالت (بقيه حاشيه الحكے صفحہ ير ) اسلی پرره کر

نچرے خود خودصد در فیزی پاتا۔ بکلہ اُس ہے اُس کا خالق خود کام لیتا ہے۔ چا ند مہورج اور تاریحاور ہرشے کی نیچرسپ اُس کے قینے قدرت میں مخر ہے۔ نیچر کا کو فی فن خود بخو دیڈ اور صادر نیس ہوتا۔

مراتبيات، البيات اس باب ين فلاسف ني زياده غلطيال كحالى بين منطق من جن

(بقیرها شد) بالهمدد از آن رب بعثید ای طرق بینی ستیده معلوم بود) جاسیت تھا کہ وقام امراب جو اسلام مشت بداشہ بو اسلام مشت کہ امراب کے مار کم اسرب کی امراب کے مار کم اسب کی امراب کے مار کم اسب کی امراب کے مار کم اسب کی امراب کہ است دیکیا جائے کہ الانتقال نے یہ معلی کا نبت دیکیا جائے کہ الانتقال نے یہ مسب محتل اپنے ادارہ مصل ملاملے کو تو کر بیدا کیا ہے کہ اور ایک بیان مشتصی ہوا کہ اس سالام کی سالام اللہ کے مار دور اللہ کا معدود نبت اور اللہ کا مدود نبود ہو اسلام کی اسلام کی اسلام کی کا مدود نبود ہو اسلام کی اسلام کی کا مدود نبود ہو۔

اعزاش دوم اگر چشم کا جائے کرسید کی صف میڑہ دوقتی ہوگی ہے تھ کہ کر کہذا گل اللہ کے کہ کہذا گل اللہ کے کسید بھر کرمید وصیعیہ جمہ اخزاق اقداع میں آیا کہ کیکٹر جب صف مقرو واٹی اصلی حالت پر تدری پھی مسبب سبب شدر ہاق اس کے اصلی مسبب کے اقراع کی کس المراق آق ہوئتی ہے؟ ایستان میں میں مترال اور جود سے جومسیب پیرا ہوتا جائے وصیعیہ خواد بھراہ کا کہ کس السمب اور الح میسید عمل ہومال الزام جاتا کہ ہا۔

المام صاحب نے اس منظ پر نبایت ناعمل بحث کی ہے۔ اس کی ممل تحقیق کے لئے ان دوسوالات کا جماب دینانہا بیت شوروری تھا۔

(۱) سبب دسیس کی بخت مشاهلی ہے۔ اس کا دین سے کیاتھاتی ہے؟ اگر یہ کہاجا سے کہ اس مشلہ ہے شبوٹ فوارق عادات تحصر سینقو اول پید ہے، ہونا چاہئے کہ آغ فرق عادت ، کیل بنوٹ ہودکتا ہے۔ اگراس تختیق کا پیٹیم بوکر قرق عادت ، کسل ثابت نبریش بھی میوکسا کہ بیتام بخشافعول تنم ہے گی۔

(۲) اگر سب وسب می اختران وقد شاس؟ تا بیدة تم یا بیدة قد اختران کیا دادی کی قانون نگل سے بردنا ہے؟ آئر میسمونت ہے منگی میانوش قدیم ایون کی آفوان کیا کے وقد ما میں آئا ہے اور کوئی ویہ جنسیمی تخشیر وور التحش کی کیمس ہے۔ اور اس تانون نگل کے مطالق کی اور فیر کی سومی اور کافر سب سے ملی فضعا و کی ایسا وقد شامیش آنا ماکشن ہے۔ جب اس مسئلہ پر خلور بڑو دسائل اسلاق کرے کرنا ہے۔

امام معاحب نے ان غرور کا ایجاث کو پاکٹل ترک کیا ہے۔ اور باڈوٹ غیرورٹ فینٹن سنلے ندگورا کی نفول سنلہ پاکام جنگ کی ہے۔ اس مقام پر بھم اس سے زیادہ لکھنے کم کاپائٹ ٹیم پائے۔ (متر تبر) براہین واقعوں نے بطور شرط آمر اردیا تھا اُن کا ایضا اس باب شیراُن سے ندہو سکا۔ ای واسطے اُن میں ان مباورے پھی بہت اختاف ہوگیا۔ حقیقت شمی ارسطونے نہ بہب للا مغد کو نہ ب سام کے بہت قریب قریب بخیاد اے جیسا کہ قاریا کی وائی میٹنانے بیان کیا ہے گئی تن مرس کی بین انھوں نے نظامی کھائی ہے وہ کل جیس ۱۳ سائل ہیں۔ از انجلہ تمی مسائل قواہدے ہیں جن کے بیب ہے اُن کی مخیر واجہ ہے۔ اور محاسرہ حسائل ہیں بدقی قراد دیا لازم کے۔ بغرض ابطال ندہب نلاسفد و بارہ مسائل اُندکورہ ہم نے تماس تہا فید الفلا سفہ تصنیف کے۔

تین مسائل میں تکفیرواجب ہے

سائل طویر ا (جن میں آن کی گفیرہ اوب بے) جمجے افراسلام کے قائف ہیں۔ از انجبار آن ا بیسان طویزی ہے شرد کا اوبام سائل ہیں۔ ماہ صاحب نے ان کو بیال نہائے تھر طور پر بیان کیا ہے۔ بم کی قد رفز می کے ساتھ اس مرک تحقیق کرتا جائے ہیں۔ کرتے بیان مسائل کے قانمین کی تخیر کی الاطلاق ہم مالت کی ماہیب ہے اس تھم کی حمل کی تھر کا فیصل کی ضروری ہے۔

منظاہ فی سرنے کے بعد ہم کیا گزرے گا۔ نہایت تھیم اشنان ہوال ہے۔ کین اس کا جہاب تھل کی رمائی اورخیال کی بلد پروازی سے ہم ہے۔ جس تقد واض سے تنجیانے کی گؤشش کروائی قد داوراً کھیں پیدا بوتی ہیں۔ عرنے سے پہلے اس میں کا کل بہنا ڈکٹن ہے۔ بڑے بڑے تھا ، نے ان جیدوں کے معلوم کرنے عمر ٹم میں کھوئیں۔ اور برموان افاک چھائی کھر کھ واٹھ تدتا۔

> ھال عدم نہ کچھ گھٹا گذری ہے دفتگاں پہ کیا کوئی حقیقت آن کر کہتا نہیں ٹری جعلی

لیں ایے سنٹ ملی اب تفاقی کرنا ہے آپ کو خوب مرد الله سے بھر میر ایجان کی انہیں کرتا کمان کی انہیں کرتا کمان ملمان بھائیں کی نبست جو ضارور مول کی اور اجاد کی برایجان اللہ شاہد میں جو احداث کی ہے۔ یکن اس خیال سے کا پھی ہے۔ یک کیفیات میں مختلف رائے رکھتے میں افزیالا استحالی بھی سے بھی میں سے محتاج والے سے نعالی کردا ہے۔ یکن بے چنا مطری کو بالے ہے۔ اور فریس اس مجھول ہے کہ واحداد اور مولی کا گائی افاد کر ہے۔ ان کہ جسکہ کہ وہ احداد ور مولی اس کے بھی است مدد اللہ میں کہا گئی مال کا بھی میں میں اس میں کہا ہے کہ کہا تھی کہا ہے۔ یک مولی اخذاد مولی کم میں مجھولا کو سے مدد کی مجھولی کا است کی مولیا واقعات کی ما مال آئی کم سے ایکنوا ایسے فوال میں بھی میں مولیات کے جس میں میں میں کہا تھی میں کا مولیات کی مال مال آئی کی مال میں اس کا انہم کے ایکنوا

#### كابيتول ہے۔كە۔

ال بخارگورد ي بواني اورتم بحي كتيتي جي سيدوي جيم انساني من اسطري دي ہے جس (اقيده اشيدا كل صفحه ير)

ا انگار مشر اجراد : قامت گوشر اجرادی به دو او ارد کار دو بی است کار دو این است کار دو این است کار دو این است کار بید داد کار دو این است کار بید داد کار دو این است کار بید داد کار دو این است کار بید کار دو این است کار دو این است کار دو این است کار دو این است کار دو آخل این است کار دو آخل این کار دو آخل کار دو آخل این کار دو آخل کار دو آخل کار دو آخل این کار دو سال کار دو سال کار دو آخل کار دو سال کار دو

شاہ صاحب کی اور پر کا تقریرے طاہرے کی انسان میں طاہر کی گوشت پوست سے سوالیک اور شم الحیف مجل ہے جوواسط ہے ایمین روز منتقل اور کا لیم رفا کی کے ۔ اور وہ شم الحیف بعد صوت ملکی حالہ باتی رہتا ہے۔ اور ووق اس سے معلق روجی ہے۔ شاہ صاحب فرمانے جی کہ

ف مس قبال بان الفس السطاقية المعتصوصة بالانسان عنه الموت ترفين العادة مطافقا فقد خص نعم لها مادف بالملفات وهي النسمة وماده بالمعرض وهو جسم الارضى بافادامات الاسمان لع يضر فف وال العادة الارضية ويقيت حالته بعادة النسمة بخرض بهم بحركمت كروم كوتت النان فاض ما فقد الحاول بالكرجير وياب وه محكم بانتا بحدوث كريم وهم محكما وهرب عادد بساكم عدد حركا كالمال تعلق بعد الورودين عن المرض مس ماده عيالدات مثل بحدوثهم بساوري داده عيالارض تعلق بعدة وراديم ما كل بعد بسيرة في موامل الميان الموامل الموامل الميان الموامل الموامل

براس کی اور مغذاب وقواب روحانی موقات برخی و اجراب مغذاب وقواب روحانی ہوں کے کیس میں چھوٹ کہا کہ جسمانی تھیں جو اس کے اور اسکا باتھی بیان کر کے شریعت سے (بینے حافیہ انفال کیا جم مرکز کو بھی کا بین کا برائی کر کردی فرق کرنے ہیں۔ یا آگ میں جاتا تے ہیں مغذاب کے لئے تھی افضا جاتا ہے کہ دوران انسانی جر جو کا فرزا ہے وہ ای حالت میں کرزا ہے جکہ وہ جم الحیف سے جرکز معدان خابری تا محمیدر دینیوں میں میں معتبی حضات بوجا

اس میں کی گھیٹی میں مکنار کاس مقام پر اما ہما ہے۔ جن اوگوں او شرا براواد ما اور کا آر بیا ہوں اور استحال الرقاع ہوں استحال کی سرائی کے بعد اور استحال کی بھیلانے سے جودود نامی میں اور انسان کی آخر ہوں استحال کی جم الحقاق ہے۔ جودود نامی ما استحال کی جم الحقاق ہے جودود نامی ما استحال کی جم الحقاق ہے۔ جو المحال کی جم الحقاق ہے کہ استحال کی جم الحقاق ہے۔ استحال کی جم الحقاق ہے کہ استحال کی جم الحقاق ہے۔ استحال کی جم الحقاق ہے کہ استحال ہے۔ استحال کی جم الحقاق کی جوارا میں استحال ہے۔ استحال ہے کہ استحال ہے کہ استحال ہے۔ استحال ہے کہ استحال ہے کہ استحال ہے کہ استحال ہے کہ استحال ہے۔ استحال ہے کہ استحال ہے کہ استحال ہے کہ استحال ہے۔ استحال ہے کہ استحال ہے کہ استحال ہے کہ استحال ہے۔ استحال ہے کہ استحال ہے کہ استحال ہے۔ استحال ہے کہ استحال ہے۔ استحال ہے کہ استحال ہے کہ استحال ہے۔ استحال ہے کہ استحال ہے۔ استحال ہے۔ استحال ہے کہ استحال ہے۔ استحال ہے کہ استحال ہے۔ استحال ہے

> ندیدہ کریتی رسد عبان کے کراز ہائش پروں سے کشدوندائے آئیاں کُن کہ چہ پودورال ساعت کراز وجود کزیرش بدرود جائے

 ا المارى تعالى عالم بالجزئيات نبيس ب—ازائجمله (مسائل ثاثه )ان كاميقول بكرالله تعالى كو

(بقیرهاشیه) چاہیے ۔ اور کو آن ایک ہےا حقیا طی ٹین کرنی چاہیے جود وسرے عالم میں باعث فرانی ہو۔ نیک کنا ہے زرد نغیرت عائم

زال ويشتركه بالك برآيد فلال نمائد

سئلة افي -جانتاها يخ كه انسان كاجس قدر علم به ووياز مانه ماضي مصحفاق ب- ياز مانه حال ب- يا زبانه ستقبل ہے۔ یونے رونہ ہر وقت اور ہم آن میں متغیر ہوتار بتا ہے۔ یعنی متعقبل جال بن جا تا ہے اور حال ماضي بن جاتا ہے۔ اس واسط أى طرح بمارے علم على محى تغير بوتا ہے۔ مثلاً بم كوفرصہ سے كسوف آ فالب كاجو ا۔جون ١٨٩٥م كويتلم تعاكر كوف بون والاب عارجون كويوت كوف أسطم كى بجائے بمارے ذ بن ميں يعلم تحا كركسوف بور بائے اورا تى جوالى و ١٨٩ ، كوميس يعلم بےككسوف بوريكا بريدينون التم كا ملم ایک درسرے ہے اختیاف رکھتا ہے۔ منبیل ہوسکتا کہ ایک علم دوسرے کی جابحا کام دے سکے۔مثلاً جوملم بم كوآخ حاصل بي ككسوف و يكاب و واكر بوقت كموف بهدار وبن عن جن بوتا يعني جس وقت كموف بوريا لغا أس وقت ميلم بهوتا كركسوف بو چكا ہے۔ تو ميلم نيس بلكہ جبل بوتا ای طرح جب كسوف وقو ع ميں نبيل آيا تھا أس وقت أس كے وقوع كاملم بوتا تو يہ بحي علم نه بوتا بلكہ جبل بوتا - جس طرح زبانہ كے تعاقب ہے ہمار يعلم میں تغیر واقع ہوتا ہے۔ اُس طرح تبدیل جبت وتبدیل مکان ہے تمارے اس علم میں جو متعلق تشخصات جُو نیات نشؤازید و تروو تمر ہوتا ہے تغیر وقوع میں آتا ہے۔ غرضیکدان تغیرات سے کل تغیرات یعنی و بمن انسانی میں بھی تغیرات ہوتے رہتے ہیں یکرخداتعالی کی ذات ہرتم کے تغیرے پاکے۔ کیونکدا گراس کے علم میں تغیر ندہو تو أس كى ذات كل تغير تشهر ن \_ اس لئے بيدا نتا ضرورى ہوا كدأس كاعلم برحال و برآن ميں يكسال رہتا ہے \_ لیکن انھوں نے اپنے زعم میں بیمجھا کہ اُرعلم میں تقیرات نہ بیوں اور ہر حال میں کیساں رہے تو تو یہ صرف كليات كالم بركان برا كالم يحل خداتها في وكل طور يركسوف كروف اورزيد و بركاهس حيث الانسان ہونے کا توعلم ہوگا۔لیکن کموف کی ان جز کیات کا گداب کموف ہونے والا ہے۔اب ہور ہاہے۔اب ہو چکاہے زیداب کوڑا ہے۔اب میضا ہے۔اب نماز پڑھتا ہے نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس تنم کا علم مختصی تغیر ہے جس ہے الله تعالى كي ذات ياك بي مريد خيال محيم نيس بيد كه جوكو في ماري تعالى كوكميات كا عالم قرار ديتا بيدوه تعزت باری تعالی عو اسرکوجز کیات سے ناواقف و نے خبر جانیا ہے۔ بلکھکن ہے۔ کہ عالم کلیات کہنے ہے اس کی مراد بسرف نفی ملم احساس ہو۔اس صورت میں بید بحث ایک ففطی نزاع رہ جاتی ہے۔ خشا بلطی بیر کتیج ہیں كه الله تعالى ك علم كواية علم يرقياس كياجا تا ب\_اورجوامورانسان اين علم كي نبعت بهي الممكن مجتناب ليكن انبان کاملم دوؤ ریعوں ہے حاصل ہوتا ہے۔ا مک مجم دعقل ہے۔اور دہم ہے جواس ہے۔ بمارے جتنے مجر دعقل (بقیدهاشیها گلےصفحہ پر ) ے حاصل ہوتے ہیں دو کھی علم مُبااتے ہیں۔اور

کلیات کاعلم ہے جز ئیات کاعلم نہیں ہے۔ میچی کفرصری ہے بلکے حق الامریہ ہے کہ آسانوں اور

(بقيدهائيد) جوبذرايد جواس عاصل بوت بين وه جز في كبلات بين عرف بذرايد عقل بلااسمتداد حواس ہم کی طرح بڑ کیات کا علم حاصل نہیں کر کئے یکم علم باری تعانی میں اس قتم کی تفریق نہیں ہے۔جوعلوم ہم کوعقل یا حواس کے ذرایدے معلوم ہوتے ہیں اُنگودہ اپنی ذات سے معلوم کرتا ہے۔ ہم جواُس کو سیح وبصیر کہتے ہیں أس كے بدهنی نبیں ہیں كہ جس طرح الارت الاركات مع و مدوكات بصر مختلف چیزیں ہیں ای طرح أس میں مح وبھر دومخلف تو تھی ہیں نہیں۔ بلکہ سمج وبصیر کے مدعنی ہیں کدوہ ہر چیز کو بعنیٰ جن کے جانبے والے کو ہم دنیا میں سمج کہتے ہیںاور نیز اُن اشیا وکوجن کے جانے والے کوہم بھیر کہتے ہیں جانیا ہے۔ورنیاُس کے علم میں کوئی

تقسیم اس متم کی بیں ہے۔ ملى بذالقياس زبانه كي تقيم ماضي وحال واستقبال مل محض انساني تقسيم ب\_مفدا كيزويك ماضي وحال واستقبال ازل وابدسب يكسان ب\_بس جائز بكه بهم أس كے علم كواين محدود ناچيز جزئي علم ترتميز كرنے کے لئے ملم کلی ہے تعبیر کریں۔ جس محصرف میعنی ہوں گے کداس کے علم براطان ماضی وحال واستقبال نہیں بوسكا\_ بكده وسبة يات كوفي طورير جاسا ب\_لا يعز ب عن علمه منظال خرقفي السموات و لا في لار ص ۔ احصل اس تمام بحث کا بیہ ہے کہ ہم خداتھائی کے ہر علم کواصطلاحاً علم تھی کہتے ہیں ۔ اور اُس کے لئے لفظ جزئی کا استعمال نہیں کرتے ۔ لیس جولوگ کہتے میں کہ بادی تعمالی کو گلیات کا علم سے جزئیات کاعلم نہیں ہے۔ اس سے انران کی مرادوی ہے جوہم نے او پر بیان کی توسیقتید وعین اسلام کے مطابق سے راوراس سے اعلیٰ درج کی تنزید جناب باری تعالی کی ظاہر ہوتی ہے۔اور کچھ شک تبیں کدامام صاحب کا تھم تکفیرا لیے اعتقاد پر اطلاق يزرنبين بي (مترجم)

مئلة فالث الم صاحب في كمّاب المغر قد مين الاسلام والزندقد مي سئلة قدم عالم وتجمله أن مباكل ك نہیں لکھا جن کے سب تکفیرواجب ہے۔اس لئے اس مسئلہ برہم کچھن یادہ لکھنے کی ضرورت نہیں بچھتے۔ جولوگ ادہ میں خواص واحبیہ شلیم کر کے اور اُس کوانے وجود میں کسی واجب الوجود کا تحاج نہ یا کرفدم ما دہ کے قائل ہوئے ہیں ۔اُن کے کا فر ہونے میں تو کچھ کام نہیں ہوسکا کیکن سوال اُن لوگوں کی نسبت ہے جوخدا برجمیع صفاتة اور رسول علي برجميع ماجاء بدائمان لائ ميس اورخداكي ذات بي كوين ج اليه وعلته العلل كل كا كنات كا مجمحة بس ركين وه يركت بن كه جونكه فعداتعالى مع الخي صفات كي من بس ايك صفت اراده بهي بعدة مامه اس عالم كا ب اور تخلف عليه كامعلول ب جائز تبيل ب-اس لئے مادہ بھی قديم بالبذاده ماده كوقد يم بالذات نیس کتے۔بلکہ اُن کے زو کی قدیم بلذ ات صرف یاری تعالی ہے۔ اور قدم عالم اُس بعدم عالم اُس کے بدم تعقق كاصرف الك يرتوه باعكس بوء بيمي تجيمت مين كه جس طرح قدم صفات كما ف ساتعدد وجياء با قد ما اخدا کا مجور ومضطر ہونا تا ہے نہیں ہوتا ای طرح قدم مادہ کے تسلیم کرنے ہے بھی بیامورلاز منہیں آتے۔ بمنين سجحتے كمام صاحب كا حكم تغيراليا شخاص كے تعلق ہو سكتا ہے۔ (بقيد حاشيا كلے صفحہ ير)

اورز مین میں کوئی شے ذرہ مجربھی اللہ تعالی کے حکم سے پوشیدہ ہیں ہے۔

سل عالم قديم ب- ازانجله فلاسفكا يقول بك عالم قديم اوراز لي بال اسلام من ایک شخص بھی ایبانبیں گذراجس نے ذرہ بحران مسائل کوشلیم کیا ہو۔رہے دیگر مسائل علاوہ مسائل فدكوره بالا كے مثلا اس كافعي صفات كرنا اوران كار كہنا كداند تعالى ابن وات عليم ب ندا بے علم کے ذریعہ سے جوزا کوفی الذات ہویا اس تم کا اور علم ہے۔ بس اس باب میں مذہب فلاسفدند بب معتزل حقريب قريب باورمعتزليول كواي اتوال كياعث كافر كهناداجب نہیں ہے اس کا ذکر ہم نے ایک علیحدہ کماب" المفرقة جین الاسلام والزندقة" میں کیا ہے جس ے واضح ہوگا کہ جوائی رائے سے خالفت کرنے والے کی تھفیر برجلدی کرتا ہے اس کی رائے

۵-سیاست مدن اسطم من جو کچوفلاسف نے کلام کیا ہے۔ اُس کا تعلق مدبر داصلاح اموردي وامورسلطت عاوريس كحفظات تتبمقدسالاح

(بقیدهاشیہ) مشکل بیہ ہے کہ کی تول کی بناء پڑھم دیا جاتا ہے۔ تحرأ س قول کا وہ مطلب قرار دیا جاتا ہے جو ہرگز اُس آول کا قول کے قائل کانبیں ہوتا۔

بوجو بات فدكوره بالا جارى رائ ش مسائل المشالي اليسمائل تبين مي - كد برحال مين أن ك قائلين كى على الاطلاق يحفيرواجب بو \_ بلكه أن من وه تحضيات قائل لحاظ مين جوادير فدكور بوكس \_ (مترجم) ل : المام صاحب "المنوقة بين الاسلام والزندة" من تحريفرمات بين كدائل اسلام كاكوئي فرقة بهي اليانبين

ب جوتاه مل كامخناع شهوسب ساتاه مل س يربيز كرف والالمام حرين خبل بين اوراقسام تاويل س سب سے بعید تاویل کرنے پر بھی مجبور ہوتے ہیں۔ ہر فرقہ کو کہ وہ کیسائل فلواہر آیات کا یا بندر ہا ہوأس کو بھی

اویل کی ضرورت برتی ہے۔ صرف وی شخص جوجة سے زیادہ جائل اور غی ہوتاویل کرنانہ جا ہے گا۔

ناویل کے یا یکی ورجہ میں۔ خاہری عنی ہرا کیہ چیز کے جس کی خبر دی گئی ہے۔ وجود ذاتی ماننا ہے۔ جبکہ اُس كاوجودذاتي ما نتاسعندر بهوتو وجود حي تشليم كرنا بياورجب كداس كالتسليم كرنا بهي مععندر بهوية وجود خيالي اوعقلي كا تنام كرنا ، الرأ كاتنام كرنا بحى معدر بو يووجوشى اورىجازى كاتنام كرنا بدان يا في مداري تاويل بر الل اسلام كم تمام فرقے متفق بين اورأن هي سے كوئي كا اويل كرني محمد يب رسول نبيس ب اوراس برجمي ا تفاق برك ان تاويلوں كا جائز بوناس بات يرموف برك بدريد دليل أن كے ظاہري معنول كا محال بونا

ان ہاتوں کے لئے دومقام میں۔ایک وعوام خلق کا درجہ ومقام ہے اُن کے لئے (بقیہ حاشیہ الحکے صفحہ پر )

اخیاء پرنازل ہوئمیں یااولیاء سلف کی نصائح ہاتورہ نے قتل کیا ہے۔

لا سین اخلاق است مطاعی ماصل کلام فلاسفه کامید به کدانموں نے صفات واخلاق تشر کا حصر کیا ہے اور آگی افراس وانوار گااوران کے معالجات دیجابدات کی حفیت کو بیان کیا ہے۔

#### ال كلام كاماخذ كلام صوفيه

ال علم فقا سند نے گلام صوفی ہے۔ اخذ کیا ہے۔ جو لذات دنیاہ کی ہے اوگر دائی کر کے یادا تھی تھی بھیر مستقر آئی رہنے والے بہوا ورش ہے لائے والے اور راہ ضار پہلے والے بیس معرفی کرام کو بجا ہدات کرتے کرتے بھی اخلاق تلک اور ان کے عجب اورا تھے تھا تھا۔ مال کا کا مختراف ہوا ہے۔ اورا تھوں نے اس کا بیان کیا ہے۔ فلاسٹے نے ال اسور کو ان سے اخذ کر کے اپنے کام میں ملا المیا ہے کہ اس کے وسیلے اوراکس کی بدولت زیب وزیت پاکرا تھے خیالات باطل کی تروی ہو۔

ان فلاسفر کے زماند شمل بلکہ ہرزماند شعل خدارست بردگ بھی ہوتے رہے ہیں۔خداوند قعالی نے دنیا کو کھی ایسے لوگوں سے خالی تیس دکھا ہے۔ پیداؤگ نہ شمان کا احتاد ہیں۔اوران کی برکت ہے الل زمین بردحت نازل ہوتی ہے۔ جیسا کہ مغدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول

(بقیر حاشیر) تری بهتر ب کدجو کچرب آس کو ماتی اور جوظا هری متی لفظ کے بیں آس کے تغیر وتبدل ت قطاباز دیس اور باب والا سے کو انگل بند کردیں۔

د مراالی تغییل کا مقام ہے۔ جب اُن کے مقائد کا قورا اور مردیداً گئاتے تغییل آن اُن کیلقر اُم وردت بھٹ کر آباور پر اِن قاض کے سب خاہری معنول کورک کر دینالائی ہے۔ کیلی ایک دوسرے کا تخفیل اس جد پر کد جس امراکو اُس نے پر باب قاض تحوکہ خاہری معنول کوڑک کیا ہے اُس کے تخفیظ میں اُس نے تفلع کی ہے جس ہوسکتی کیکٹر یہا ہا آمان ٹیمل ہے۔ پر بال کمی ہی جو ساورانصاف می سے لوگ اُس پر فورکر ہیں۔ گرانا ہم ، اختواف برنا کاکس فیمل

جن باقدا من فوردگری شرون بولی بدود دهم بین ساید آسول مقائم سے مطاق بین ساود و در سفرور کا سے مصول ایمان کے تین تیں۔(۱) ایمان یافشہ(۳) قدیرُ مولید۔(۳) تا بالغ م الأفرار ان کے حاسب فرور کا بین۔

بعض آدی بینی بربان کے اپنے گمان دوبم کے ظبیرے ناو کی کر پیٹنے میں۔ اگر دونا ویل اصول وقا کدے متعلق شاہو المکاصورت میں کھی تاو کی کرنے والے لکھٹے ٹیس کرنی چاہیے۔ خدا ہو بھا کہ آن کی برکت ہے ہی اٹل زیمن پر بارش ہوتی ہے اور اُن کی برکت ہے ہی رزق ملت ہے۔ اور اصحاف کہف ایسے ہی اوگوں میں تھے۔

امتزاج كلام صوفيه وفلاسفه يدودوآ فتين بيدا بوكي

زمان سلف میں ان خلا مذہا ذہب ذی قصاحم پر قرآن مجیرنا طق ہے۔ یکن پر پوکھا نموں نے کلام نہوت اور کلام صوفیہ کو ای کمانیوں میں طالبات سے دوآفتیں پیدا ہو میں بیٹی ایک آفت کو اُس گفس کے حق سے میں جس نے مسائل فلند کو آبول کیا۔ اور دوسری اُس گھس سے حق میں جس نے مسائل خالورہ کی تروید کی۔ جوآفت کی تروید کرنے والوں کے برقول حق میں پیدا سداً،

#### آفت اول برتول فلاسفد عبلا الميازحق باطل الكاركيا كيا

المنقذمن الضلال

کرتے ہیں۔جنموں نے فرمایا کہ شاخت حق بذر بعیشاخت آ دمی مت کرو۔ بلکہ اوّل شاخت حق عاصل كرو \_ مجرائل الحق كى خودى شناخت بوجائے كى \_ يس صاحب عقل معرفت حق عاصل كريت بير \_اور پيم نفس قول رنظر كرت بين \_اگروه حق جوانو خواه أسكا قاكل جمونا هويا سخ أس كو قبول كر ليت مين \_ بلكه عاقل آدمي بار با الل صلالت ك اقوال مين ي بحي امرحق نکال لینا چاہتا ہے۔ کیونکہ وہ جانبا ہے کہ زرخالص خاک میں ہے ہی نکاتا ہے۔ اورا گرصرا نے کو ا بي بصيرت بروثوق مورتواس بات كالمجية خوف نبيس كدوه كيسة سكه غير خالص مين باته و ال اور کھرے کو کھوٹے اور جھوٹے مال سے تمیز کر کے علیحہ ہ کرلے کھوٹے سکہ حلانے والے ہے معاملہ کرنا ایک گوار دیباتی کے حق میں باعث زجر ہوسکتا ہے۔ لیکن ایک مجھدار صر اف کے حق میں ایبانہیں ہوسکا۔ کہووور یا پر جانے ہے اُس فحض کومنع کیا کرتے ہیں۔ جوشناوری نہ جاننا ہونہ تیراک کامل کو۔اور سانپ کو ہاتھ لگانے سے بچے کورکا کرتے ہیں ندافسوں گر ماہر کو۔ م ہے کدا کشر خلقت کواپی نسبت بیش غالب ہو گیا ہے کہ ہم کوحق دباطل اور ہدایت وصلالت كتميز كرنے ميں كمال درجه كي عقل ووانا أى اور مهارت بياس لئے جہاں تك ممكن موضافت کو تمراہ لوگوں کی کمایوں کے مطالعہ ہے روکنا واجب ہے۔ کیونکہ اگر وہ اُس آفت ہے جوہم چھے بیان کرآئے میں فی بھی گئے لیکن دوسری آفت ہے جما ہم ابھی ذکر کرنے والے میں

لگیں۔تو ہم کوامورتن کا بہت ساحقہ حجوڑ ٹاپڑےگا۔اور سیجی لازم آنیگا کہ جملہ آیات قر آن مجیدوا حادیث نبوی و حکایات سلف صالحین وقوال حکماء وعلاء صوفیہ ہے بھی کنارہ کیا جائے ۔ کیو نكەمصنف كتاب اخوان المصفاء ف أن كوبطور شهادت ايلى كتاب مى درج كيا ب اورأن کے ذریعہ سے احقوں کے دلوں کواپٹی طرف بھنچا ہے۔ بیچیائس کا بیہ د گا کہ دین باطل کے بیرو حق کواجی کتابول میں درج کر کرہم ہے چھین لیس نے ۔اقل درجہ عالم کابیہ ہے کہ وہ جاہل گنوار کی طرح نہ ہو۔ پس اُس کوشہدے گو کہ وہ آلہ تجامت میں پر بیز نہیں کرنا چاہیے۔ اُس کو یہ بات یتحقیق معلوم ہونی جائے ۔ کہ آلکہ عجامت نے نش شہد میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوسکنا مطبیت کا أس سے منظر ہونا جہل عامی برجی ہے۔ اور خشاء اُس کا مدے کہ آگہ تجامت نایا ک خون کے واسط موضوع ہے۔ پس جا ال مخص سیجھتا ہے کہ خون شاید آکہ حجامت میں بڑنے کی وجہ سے ہی نایاک ہوگیا ہے۔اورا تنانبیں جانبا کہ وجہ نایا کی کی تو اورصفت ہے جوخوداً س کی ذات میں ہے۔ اگرشہدیں دوصفت موجود نہیں ہے تو ایک ظرف خاص میں پڑنے ہے اُس کووہ صفت حاصل نبیں ہو کتی۔ پس ضرور نبیس کہ اُس ظرف میں آجانے سے شہدنا یاک ہوجادے۔ بیا یک وہم باطل ہے جواکثر لوگوں کے دلوں پر غالب ہورہا ہے۔ جبتم کسی کلام کا ذکر کر واوراُس کلام کو كى اليضخص كى منسوب كروجس كى نسبت ووحسن عقيدت ركحتے بين تو دولوگ فورا أس كلام كو گود وباطل ہی کیوں نہ وقبول کرلیں گے لیکن اگر اُس کلام کوا یے مخص کی طرف منسوب کروجو اُن کے نزدیک بداعتقاد ہے تو گووہ کلام چاہل کیوں نہ ہووہ ہرگز اُس کو قبول نہیں کرنے کے غرضیکداُن کا بمیشد بھی وتیرہ ہے ۔ کہ حق کی شناخت بذریعہ قائل کے کرتے ہیں ۔ پینیں کرتے کہ قائل کی شاخت بذریعے فت کے کریں۔ سویہ نہایت گراہی ہے۔ پس بیآ فت تووہ ہے جوتبول ندکرنے سے پیدا ہوتی ہے۔

یا بیائیستم کم کاب ہے نار جلدات میں جواد طوم پرخشس ہے اور جس شی برای مطر پر ایک سنتن ارسالہ کلعا کیا ہے۔ جورسال انسانیت پر ہے آس میں حقیقت ہوت و معاولا قصفیات و عیان کیا ہے۔ فیال کیا گیا ہے۔ کراس کا ہے کوجیداس کے نام سے خابم بھڑتا ہے بہت سے اشخاص نے فکر کھھا ہے۔ محرعو اوا واحمد این مواہدائد کیلم ف مشعوب کی جاتی ہے۔ (مترجم)

آفت دوم فلاسفه کے بعض اقوال حق کے ساتھ دھو کے سے اقوال باطل بھی قبول

كرلئے جاتے ہيں

آفت دوم یعنی قبول کرنے کی آفت ۔ جوخص کتب فلاسفہ مثلاً اخوان الصفا وغیرہ کا مطالعة كرتا بياوران كلمات كود كيمآب جوانحول نے انبياء كے كلام حكمت نظام واقوال صوفية كرام ے لے کراپے کلام میں ملائے میں آووہ أس كواچھے لگتے میں ۔اوروہ أن كوتبول كر ليتا ہے۔اور اُن کی نبت حسن عقیدت رکھنے لگتا ہے۔ بھیجہ سے ہوتا ہے کہ جو پکھائس نے دیکھااور پسند کیا ہے اُس کےحسن ظن وہ اُن باطل ہاتوں کو بھی جواس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں قبول کر لیتا ہے۔ بیاصل ایک تنم کا فریب ہے جس کے ذریعہ ہے آہتہ آہتہ باطل کی طرف تحییجا جاتا ہے ادر بوئیا فت کے کتب فلاسفہ سے زجرواجب سے کیونکدان میں بہت خطرناک باتنی اور دھوکے ہیں ۔اور جس طرح اُس شخص کو جوشناوری نہ جانبا ہودریا کے کناروں کی بھسکن ہے بچانا واجب ہے اس طرح خلقت کو ان کتابوں کے مطالعہ سے بچا تا واجب ہے۔اورجس طرح سانیوں کے چھونے سے بچوں کی حفاظت کرنی واجب ہے ای طرح اس بات کی بھی حفاظت واجب ہے کہ لوگوں کے کانوں میں فلاسفہ کے اقوال جس میں جھوٹ کج سب کچھ ملا ہوا ہے نہ پیخنے یا کمیں افسول گریرواجب برایخ فوردسال تیک دوبروسانی کو باتحد ندلگائے -جبکداس کو معلوم ہے کہ وہ بچہ بھی اُسی کی رلیں کرے گا اور کمان کر لے گا کہ میں بھی بیکا م کرسکتا ہوں بلکہ انسوں گر برواجب بے کہ بچرکوسانی ہے اس طرح پرڈراوے کدائس کے روبرو خود میانپ سے پچتا رے۔ای طرح عالم برجوائے علم میں مضبوط ب بعیند یمی کرنا واجب ہے۔ پھرد کھوکدانسوں گر کال سمانب چکڑتا ہے چونکہ ووز ہر وتریاتی کو پیچانیا ہے تو وہ تریاتی کوتو علیحدہ نکال لیتا ہے۔ اورز مرکوکلودیتا ہے۔ایے افسول گرکو بیمناسپنیش کہ جوخص حاجتمندتریا ق ہوأس برتریا ق ے دیے میں بخل کرے علی بذا قیاس ایک صراف معر جو کھوٹے کھرے کافرق بخونی جانیا ب جب اپنا ہاتھ کیسے سکنے غیر خالص میں ڈالٹا ہے تو زرخالص کو علیحدہ نکال لیتا ہے۔اور منحوثے سکہ اور د تی مال کو برے بھینک دیتا ہے۔ بیرمناسب نہیں کہا لیے خص کوجو حاجتمند زر خالص ہو اُس کے دینے میں مخل کرے ۔ بعینہ یمی طریقہ عالم کو اختیار کرنا جا ہے ۔جب حاجمتندریاق بیجان کرکہ بیشئے سانب میں انکالی کی ہے جوم کرز براس کے لینے سے

مجموعه رسائل امام غزانئ جلدسوم حصدوم 💎 ۲۲۸

المنقذمن الضلال ایکھائے۔ اورمسکین محتاج شخص سونا لینے میں ہایں خیال تال کرے کہ جس کیسہ میں سے بیڈ کالا كيا ہے۔ أس ميں تو كھو ئے سكتے تتھ تو أس كوآ گاہ كر نا اور يہ ناواجب ہے كەتمبارى نفرت كھن جہالت ہے۔اوراس ففرت کے باعث تم اُس فائدہ سے جومطلوب ہے ومرہو گے۔اوران کو یر بھی ذہن نشین کراوینا جائے کہ زرخالص اور زرغیرخالص کے باہم ایک جگہ ہونے سے جس طرح بنہیں ہوسکا کہ غیر فالص خالص بن جائے ۔ای طرح خالص غیر فالص نہیں بن

سكنا على بداالقياس حق وباطل كے باہم ايك جگه ہونے سے جس طرح حق كاباطل ہوجانا سے · ممکن نبیں ای طرح باطل کاحق ہو جانا بھی ممکن نبیں ہے۔ فلفدكي آفتو اورد شواريون كالسبهماى قدرذكركرنا عابة تتع جواوير فدكور بوا-

# مذهب تعليم لل اورأس كي آفات

امام صاحب مذهب الل تعليم كالتحقيق شروع كرتي مين

جب میں علم فلند سے فراف پاچھااوران کی تعمیل و تعلیم کرچھااور جو کیھا اس میں کھوٹ تعاوہ دمی دریافت کرچھا تو جھی کو صلام ہوا کہ اس علم ہے بھی میری نیدی پوری توش واصل نیس ہوسکتے۔ اورعشل کو ایسا استقلال نصیب میس کر جیح مطالب پر حاوی ہو سکے۔ اور شدا کسے ایسا انگشاف حاصل ہوسکتا ہے کہ تمام حشکلات پر سے جالب اُٹھ جائے۔ چیکدا المی تعلیم نے خایت درید کی شہرت حاصل کی ہوئی ہے اور خلقت میں ان کا مید و کی شہر رہے کہ ہم کو معانی اموری معرفت امام مصوم تا کم یا کئی ہے حاصل ہوئی ہے۔ اس لئے میں نے بدارادہ کیا کہ مقالات المی تعلیم کی تعیش کروں۔ اور دیکھوں کران کی کما ایس میں کیا تعملے۔

ا اللَّ تَضِعُم الكِم قرق بيافل بوت كاجواج بيئي شيد يكتب بين \_ يفرق كل ناصول بي مشهور به فراسان مى تعليه يا اهل تضعيم وطا عده اور عمل قر وكدوتر اسط كه نام ب ناح و ب اس ارق قد كل باطنير كل كليته بين \_ كيفر أن الله بين بوا الله بين بيك كل طابر ك في الله المن يحا تأخرو دى به واوروه بهن اصول محمط ابن شريعت كم جل احكام طابرى كى ناه في كركته بين بينا نيخ أن كرنز دي وفهو بين من بين بينا ما احتيار كرنا بين بدار الله والمنافق المنافق المنافق المنافقة بينا عن المفحنسات والمصمنك ومول مراوب \_ وادو كس يحتيم يعجد اور توقاع بين كيل الموضورة و يحافظت امراد

ا مام نوا اتی صاحب کے مان شہرات فرقہ کو بہت فروٹ حاصل ہو گیا تعاقب صابی نے ان ایام بھی اُن کا پیٹر وقعا کو لینکسکل طاقت پیدا کر کے طلقاء عہام ہے کہ اول بھی بھی رہے بھادیا تھا

فوق، بساطنیه نے اپنے مسائل ذری میں بہت ہے آقوال الفاصط کارعاد مقلمیہ کے طرز پرکتب ذری تصفیف کی تھیں۔ امام ٹوائل ساحب نے اس فرقد کی ترویہ میں متعدد کا جس تھیں۔ چنا تجہ ای کئ ب شما تیرہ واس امر کا پانتھیسل ذکر آنے نگا (مترجم) کیتی امو العباس احمد العسسنظهو با فذ جواس وقت خلیفہ تھے۔ ا

#### غليفه وقت كاحكم امام صاحب كنام

پر ایداراده بی دور ہاتھ کا رضافیة وقت کی طرف سیا یک عظم تا کیری پیرو نیا کہ ایک کتاب پر برایداراده بی دور ہاتھ کا رضافیة وقت کی طرف سیا یک عظم تا کیری کیرو نیا کہ ایک کتاب ان انگریش کا تصفیہ کی حقیق تعداد کے انجام کے لئے ایک اور ترکی موری ہو کہ کرمانی تا اور ایک می اور ان کی برو گئی ہو کہ کی میں بی سے اس کا م کوان سام روا کا کہ ایک والی تعلیم کی کتاب ایو کو وحوید سے اور ان کے ان اس کے ان اوگوں کے بعض اقوال جدید سے تھے۔ جرخاص اس زماند کے لؤگوں کے خالات سے پیدا ہو سے بین اور ان کے مال میں میں اور ان کے مال مسلمات کے طرف میں معجود سے مختلف بین سے بین اور ان کے مال مسلمات کے طرف میں میں میں اور ان کے مال مسلمات کے طرف میں میں ہے ان اقوالی کو بھی کے اور ان کے مال میں میں کے ان اور ان کی کھا وہ میں کے اور ان کے مال میں کہ اور ان کے مال میں کہ بین اور ان کی کھا وہ ملف کے طرف کی میں کے ان کا ان کو را

ا مام صاحب بے بعض اہل حق کارنجیدہ ہونا کہ رّ دید نے گفین سے اُن کے شبہات کی اشاعت ہوتی ہے

یمان تک کربھش اہل جق بچھ ہے نہارت آخشہ خاطر ہوئے ۔کدیں نے اہل تعلیم کے واگائل کا قریر میں بہت مبالغہ کیا ہے۔ اور بچھ ہے کئے کہ اس مم کی قتر پر کرنا گھ یا امل تعلیم کے فائدہ کے لئے خودکوشش کرنا ہے اور اگر قال میں کے شہارت کی خودکشتی و تربیت نہ کرتا تو ان لوگوں شی قوال قدر ہمت ذیتی کہا ہے نہ ہب کی تائیر شمان کد دختر پر کرکھتے۔

الل فئ كال المرح من الفقة خاطر مونا أيك هو يستان قال يكذه جد ما دينا كال بن غذ ب المرح كالم يستان كي والدين كالم يستان بي حال في الم يستان كي وريد كالم قراب المرح كالم بالمارية كالم يستان كالم يستا

ا : رواد شائل کا کار خارج دین میں ہے ہوئے ہیں۔ حضرت امام احضیل کے ہم عصر تے تام کام میں سب سے اول کا ساتھ نیف کرنے کی کارٹ آٹھی کا واصل ہے۔ ۱۴

شبه مذكوره مإلا كاجواب

احر نے جو کچھکہاد و کی ہے لیکن میدیات ال قتم کے شب کی بابت سیح ہوسکتی ہے جومشہوراورشائع ند ہوا ہویا لیکن جب کوئی شبہ شائع ہوجائے تو اس کا جواب دینا واجب ہوا و جواب بغیراس کے ممكن نبيس بكداول شبركي تقريركى جائ بإن البته يهضرور بكدز بردى كونى شبه بيداندكيا جائے چنانچہ میں نے کوئی شبہ بذر بعد تکلف پیدائیس کیا بلک سیشبہات میں نے ایک مخص سے منجلدائے احباب کے سے تھے جوائل تعلیم میں شاں ہو کیا تھا اوراس نے ان کا فد بہب اختیار كرليا تفاوه بيان كرتاتها كهالل تعليم ان مصنفوں كي تقنيفات پر جوابل تعليم كي رد ميں تعنيف كرتے بيں منتے ہيں كيونكدان مصنفوں نے الل تعليم كے دلائل كونبيں سمجھا چنانچدا كا دوست نے ان دلائل کا ذکر کیا اور اہل تعلیم کیطرف ہے ان کو حکایا نیان کیا جھے کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری نبت بيكان كياجائ كمين ان لوگول كاصل دائل سے ناواقف مول يس من اواى واسطمان دلاكل كوبيان كيااور مل نے اپنى نسبت اس كمان كا ہونا بھى بہتر نہ تجھا كہ كوش نے وہ ولائل سے تو بیں کیکن ان کو مجھانبیں اس لئے میں نے ان دلائل کی تقریر بھی کی ہے اور مقصد کلام یہ ہے کہ جہاں تک ان کے شبہات کی تقریر کرنی عمکن تھی وہاں تک میں نے تقریر کی اور چھراس کا فساد اور پیدامر ظاہر کیا کہ ان کے کلام کا کوئی نتیجہ یا حاصل نہیں ہے اور اگر اسلام کے جامل دوستوں کی طرف ہے کیج بحق نہ ہوتی تو یہ بدعت باوجوداس قدرضعف کےاس درجہ تک نہ جیجی لین شدت تعصب نے حامیان حق کواس بات پر امادہ کیا کدایل تعلیم کے ساتھ ان کے مقد مات کلام میں نزاع کوطول ویں اوران کے جرقول سے اٹکارکیا کریں حتی کہ ان لوگوں نے اہل تعلیم کے اس دعوے ہے بھی انکار کیا کہانسانوں کو تعلیم اور معلم کی ضرورت ہے اور ہرایک معلم صلاحيت تعليم نبيس ركحتا بلكه ضرور ہے كہ ايك معلم معصوم ہوليكن در باب اظهار ضرورت تعليم ومعلم ولائل ابل تعليم غائب رمين اوران كے مقابلہ عن قول منكرين كمزور رمااس ربعض اوگ نهایت مغرور بوئے اور سمجھا کہ بیکامیانی اس وجے ہوئی کہ جمارا فدہب تو ی اور جمارے مخالفوں کا ند ہبضعیف ہے اور بیانہ مجھا کہ اس کی دجہ بیہ ہے کہ خود مدد گا ران حق ضعیف ہیں اور

نے بنجاب معقول جواب قدامتر زائد میں عادیت طاہد دی جو تین جائے تھے کہ طوب تھنے ہے شیر مل نے میں دائیہ تک اوگوں کے دلوں میں ذرب کی صداقت کی نسبت شہات بدید اگر دیتے ہیں ای مم کے دوجی خطروں کی مناہ پر مهاج بطار اسرکی اطاعت کے نافاف بھر ترکہ دورا اسرکافٹ سے اساما جوائز نے در چاتھے تھے ہیں۔ (حرتم)

طری تصرف حق سے ناواقف ہیں۔

بعض خدشات ابل اسلام کا جواب

اليي حالت مي ال بات كاقرار كرنا بهتر ب كمعلم في ضرورت باوراس كالجمي كمديثك وہ معلم معصوم ہاور معلم معصوم محمد علی ہا۔ اگروہ سکہیں کدان کوتو انقال ہو چکا ہے تو ہم کہیں گے کہتمہارامعلم غائب ہے پھرا گروہ یہ کہیں کہ ہمارے معلم نے دعوت جن کرنے والوں کوتعلیم دے کرمختلف شیروں میں منتشر کیا ہے اور وواس بات کا منتظرے کہ لوگوں میں اگر کوئی اختلاف واقع ہویان کوکوئی مشکل پیش آئے تو وہ اس کی طرف رجوع کریں تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں ہے کہ بھارے معلم نے بھی دعوت حق کرنے والوں کوعلم سکھایا ہے اوران کوعشف شہروں میں منتشر کیا ہےاور تعلیم کو کامل وجہ پر پہنچا دیا ہے۔ جبیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے اليوم اكملت لكم دينكم اورتعليم ككامل بوجائ كے بعد جم طرح غائب بوجانے سے پچھ فرزمیں ہوسکاای طرح اس کے مرجانے سے پچھ فر جیس ہوسکا۔ اب ان كالك سوال باقى رباك جس امركى نسبت بم في معلم بي كونيس سنا سهاى من کس طور ہے تھم دیں۔ کیااس میں بذریعی نصے تھم دیں؟ تھر ہم نے بھی کوئی نص بیس تی۔ کیا بذر بعداجتبادرائے کے تھم دیں؟ مگراس میں اختلاف واقع ہونے کا خوف ہے مواس کا ہم میر جواب دیتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم اس طور برعمل کریں مے جس طرح برمعاد ؓ نے کیا تھا جن كورسول القد و المراح بانب يمن وعوت اسلام كے لئے بيجيا تھا پس بصورت ہونے نص كے ہماں کے بموجب تھم دیں گے اور بصورت ندہونے نس کے اجتبادے تھم دیں گے چنانچہ اہل علیم کے دعوت کرنے والے بھی جب امام سے بہت دور مثلاً انتہامشرق کی طرف ہوتے ہیں قو ای طریق بڑمل کرتے ہیں کیونکہ پیٹمکن نہیں ہے کہ بذریعہ نص تھم دیا جائے۔ کیا دجہ کہ نصوص متنا ہید واقعات غیر متنا ہید کے لئے کافی نہیں ہو سکتے اور نہ میمکن ہے کہ ہرا کیک واقع کے لئے امام كے شہر كى طرف رجوع كريں اور احد قطع مسافت تيرواليں آئيں ممكن بے كداس عرصه

یں موال کنندہ مرجائے اور جوفا کدور جوئے سے تصویر قادہ فوت ہوجائے دیکھو جس تھی کوست قبلہ میں ٹیک جواس کو بچو اس کے اور کوئی چارہ بھیں کہ اجتباد سے نماز اوار کرے۔ یکونک اگروہ تحقیق سے قبلہ کے لئے امام کے شہر کی طرف رجوئا کر کے گا تو نماز کا وقت فوت ہوجائے گا پس جس صورت میں بنا ڈبل پر جب غیر قبلہ کی طرف نماز جائز ہے اور یہ کہاجا تا ہے کہ اجتباد

المنقذمن الضلال مجموعه رسائل امام غزالي جلدسوم حصددوم میں غلطی کرنے والے کے لئے ایک اجرادر صحت والے کے لئے دواجر میں تو ای طرح جملہ اموراجتهادی کا حال ہے اور علی حد القیاس فقیروں کوز کو ق کے روپید کے دینے کی نسبت سمجھنا عائے۔ اکثر ایرانفاق ہوتا ہے کہ ایک مخص ایے اجتہاد کے کی آدمی و فقیر سجھتا ہے اور وہ وقت م مِن دولت مند ہوتا ہے اورا بیخ حال کواخفا کرتا ہے سواگر ایسانحض غلطی بھی کرے تو اس غلطی پر اس کو بچیمواخذ وند ہوگا کیونکہ مواخذ و برخض پرصرف بموجب اس کے اعتقاد کے ہوتا ہے اب اگر مداعتراض کیا جائے کہ ہرا یک شخص کے نالف کا اعتقاد بھی ای درجہ کا ہے جس درجہ کا اس کا ا پنااعتقاد ہے تو ہم یہ جواب دیں گئے کہ ہر شخص کوخود اپنے اعتقاد کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس طرح کرست قبلہ میں اجتہاد کرنے والا اپنے اعتقاد کی پیروی کرتا ہے گوکوئی اور مخص اب اگریداعتراض کیاجائے کداس صورت میں مقلد برامام ابوطنیفه وشافعی رحمهما الله تعالی کی يروى كرنالازم بي يكى اوركى؟ توجم يد پوچيس كرمقلدكوجب ست قبلد كنسبت اشتباه مو اوراجتهاد کرنے والوں میں اختلاف واقع بوتواس کوکیا کرنا جائے؟ غالباس کا یکی جواب دے كاكدووايي دل سے اجتباد كرے كدوه دلائل قبلد كے باب مل كى تخص كوسب سے عالم اور سب سے فاضل مجھتا ہے سواس کے اجتباد کی بیروی کرنی لازم ہے ای طرح پر نداہب کا حال بريس خلقت كااجتها د كي طرف رجوع كرناام ضروري ب انبياء وآئم بھى باوجوء علم كے بھى تبھی غلطی کرتے تھے۔ چنا نے نو درسول اللہ ﷺ فرمایا کہ میں بموجب ظاہر کے حکم کرتا ہول اور بعيدوں كامالك خدا ب بعضے ميں غالب ظن پر جوقول شوابدے حاصل ہوتا ہے حكم كرتا ہے اور قول شواہد میں جمعی جمعی خطا <sup>ک</sup>میں بھی ہوتی ہیں اپس جب ایسے اجتہادی امور مین انہیاء بھی خطا مے محفوظ نہیں رہ سکتے تو اوراشخاص کیا امیدر کھ سکتے ہیں۔؟ اس مقام براہل تعلیم کے دوسوال ہیں ایک بیرکہ اگر جیٹول ندکورہ بالا اموراجتها دی کے باب میں سیج بے لیکن اصول عقائد کے باب میں صحیح نہیں ہوسکتا کیونکہ اصول تو ائد میں غلطی کرنے والا

معذورمتصورتيس بوتا۔ايى صورت مى كياطريق اختيار كرنا جا ہے؟اس موال كے جواب ميں ہم یہ کہتے میں کہ اصول وعقا کد کہاب وسنت میں فدکور میں اور اس کے سواء جو اور امور از تسم . غصیل ومسائل اختلافی جیں اس میں امرحق بذرابعہ قسطاس منتقیم کے وزن کرنے سے معلوم ہوجاتا ہےاور بدوہ موازین ہیں جن کااللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ذکر فر مایا ہے اور بدتعداو میں

مجموعه رسائل امام غزالي جلدسوم حصدوم المنقذمن الضلال پانچ ہیں اور ہم نے ان کو کتاب قسطا کے متعقم میں بیان کیا ہاب اگر بیاعتر اض کیا جائے کہ نرے خالف اس میزان مل تھے اختلاف رائے رکھتے میں تو ہم یہ جواب دیتے میں کمکن نہیں ہے کہ کوئی تخص اس میزان کو بجھ لےاور کچراس میں مخالفت کرے۔ کیونکہ اس میزان میں نہ تو اہل تعلیم ہی مخالفت کر سکتے ہیں کیا دید کہ میں نے اس کوقر آن مجید ہے اخراج کہا ہے اور

قر آن مجیدے ہی میں نے اس کوسیکھا ہے نہائل منطق مخالفت کر شکتے ہیں کس لئے کہ وہ ان کی شرا نظامنطق كيجى موافق باوران كردائل معقولات كيجى موافق باورمسائل علم كلام میں اس میزان کے ذریعہ ہے امرحل طاہر کیا جاتا ہے۔ اب اگرمعترض یہ اعتراض کرے کہ اگر تیرے ہاتھ میں ایک میزان ہے تو ٹو خلقت ہے

اختلاف کیون نبیں رفع کردیتا؟ تو ہی جواب میں بیکیوں گا کداگروہ لوگ کان دھر کرمیری بات سنیں تو ضرورا ختلاف باہمی رفع ہوجائے ۔ہم نے کتاب قسطاس منتقیم میں طریق رفع اختلاف بیان کردیا ہے اس برغور کرنا جا ہے نتا کہ تجھ کومعلوم ہو کہ وہ میزان حق ہے اوراس ہے قطعاً اختلاف دور ہوسکتا ہے بشرطیکہ لوگ اس میزان کوتوجہ سے میں کین جب لوگ اس کوتوجہ لے المام فزالی کی کماب قسطا سمتنقیم میں برایک تم کی صداقت کے جاشچنے اور تولئے کے لئے یا نج تر از ومقرر کئے ہیں

اوران میں برایک سے تو لئے کے جداجد اطر اق بتائے ہیں اوران موازین خسہ کے نام رکھے ہیں۔(١) میزان تعاول ا كبر(٢) ميزان تعادل اوسط (٣) ميزان تعادل اصغر (٣) ميزان تنازم (٥) ميزان تعالم میزان اکم زندے کہ جب تکی شے کی صفت معلوم ہواوراس صفت کی نسبت کو بھکم ٹابت ہوتو ضرورے کہ موصوف ك في التي دو تكم ابت موبشرط كم عفت مساوى موصوف مويات عامتر مو

میزان اوسط: بدے که اُرانک ہے ہے کی امر کی آفی کی جائے اور میں امر کی اور ہے کے لئے ۴ بت کہا جائے تو ہے اول مهائن شے 1 فی کے بوگی۔

میزان اصغ نبدے آگر دوام ایک نے برصادق آجائی تو ضرورے کدان دونوں امریش ہے کوئی نےکوئی ایک دوس برصادق آئے۔ ميزان تلازم نيه ي كده جود طروم وجب وجوداد زم بوتا ياورني ازم موجب نفي طرم بوتي ياورني طروم ياوجود

لازم ہے کوئی متیز نیس نگل سکتا۔ میزان تعاند نہ ہے کہ اگر کوئی امر صرف وقسموں میں مخصر ، وقو ضرورے کہ ایک کے ثبوت ہے دوسرے کی نفی اور ایک

کی فی ہے دوسر سے کا شوت ہو۔

ان موازین خسہ کے اسٹلداور وہ شرائط جن شے طول میں تنظی نہ ہونے یائے اور اس امر کی تو نیج کے صداقتہائے قد بب ہوان موازین سے مس طرح تول کرتے ہیں بیسب امور بالفصیل کتاب اقتصال استقیم میں درج ہیں۔ (مترجم) یشن سند بہتا ہے المام جو بیا جا مو اٹھا می نے بیری بات توجہ ہے کی موان کا اختراف با جی
رخی ہوئی اجرا امام جو بیا جا ہے کہ باوجود عمر آو بھی طاق ان کے اختراف کو دور کرد ہے گیا وجہ
ہے کہ اب بھی اس اس اختراف کو رفع نہیں کیا جا کہا میں بھر چھوٹ کی کرم الشروج ہے نے
تھی جوچھوا آئر جی اس اختراف کو رفع نہیں کیا جا کیا تھی ارا یہ ڈوگئ ہے کہ دو اوگوں کو زیر دی تی
ابی بات کے سند پر حوجہ کر سنتے جی جا گر سے تو کھا وجہ ہے کہ اب بھی اس کو جھوڑی کیا جا اور
کس میں دن کے لئے مداکھا ہے جا دوران کی وقوت کرنے ہے جو کہ شرے اختراف کو شرح تا گائیں
کس دن کے لئے مداکھا ہے جا دوران کی وقوت کرنے ہے جو کہ شرے اختراف کہ کرتے ہے گئیں
ہوتا کہ انسان تی بھی دور شہر پر باو بول اور رائے تو منے مرکا اند بشرقا جس کا انجام پیش

چوری کی جائے لیکن دنیا میں تمہارے رفع اختلاف کی برکت سے ایسے عادثے واقع ہوئے ہیں جو پہلے بھی نہیں سنے گئے تھے۔ اگرمعترض پیہ کیچ کہ تیرادعویٰ ہے کہ تو خلقت میں اختلاف دور کردے گالیکن جو مخف ندا بهب متناقض اوراختلاف متقابل مين تتحير بوتواس پريدواجب ند بوگا كه تيرے كلام كوتوجه ہے اور تیرے نخالف کے کلام کو نہ ہے۔ حالا نکہ تیرے بہت ہے دشمن مخالف ہول گے اور تجھ میں اور ان میں بچرفر قنیس بے بیانل تعلیم کا دوسرا سوال ہے اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں كداول توبيه وال الت للمرتم يربى وارد موتائ كونكه جب اليضحض متحير كوتم في ورايي طرف ہلایا تو متحرکے گا کہ کیا دیہ ہے کہ توایت تا کیں اپنے مخالف پرتر جیح دیتا ہے حالا نکدا کثر اہل علم تير يخالف بين كاش مجھ كومعلوم موكر واس اعتراض كاكيا جواب دے گا؟ كيا توبيہ جواب دے كاكه مار المام برنص قرآني وارد ب؟ مرجب الشخص في في روسول عليه السلام انبیں ٹی تو وہ اس دعوے میں تھے کو کو کر سے استھے گا؟ اور اس نے تو تیرادعوی بیٹیس سنا اور ساتھ ہی اس کے جملہ اہل علم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تو مخترع اور جھوٹا ہے۔ اچھا فرض کرو کہ اس نے نص ذکور تنایم بھی کرلی تو اگر وہ چھی اصل نوٹ میں تتیر ہوگا تو یہ کئے گا کہ اچھا فرض کیا کہ تیراا مام مجز و حضرت عیسی الفینی کی دلیل محمی لا دے اود سد کیے کدمیری صداقت کی بیدلیل ہے كه ين تيرے باب كوزنده كردوں گا چنا نجداس كوزنده بھى كردے اور مجھ كو كيے كه يس سيا ہوں تو ا جهر اعة ض كي النف بلننز كي تجو ضرورت نقى الرسوال كالمل جواب يرقعا كه بابا ميرا كلام تؤكم ثاريس بي خود الله تعالى نے اسے كام كوان توكوں كے لئے مايت قرائد يا ہے جوائ كو غنة اور اس يركم ل كرتے جي سكا قال الله تعالى -لَارْيُبَ فِيْهِ هَٰدًىٰ لِلْمُتَقِينَ الَّذِينُ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ الْ الرَّالِي (حَرَّمُ مُ

المنقذم الضلال

مجھ کواس کی صداقت کا کس طرح علم ہو؟ کیونکہ اس معجز ہ کے ذریعہ سے تو تمام خلقت نے خود حضرت عيسى الفيط كاصداقت كوجحى نبيس ماناتها اس کے سوااور بہت سے مشکل موالات ہیں جوسوائے دقیق دلاکل عقلیہ کے رفع نہیں ہو كت راب تير يزوريك دليل عقلى يرتووثو تنبين بوسكما اور عجزه يصدات أس وتت تك معلوم نیں ہو کتی جب تک محرکی حقیقت اور محراور معجز و کے درمیان فرق معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالی اینے بندوں کو ممراہ نہیں کرتا۔ اور بیدسئلہ کہ اللہ تعالی بندوں کو ممراہ کرتا ہے یانہیں اور اس کے جواب كالشكال مشهور بي إن تمام اعتراضات كادفعيه كس طرح بهوسكا بي اورتير امام کی بیروی اُس کے نخالف کی بیروی پر مقدم نہیں ہے۔انجام کاروہ ان دلائل عقلی کو بیان کرنے ' لكے كا جس سے وہ انكاركرتا تھا اور أس كا مخالف بھى ويبائى بلك اس سے واضح تر دلائل بيان کرے گا۔اس سوال ہے اُن میں ایبا انقلاب عظیم واقع ہواہے کہ اگران کے سب الگلے اور يجهل اس كا جواب لكصناحيا بين تونهين لكويكيين عني اور ختيقت مين بيخرالي ان ضعيف العقل لوگول کی وجدے پیدا ہوئی جمنوں نے اہل تعلیم کے ساتھ مباحثہ کیا اور بجائے اس کے کداعتر اض کوخود أن برألنا كرد الين وه جواب دين شي مشغول مو كي ليكن بيطريق ابياب كه أس كلام مين طول موجاتا ہاور وہ زور ترسمجھ میں نہیں آسکا ریطریق مناظر وقصم کے ساکت کرنے لئے مناسب نہیں ہوتا۔ اب اگرمترض بير كيركيريو معترض براعتراض ألت و يناجوا مكركيا كوئي أس سوال كاجواب تحقیق بھی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ہاں اُس کا جواب ہے۔ کہ اگر شخص متحیر نہ کورنے صرف بیا کہا كه ين متحير بون اوركو في مسئله عين نهيل كيا كه فلان مسئله من متحير بيه واس كوبيه كها جائ كا كه تو أس مريض كى مانند ب جو كيه كريس بيار بول كيكن ا پنااصل مرض نه بتائ أور علاج طلب کرے۔ پس اس کو پیکہا جائے گا کہ دنیا ٹی مرض مطلق کا کوئی علاج نہیں ہے۔لیکن امراض معین مثلاً وردم داسبال وغیرہ کے علاج تو ہیں۔ سوتھیرکو معین کرنا جا ہے کہ وہ مکس امریش متھیر ب۔ جب وہ کوئی مسلمعین کرے تو ہم اس کوامرحق ان موازین خمسہ کے ذریعہ ہے وزن کر سمجھادیں گے جن کو بمجھ کر ہرا یک شخص کو جارونا جاراعتراف کرنا پڑتا ہے کہ بے شک بدوہ تجی میزان ہے کہاس ذریعیہ جوشے دزن کی جائے وہ قابل وثوق ہے۔ پس وہ میزان کو بچھ لے گا۔اوراس کے ذریعہ سے بی وزن کا میچے ہونا بھی سمجھ لے گا۔جس طرح حساب لکھنے والا طالب

علم فنس حباب کو چھ لیتا ہے اور غیز آن بات کو کہ معلم حباب خود حباب جانتا ہے اور ان علم میں اس ہے ۔ کیا ہے ۔ ہم نے تیرے لئے اس امری تقریق کماب قسطان میں تیں اور ان تی می ک ہے ۔ یہ اُس کا کی قورے پڑھا جا ہے ۔ فی الحال پر مقصود میں کہ الحق تعلیم کے قد ہب کی خوالی بیان کی جائے ۔ یہ ایک جائی ہے ۔ یہ الحال کی جائے ۔ یہ اس کی کی ہے ۔ یہ الحال کی جائے ۔ یہ اس کی جائے ۔ یہ ایک جائے ہے۔ یہ ایک جائے ۔ یہ جائے ۔ یہ ایک جائے ۔ یہ ایک جائے ۔ یہ بیان کی بی

> اماصاحب کی تصانیف در تر دیدند جب ایل تعلیم کریست

كونكه بيام اولاً - بهم ابني كمّاب المتظهر ي من بيان كريج بي-

ٹانیا کتاب جیدالحق میں۔ یہ کتاب اہل تعلیم کے ان اعتراضات کا جواب ہے جو بغداد میں ہمارے دو برویش کیے گئے۔

ثالثاً \_ کتاب مفصل الخلاف میں جوہار فصل کی کتاب ہے اور یہ کتاب اُن اختر اضات کا جواب ہے جو مقام بھران میں ہمارے رو بیرو میٹر کئے گئے۔

رابع کتاب الدرج میں میں من خاند دار تعقید ہے اس کتاب میں اُن کے وہ اعراضات مندری میں جرمقام طوی میں ہمارے دورو چیش کئے کے سیامحراضات سب سے زیاد دورکیک میں۔

خامساً۔ کاب الله طال میں۔ یہ کاب فی نعد ایک سنتنل آصفیف ہے اُس کا تصور میہ ہے کہ بران خوام بیان کی جائے اور بہ آلایا جائے کہ جو تھی اس بران پر حادی ہوجائے تو گھر اس کو امام کی مجھ حاجت نیس وقتی بلکہ یہ تا تا بھی تقصود ہے کہ اوالی تعلیٰ سکے پاس کوئی اسکی شخیص جس کے ذریعہ سے تاریکی دائے ہے تجاہت لجے۔ بلکہ وقعین امام پردیکی قائم کرنے ہے عام بڑیں۔

ہم نے بار باان کی آنر بائش کی اور ستار موردت تنجیم و معلم مصوم میں اُن او تیا سلیم کیا۔ اور بنیز پر پھی سلیم کیا کر معلم مصوم وہی تخص ہے جو اُنہوں نے مصن کیا ہے۔ کین جب ہم نے اُن ہے اس ملم کیا بارس موال کیا۔ جو اُنھوں نے اس امام مصوم سے سیکھا ہے اور چند اشکالات اُن رچش کے تو وولاگ ان کو بچو بھی نہ ہیں کے چہ جا تکہ اُن اشکالات کو اُس کر کے جانا مفرودی ہے ہوئے تو امام خائب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا۔ کہ اس کے پاس مترکرکے جانا مفرودی ہے

المنقدمن الضلال تعجب بد ب كدافعول في الى تمام عمر ين طلب معلم مين اوراس أميد مين كداس كي ذرايد ب فتح یا کر کامیاب ہوں گے ہر باد کیس اور مطلق کوئی شے اس سے حاصل نہ کی ۔ اُن کی مثال اس نص کی ہے جونجاست کی وجہ سے ناپاک ہواور پانی کی تلاش میں تک دووکرتا ہواور آخراس کو یانی مل جائے اوراس کووہ استعمال نہ کرےاور بدستورآ لودہ نجاست رہے۔ بعض لوگوں نے اُن کے پچھکم کا دعویٰ کیا ہے اور جو پچھانھوں نے بیان کیاو و بعض ضعیف اقوال منجلد فلفدفیا غورث لمتح ر میخض متقدمین حکماء میں سے ہوادراس کا ندہب جمیع ندائب فلاسفد سے ضعیف ترب۔ ارسطاطالیس نے اس کی تردید کی ہے۔ اور اس کے اقوال کو ضعيف اور ذليل نابت كياب - چنانجاس كابيان كتاب اخوان الصفايين موجود باور حقيقت میں فیڈا غورث کا فلے سب سے زیادہ ہے متن ہے۔ تعجب ہالیے محض پر جوانی تمام عرفت میل علم كى مصيبت أفتائ اور چرائي كمز وروى علم يرقناعت كرے اور يہ بھے كديس عايت ورجه کے مقاصد علوم پر بیٹنے گیا ہوں۔ پس ان لوگوں کا جس قدرہم نے تج بدکیا اوران کے ظاہروباطن كاامتحان كيا توبيمعلوم مواكد ميلوك عوام الناس اورضعيف العقلو سكواس طرح آستدآ مستد فریب میں لاتے ہیں کداول وضرورت معلم بیان کرتے ہیں توبیتوی اور متحکم کام سے ان کے ساتھ مجادلہ کرتے ہیں اور جب ضرورت معلم کے باب میں کوئی فخص ان کی مساعدت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اجھالا کہ ہم کوان کاعلم بتلا و اور اس کی تعلیم ہے ہم کو فائدہ بخشو تو و و مخمبر جاتا ہے اور كبتاب -اب جوتون ضرورت معلم تسليم كرلى بتوبذر بعيطلب ال كوحاصل كرنا جابي-کیونکہ میری غرض صرف اُس قدرتی ۔ وجداس کی یہ ہے کہ وہ جانیا ہے کدا گریش کچھاورا کے برُ هانو ضرور رسوا ہوں گا اوراد نے اونے مشکلات کے اس کے سے عاجز ہوجاؤں گا۔ بلکہ اُن کا جواب دینا تو در کناران کے مجھنے سے بھی عاجز رہوں گا۔ اِس اہل تعلیم کی بید حقیقت حال تھی

ا يديها علم بحرب إلى المية تين اختاف الموالية الماري المات كا قائل تعاكراً فاب مرز عالم ب اوركره زين ساره اس كُرد كرد أل كرا بداس كي اس تحقيق على الله الله المام كوسي خير تحقي يرتكس تاك كالبي قائل تعا كتے بين كماس نے ايك مرحدد يكھا كروئي فض ايك كتے كومار داستان الاستان فورث نے اس كومار نے سے سع كياوركها كدي الكويجاناتول مييراايك ووت بيس كرورة اب تح يحريم من أكل بالياب امی محماء کامناد کے باب شی ایے بیودو عقائد رکھناصاف ولیل باس بت کی کیفوم حکمیدادرصداقتها نے ذری کامنع ا کے نیس ہے۔ورشا بے عقلا ومعاملہ معاوش اس اقد د تھوکریں نہ کھاتے ۔محکرین البام کوا بے لوگوں کے صالات ہے برت افتیار کرنی جاہے۔ (مرجم)

جواو پر گزری۔

## طريق صوفيه

طریق صوفیہ کی تحمیل کے لئے علم وحمل دونوں کی ضرورت ہے۔

جب میں ان طوم سے فارخ ہو کہا تو تی نے تمام تر ہمت اپنی طریق صوفیہ کا طرف میڈول کی اور میں نے دیکھا کھر تق صوفیہ اس وقت کال ہوتا ہے۔ جس وقت اس میں علم اور عمل دونوں ہوں اور اُن کے علم کی فرش سے ہے کہ اُنسان تش کی گھاٹیوں کو ہے کر سے اور تش کو بر سے اطلاق اور نا پاک سفات ہے پاک کرے۔ یہاں تک کہ اس کا دل مواسا اللہ تعانی کے اور برایک شے سے خالی اور ذکر خداے آ راستہ ہوجائے۔ میرے لئے بذہبت عمل کے ذیاد وہر کم سان تھا۔

امام صاحب نے قوۃ القلوب ودیگر تصانف مشائح عظام کامطالعہ شروع کیا۔

پس میں خطرصو نیراواس طرر پر تحصیل کرنا شروع کیا کہ ان کی آئیں مثلاً تو ۔ انتہاں م ایوطالب کی دفسنیفات حارث کا ہی دسترہ آت ما تورہ جنید ڈیٹل و باپرید بسطا کی دفیرہ مشاخ مطالعہ کیا کرتا تھا۔ بہاں تک کہ ان کے مقاصد علی کی حقیقت ہے بھو کی واقف ہوگیا اور اُن کا طریق جس قدر بذریہ تھے کہ تاہم وقتر ہر کے حاصل ہوسکا تھا وہ حاصل کرلیا۔ جھو پر کھل جمیا کہ شدہ میں انجام میں بائس کے طریقے کی وہ ہیں جو بیکھنے نے تیس اسکتی ہیں۔

## صوفیدکادرجدخاص ذوق وحال سےحاصل ہوتاہے

بلکدودورد دوق وحال وتبدیل صفات سے پیدا بوتی بین سمن قد رفرق ہے اُن دو فقصوں علی بنن عمل سے ایک تو صحت وقعم سرکی اور ان کے اسباب وشرائط کو جانتا ہے اور دومرائل الواقع تحدرست اور فقم سیر ہے یا ایک فنی فشر کی تعریف ہے واقف ہے اور دو جانتا ہے کہ نشد اس حالت کا نام ہے کہ بخارات معدد ہے اُنٹھ کر دہاغ پر خالب ہوجا کیں اور دومرافض در جیفت حالت نشد میں ہے۔ بلکہ دو فنی جونشہ میں ہے۔ تعریف نشداس سے حلم ہے ناواقف علوم غری وظامی کا تعیش علی جن علوم علی میں نے مہارت حاصل کی تھی اور جن طریقتر کا دیس نے اعتیار کیا تھا ان سب سے میرے دل میں الند تعالی اور نو ساور دوم آخر ت پر ایمان چیٹی چیٹر کیا ہے ہی ایمان سکے بیٹیوں اصول صرف کی دکس خاص سے بیرے دل میں رائح نمیں ہوئے تھے۔ بکدا پسے اسباب اور قرین اور تجریوں سے رائح ہوئے تھے جن کی تفسیل اصاط حصر می نیما آسکتی۔

 کٹرا ہوں اور اگر بھی خانی احوال بھی مشخول نہ ہوا تو ضرور کتارہ دوز نے پر آگا ہوں غرض مدت بھی اس بات بھی ٹھرکیا کرنا تھا۔ یہاں تک کہ بھیکوزیاد وقر مقام کرنا کا کوار معلوم ہونے

#### بغدادے نکلنے کاعزم ٨٨٥

#### امام صاحب کی زبان بند ہوگئی اور وہ سخت بیار ہو گئے

پس ماہ رجب (۱۹۸۸ میں کشروع کے قرب تھے مادیک شہوات دینا اور شوق آخرت کی کشار کے درجہ کا کشار کے درجہ بک کشار کا کشائش میں سر دردر باادر ماہ صال میں بیری صالت افتیار سے کا کس کر جا افتیار کی کے درجہ بک کشی مدربا۔ بیج کا کی کہنا کاہ الشرقعانی نے میری زبان بند کردی جی کہ میں قد ریس کے کام کا بھی ندربا۔ میں اپنے دل میں یہ جا با کہنا تھا کہ ایک دون صرف لوگوں کے دل فرق کر نے کے لئے درس دول کین میری زبان سے آیک طریقی قلب تھا اور دیے گئی جھی فی ذا ہی تو تیمی تھی۔ زبان سے آیک طریق کی جھی فی دائی تو تیمی تھی۔ زبان سے آئی میں اس طرح کی بختر کی ہو ہے ہو دیا ہو اکر اس کے سب سے تو سیا ہو گئی گئی ارز کی دو اس کے سب تعقی اور آیک المریق ہو گئی کہ تا اور ایک المریق ہو گئی ہو اس کا مقارت کے اور آیک المریق ہو گئی ہو اندورل پر ہوا اور کی اور آیک المریق ہو گئی کہ دور اور کی ہوا اور کی ہو اس کا مقارت کی جو اس کا مقارت ہو گئی اور آیک ہو اور ایک کی مواد دورل کی ہو اکر اور ایک ہو اور ایک ہو اس کا مقارت کی ہو اس کا مقارت کی مواد دورل کی ہو اکر اور ایک ہو اور ایک ہو ایک ہو اور ایک ہو کہ اندورل کے ہو ایک ہو کہ اور اندورل کے ہو ایک ہو کہ ہو کہ

### امام صاحب كاسفر كمدك بهاندس بغداد سے لكانا

 ئیوں کی فوراک نے زیادہ مجھی تیج فیس کیا تھا۔ حالانکہ مال عراق بسبب اس کے مسلمانوں کے قص بے ذریع بصول تیجات دستات ہے اور میری رائے میں وزیا میں جن چیز وں کو عالم اپنے بچوں کے واسطے لے ممثل ہے ان چیز وں میں اس مال ہے بہتر اور کو گئر نہ دیواں بھر میں ملک مثام میں واقعی اموا اور وہاں ترب وورال کے قیام کیا اور بجو لائے وہر ریاضت اور مجاہد کے بچھو کا ورکو کہ خل میری اس کے ایس کے قام میں اس مقام کیا تھا ذکر الحق کے لئے تڑکے کیش وجہذے کے الافاق وقعے تھا ہے بیش خول نہتا تھا

## امام صاحب كاقيام ومثق ميس

پس بیں مدت تک مجدد مثق میں معتلف رہا۔ بینار مجد پر چڑھ جا تا اور تمام دن و ہیں رہتا اور اس کا درواز ہیند کر لیتا تھا۔ وہاں ہے ہیں ہیت المتعدین میں آیا۔

زيارت بيت المقدس وسفر حجاز

ہر روز مکان سح و میں واقعل ہوتا اور اس کا درواز ہ بندگرلیا کرتا تھا۔ بھر جھوکو تج کا شوق پیدا ہوااورز پارٹ فلسل' نے فرافت حاصل کرنے کے بھوز پارت درول بھڑ ورکا ت مکدھ بیزے استداد کرنے کا جوژن دل میں افعا۔ چنانچے میں تجاز کی طرف روانہ ہوا بعدہ دل کی کشش اور بچوں کی مجہتے نے فران کا طرف تھنج بلایا۔

امام صاحب وابس وطن كوآئ ادر كوششيني اختياركي

موجی وان کودائی آیا کہ وجھکو وطن آئے کا ذرایجی خیال شقار وہاں تھی میں نے کوشر تجائی اختیا راکیا تا کہ طوت اور ڈکر خدا کے لئے تفضیہ قطب کی طرف رغب ہو مجرحوادت زماند اور کارو بارع ال اور شرورت معاش میرے مقصد میں خلل ڈائی تھی اور مفائی طرف مقدر ہوتی تھی اور صرف افقاعت متقرقہ میں رقب می فصیب ہوئی تھی مگن باوجودات کے شمل اٹی امید قطع نمیں کرتا تھا کم ریٹ وافعات بھی کوائے تھا متعمدے دور کھینگ دیے تھے کم میں مجرایا کا مهم کرنے لگا تھا۔

امام صاحب كوظوت مين مكاشفات موئ

غرض كقريب دس سال تك يمي حال ربااوراس اثنا خلوت ميس مجه يراييامور كالكشاف

براجمن او اصافه مدوساب مل الناع کس بے چنا تج ہم اس میں بے بغرض افا کہ وناظر بن بیان برت میں بچھ او بچھ کو بچھ طور بر صواح ہو کیا کہ عرف علائے صوفیا سالکان راہ خدا تیں اور ان کی برت سب بر تو اس بے کہ وادر ان کام کم تو اس بھر لیٹوں سے بیر حااوران کیا خلاق سب اخلاق سے پاکیز وہ جی بلکہ گرتمام حقوا ہی عمل اور حکا ہی محت اور ان کیا کہ کا جا سرا در شرح بدل کر ایس کم تھی کہ جالات موجود ہے ہم ہو جا کی قو وہ بر گردیس کر کس کے کہ بدک ان کی تمام حرکات و مکن سے نام روباطی و شرح نورس اور سوائے تو نور میں اور سوائے کو بیٹور کس کے کہ بدک ان کی براور کوئی ایس نورٹیس جس کی روشی طلب کرنے کے قابل ہو اس طریقہ ہے سالک جو بچھ بیان کرتے جس مجملہ ان کے کیا امر طہارت ہے۔

## طهارت كى حقيقت

اس کی سب اول شرط سے کہ قلب کو ما سوائے خدا سے گی طور پر پاک کیا جائے اور
اس کی طیر جو طہارت سے دی آب سے رکھتی جو بحیر قریم نے برناز سے رکھتی ہے جید کہ قلب کو گل طور پر ڈر خدا کا مستوق کیا جائے اور ا قراص طرق کا سے کی گل طور پر فائی اللہ ہو جائے اور
اس دور ہو آخر کہنا باعثر اللہ دوجائے سے جو احرو احتیاری کی ذیل میں آتے ہیں ورشہ اکساب نے احوامی دورجائی فائی کے لئے جو دو حقیقت من فی اللہ ہو قاس کم تھی کہا دور ہے اور اس سے پہلے کی حالت منا لک کے لئے بحول دولیا ہے اور اول دور طریقت سے میں مکا شفات او جارو اس کی آواز میں سنتے ہیں قوران سے فوائد حالم کر کے ہیں جو ان کی کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی آواز میں سنتے ہیں اور ان سے فوائد حالم کی کہ بیان کرنے گی گویائی کا کا طاقت جس جو احرامات کے ذرکرا سے دوجائے بی تی جان کا سے ان کے بیان کرنے گی گویائی

یا بیدهٔ آقی امیر میں اور دود دادنات بیل بخشاب مائند بر آند شدخ ایس کرند خاندان کویش ایس نوک ایک کریگر در اصلی ده همی این در امل میرش کشر فواسط مین این احتمال میرشوان به شرا سبت شد شد بود: افر اختیاب بند برد. کسید از اعادام میرش بیل بیل سرا منابعه بیریم بیل میرگرافتها مین ما داده بیاده سرکر در نوگی اس سکر در این این ایک واقع کام حاصر بدر نوک فواسط میرش میرش میرشد می این ایک میرش میرشد استان ایک میرش میرشد و میرشد ا یں ایک فطاص کے نہ ہوجس سے احتر از مکن ٹیمی خوشیکہ اس قد رقرب تنک فوجت پیکٹی ہے کہ حلول واتحاد دوصول کا تک ہونے نگلہ ہے صالا تکہ یہ سب با تیمی خلط ہیں اور ہم نے کماب مقصد الاقصی عمد ان خیالات کی خطبی کی جدیمان کی ہے کئن جس کواس حالت کا شہید ہوجائے تو اس کے لئے بچراس شعرے اور میکھیڈیا دو کھیڈیا یا دو کمیٹری نظر درسے بیس شعر

كان ماكان ممالست اذكره فظن خيرًاو لاتسئل عن الخير

حقیقت نبوت ذوق سے معلوم ہوتی ہے

فرضید بخرص کو بدر اید دوق کچوه اسل شاہوا کو کوشیقت بوت ہے بجر قام کے اور پکھ معلوم بین اور دھیقت میں کرایات اولیا واقبیاء کے لیے بحز لدام دورابتدائی میں چنا نچہ آغاز حال رسول خداجی کا بھی ای طرح ہوا۔ آپ جمل حمل کو کھی ایپ خدا پر حال میں اموان کے اور اپنے خدا کے ساتھ خلوت اور اس کی عواد ہے کرتے بہاں بھی کہ الراح ہو کے جس کیس بھی بھی کو یہ اپنے اور انسیب شاہو حالت کوسا کان طریقت بذر اید ذوق کے معلوم ہوتے جس کیس بھی بھی کا تفاق ہوتے بذر اید بھی ہو واسما عاص مسم کا لیتین حاصل کر لے کر آم این احوال سے ایک حالت بھی بھو ہو کہ جس کی تھی کہ ہو تھی ہوتے بدر اید تی ہو ۔ جو کوئی ان اوگوں کے ساتھ میں مشکل احتمال کرتا ہے اس کو بدایمان نصیب بوتا ہے کیونک والے چاہئے کہ ان پراجین روشن پر نصیب بیریں رہتا گئی جس او کو کوئی کوان کی جو تفسیب بوتا ہے کیونک والے کو چاہئے کہ ان پراجین روشن کو بھی تا کہا ہے اس کو جدا کا بات کی جانے کی کا بات کیا ہے انساب میں بیان

سے این کو الدین مورسی اس مراح اصلان کا است کا حاصل بونا و وق ب اور من کر اور بزر بیدر مل حقیق کرنا کا کہا تا ہا اور کی میں میں است کا حاصل بونا و وق ب اور من کر اور جم بر کر بغر ربیع من حق قو الحیام و حاص اس کو چھوڑ کر اور جا الراق کی جمان کی اصلیت ، مین شکنم و المبنین کو تو الحیام سے جب کر اور میں میں اور اس کوئن کر سخر بہان کرتے ہیں اور کہتے بین کہ جب کہ بات ہے کہ بیادگ کر ملم رح سید صراوی جن اور ان کی کست فدا تعالیٰ نے فر بالے بے و مید نے من کی شند بھی الیک متنی او اعظر شوا مین علید کے قالون علیہ کے قالون علیہ کے قالون المبلد انتخابی کے اُوتُواالُجِهُم مَاذَهَانَ اَنِهَالُوالِيَكَ الَّذِينَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى فَقُوبِهِمْ وَالْبَعُوااهُوا عَلْم ضَاصَهُهُمْ وَاعْدَى اَمُصَارِهُمْ حَرَّى الصوفِي بِعِلْمَ سَحَمُورِ بِمِن مَامِوكَ فَيْ المُورِيَّةِي المُوري اعْشَافِ الوَالْمَلِيدُ هَيْقِتْ فِي اوَالرَّاكِي فَاصِت جِاوِر يَتِكُوا إِنْ المَّيْلِ اللَّي تَعْتَ ضرورت جانِدًا ال كِياصِليت سَا كُاوكرا ضروري جا

# حقيقت نبوت اورخلقت كواس كي ضرورت

#### حقيقت نبوت

جانا چاہے کہ جو ہر انسان پر احتیار اصل افطرت کے خالی اور سادہ پیدا کیا گیا ہے اور اس کو الشخصائی کے اور کی الشخصائی کے اور کی الشخصائی کے اور کی کا مصادم کی عالموں کی کھی تجربیتیں۔ اور عالم بہت ہیں جن کی تصادم والے الشخصائی کے اور انسان کی مجربی ایک کیا ہے کہ اس کے ذریعہ ہے انسان کی خاص عالم موجودات کا علم حاصل کر سے بیدا کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ ہے انسان کی خاص عالم موجودات کا علم حاصل کر سے اور عالموں سے مراو اجتاب موجودات کا اور اک کرنے لگتا ہے مشخل حمارہ کے اور انسان میں حواصل کے دریعہ بیانکل قاصل ہے جو انسان کی خاص حاصل کے دریعہ بیانکل قاصل ہے جو انسان میں خواصل کے اور اگ سے بیانکل قاصل ہے دریعہ بیانکل قاصل ہے دریعہ بیانکل قاصل ہے دریا ہے انسان میں آو سے مامود کی گئی جس کے ذریعہ ہے دریعہ بیانکل قاصل کے دریعہ بیانکل قاصل ہے دریعہ ہے گئی جس کے ذریعہ ہے گئی انسان میں آو سے مامود کی گئی جس کے ذریعہ ہے آوان مامود کی گئی جس کے ذریعہ ہے آوان میں امود کی گئی جس کے ذریعہ ہے آوان مامود کی گئی جس کے ذریعہ ہے آوان مامود کی گئی جس

ای المراح برجب وہ عالم مجسوسات ہے تجاوز کرتا ہے اس مس سات سال کی تم ہے تر بب قوت تیم پیدا ہوتی ہے اور سے حالت کے اطوار وجود میں ہے ایک اور طور ہے۔ اس حالت میں وہ ایسے اسور کا اور اک کرتا ہے جوخار من از عالم مجسوسات میں اور ان میں سے کوئی امر امر عالم مجسوسات میں تیمن پایا جاتا بھرتر تی کر کے ایک اور جالت پر پینچتا ہے جس میں اس کے لئے عقل پیدا کی جاتی ہے بھروہ واجب اور جائز اور ٹاکمئن ودیگر اسور کا جزار کی ویکی حالتوں میں نہیں پائے جاتے تھے اور اک کرنے لگتا ہے۔

بعد علی کے ایک داوران چیز و ان وجود کی میں اس کی دومری آنکھ گئی ہے۔ جس سے ذریع ہے دو وہ اسے دو اور اپنے اس اور تیز اپنے اس کو اس میں اور تیز اپنے اس کو کو علی آب اور تیز اس اس کو کو علی آب اور تیز اس اس کو کو علی آب اور تیز اس اس کو کو سے آب اور اس کے اور اس کے اور اس کو اس کی اس کو اس کی اس کو اس کی اس کو اس کو اس کی گئی اس کو اس کو

خواب خاصيت نبوت كانموندب

کین الفدتوائی نے اپنی طفقت کے لئے یہ بات قریب افتہم کردی ہے کدان کو فاصیت 
نیوت کا ایک شونہ مطاقر ما ہے۔ جو فوا ہے۔ کیونکہ مونے والا استدو ہونے والی بات کو یا تو
صریحا معلوم کرلیتا ہے یا بصورت شیل جس کا انکشاف بعداز ان بذر بعیہ تعبیر کے ہو جاتا ہے۔
اس بات کا اگرافسان کو فور تجربید ہوا ہوتا ہوں کو یہ کہا جاتا کے بعض انسان مروہ کی ماند ہے
ہوش ہوجاتے ہیں اور اس کی قوت میں وشنوائی ویونائی زائل ہوجاتی ہے بھروہ فی ہوند کہ
کرنے تقتے ہیں۔ قوانسان ضروراس بات کا انکار کرتا اور اس کے حال ہوئے بروہ لی تا کر کرتا
واصفاد کی حالت بھی انسان اسلام کی اعراد کرتا اور اس کے حال ہوئے بروہ لی تا کر کرتا
واصفاد کی حالت بھی انسان اسلام کی اعراد کرتا اور اس کہ بیت کردا تا کہا تھیا ہی ہوجود کی کرتا ہوئی کہا تھیا ہی ہوجود کی احداث ہا واسان کی مانسان کو کرتا ہوئی کے حسم کی تروید بیونکہ کی حالت ہا واسان کی مانسان کی مانسان کی کرتا ہوئی ہے جس میں اس کا کرتا ہوئی ہے کہا تھی ہی جس میں اس کی کراد ویک ہوئی ہوئی ہے۔ جس میں اس کی کراد ویک ہوئی ہوئی ہے جس میں اس اس بانکل بیکار ہیں اور کرنے ہوئی ہے۔ جس جس کی ادراک ہے حال بالکل بیکار ہیں ای طرح نہ ہوئی ہے جس میں اس اس باکسی صال ہوئی ہے کہا تھیا ہی جس جس میں اس کی کراد ویک ہوئی ہوئی ہے کہا تھی ہیں جس جس کی ادراک ہے حال بالکل بیکار ہیں اکا طرح نہ جس سے جس میں اس کی کراد ہوئی ہے کہا کہا تھی ہیں جس جس کی ادراک ہے حال بالکل بیکار ہیں اکا طرح نہ جسے ہی کی ادراک ہے حال بالکل ہیکار ہیں اکا طرح نہ جسے سے جس میں اس کی خال کی صالت ہے جس

ے ایک نظر نورانی حاصل ہوتی ہے کہ اس کے ذریعہ سے امور غیب اور وہ امور جن کو عقل ادراک خیس رستی فاہر ہونے لگتے ہیں۔

منكرين نبوت كيشبهات كاجواب

نبوت میں شک یا و اس کے ارکان کی بارے پیدا ہوتا ہے یا اس کے وجدود قرح کی نسبت یا اس اسرکی نسبت کر نبوت کی فنش خاص کو حاصل ہے انبین اس کے امکان کی دسل او ہے کہ وہ موجود ہے اور اس کے وجود کی دلس ہے ہے کہ عالم شن اسے معارف موجود ہیں جن کا عقل کے ذریعیدے حاصل ہونانا گان ہے شائظ مطب پڑلم نجوم۔

نبوت کا ثبوت اس عام الصول پر کدالها مها کید ملک یہ حس کا تعلق کی علوم ہے ہے جو تحق اس علوم بر بحث کرتا ہے دو والصور وربہ جانتا ہے کہ بطوم الها مہا کا اور قد فیق من جانب الشد کے مواصطوم تیس ہو تکے اور تجربہ سے الناطوم ہے واس کا رسے کا کوئی را وافظر تیس ملاء تقریم انسانی عددیات ہوتہ ہے ہیں اگر دیدیا نے عمل ہو بھو تھا ہے اور ان کی واقعات پڑئی ہے جو تعیق ملاء تقریم انسانی عددیات ہوتہ ہے ہیں اگر دیدیا نے عمل ہو بھر تاہدی ہیں ہے اور انسان کے تحقیق ہے کہ واس محقوق ہے ہے اور میں مال میں اس موجہ ہے کہ وال محام ہمان الناطوم کی جائب جھران شدی تھی میں موجہ النے میں کہ والے میں موجہ ہے میں کا معام ہمان الناطوم کی جائب ہے جھران شدیق تھی ہوتی ہوتہ ہے کہ اس محقوق ہے ہے اور میں کہ اس موجہ ہوتی ہے کہ اس موجہ ہوتی ہے کہ اس موجہ ہوتی ہے کہ میں بدوا ہے لیے خاس مار کر تی ہے پہنچ ہیں اس قدر اختادات ہیں کہ ان سے اعمان مالس ہوتہ شکل ہے اور بیکم با جائے کہ ابدوا اختاج اس اس سے داور قدیمی ہوئے۔

لاس انسانی کے بہت سے طلات اور اقصاع ہے ہیں جن کا وجود پر زمانیں تشکیم کیا گیا ہے مگران کے مسل دامب دریافت تھی ہے جور مثل دامب دریافت تھی ہوئے نہیں ہوں کی اس جم کے طالات میں جن کو جمع محتر کا بنائے تھی ہے جمیر کرتے ہیں شال ہے جن کا اوگوں نے آقا نمی تقدرت کے فیصح جربور نے کے مسئلے پر فیادہ خور کی ہے اور جوان کما اور اقدالت کو جمہ کی اور اور اس کا جمال ہوا ہے جہ درجہ اس کی طال دامب اور ایافت کرنے کے کی تحقیقات سے جو متابع مال ہوئے ہیں انہیں نے اور اس خوان کی باہر ہے کہ تحقیق کو تیشن کی سے اور ان کی تحقیقات سے جو متابع مال ہوئے ہیں انہیں نے اس خوان کی طرف میان پیا جاتے ہے کہ در حقیقت ان کی تحقیقات سے جو متابع مال ہوئے ہیں انہیں نے اس خوان کی طرف میان پیا جاتے ہے کہ در حقیقت ان کیلیا ہے تھی بھی کو کی جو میں جو انہور ہوئی ہے اور انہیں ہے اور انہیں ہے اس کے مسئلے میں دور انہیں جو نسم دو آن تا بعض احکام خلم تجوم ایسی بین حمن کا وقر ما بزار برس شرص نیک می مرتب بوتا بسوایی احکام خلم تجوم ایسی احکام خلم تجوم ایسی احکام تجرم ایسی خطر می خواش ادوی کا حال ب اس ولیل ب اس ولیل احکام خلام بر کند و بحن اس معرود وجو تا کا می مرتب اور احتیال کا احکام اور احتیال کا احکام کا در اک جور در کات محکل سے خارج ہے کہ اور اک جور در کات محکل سے خارج ہے کہ اور اک جور در کات محکل خواش بین ہے کہ اور اس کے سال بیت ہے اور اس کے سال بیت کے اور بہت سے معلی بین ہے کہ بیت ہے کہ دور بہت سے مسید ہے گا ہے کہ خود تیج ہے گا می کا در کار مرتب سے مار خواب اور کا کا در کر مرتب سے میں ہے کہ بخود تیج ہے گا ہی کہ مورد موجود ہے کہتی تیج سے وہ مدر کات جو مارت خواب موجود ہے گئی تیسے وہ مدر کات جو مارت خواب موجود ہے گئی تیسے وہ مدر کات جو مارت خواب موجود ہے کہتی تیسے وہ وہ مدر کات جو مارت خواب موجود ہے گئی تیسے وہ کا بیت ہے کہ موجود ہے گئی تیسے مارت کی ایر کر کو کو کا خر کی سے میں ماس کرنے کا برگر کو کو کا خر کی سے مارت کے مواج کو کار کر کی تصوف پر جائے سے بدر اید

(بعیماشی گذشته منجه سے آمے)

ر پر داده با ما دورون و بسید سال ۱۰۰ ما امرود دادا طوم بغداد که درس اتی نتیج بین با شکل کی کیا جا سکت امام حداث سال کی برمراد سیک الساطر ۵ جمل سراس کر تئید بر دید الهام منطقت جدی می کاون نگل جهان که داده در ایر می کرد این اسال کرد بست در باشت کاست سال ما سب خطاب بخواس کی کاور بخواس که دو بخواس به میشک به میک کرده داد اسال می سید میش فردس انتیامی کان این است که ساور تا با می کار در انتها نود نفود و توجید بردا بسید این خاص مک کم سکت گفتاد و خواسات الی نشانی کارشیار کم شعب می بید کمی تقداد در ترج ذوق کے حاصل ہوتا ہے کیکٹ اس بات کو تو اس نمونہ ہے تجوا ہے جر تحقید خداتیا لی نے عظا فر مایا ہے۔ یعنی حالت خوا ہے کین اگر یہ حالت موجود شہوتی تو تو اس کو بھر کو تھے بند جا تا ہی اگر تی شما ایک حاصیت ہو جس کا تیرے پاس کوئی تموشیس اور تو اس کو بھر کو جمچیش سکتا تو تو اس کی الصد ہوتی ہے یہ شموشہ ایتزاء م کی الصد بق کی طرح کر مکتا ہے؟ کینکہ الصد این تو بھیٹ کھنے کے بعد ہوتی ہے یہ شموشہ ایتزاء م طرح تی انصوف میں حاصل ہوتا ہے اور جس قدر حاصل ہوتا ہے اس سے ایک تھم کا ذوق اور خاصیت می اصل نہوت پر ایمان لا نے کے لئے تھی کو کافی ہے۔

کسی خاص شخف کا بی ہونابذر بعیہ مشاہدہ یا تواٹر ثابت ہوسکتا ہے

اگر تھوکو کی شخص خاص کے بارے میں بیٹک واقع ہو کہ آیاوہ نبی ہے یانہیں تو اس بات کا یقین حاصل ہونے کے لئے سوائے اس کے اور کیاسمبل ہوسکتی ہے کہ بذریعہ مشاہدہ یا بذریعہ تواتر وروایت ال مخص کے حالات دریافت کئے جائیں۔ کیونکہ جب توعلم طب اورعلم فقہ کی معرفت حاصل كرچكا تواب توفقهاء واطباء كحالات مشابده كركاوران كاتوال سنكران کی معرفت حاصل کرسکتا ہے گوتو نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا اورتو اس بات ہے بھی عاجز نہیں ہے كمثافى كفيميه مون اور جاليوس كطبيب مون كامعرفت فيقى ندكه معرفت تظيدى اس طرح حاصل کرے کہ بچوعلم فقہ وطب سکھے اوران کی کما بوں اور تعیانیف کومطالعہ کرے۔ پس تم كوان كے حالات كاعلم يقين حاصل موجائے گااس طرح يرجب تونے مضن نبوت بجھ لئے تو تجھ كوجائ كدقرآن مجيداوراحاديث من اكثر غوركيا كرے كد تجه كو آخضرت كالى كنبت سيلم لینی حاصل ہو جائے گا۔اس طرح پر جب تونے معنے نبوت بجھے لئے تو تھے کو جائے کر آن مجید اوراحادیث میں اکثر خور کیا کرے کہ تھے کو آخضرت ﷺ کی نسبت پیلم بیٹی حاصل ہوجائے گا كة بياملى درجه نبوت ركتے تھے اوراس كى تائىدان امور كے تجرب سے كرنى جا ہے جوآب نے درباب عبادت بیان فرمائے۔ونیز و کھناچاہیے کہ تصفیہ قلوب میں اس کی تا تیم کس درجہ تک ہے آپ نے کیساضیح فرمایا کہ جس شخص نے اپنے علم رعمل کیا اللہ تعالی اس کواس چیز کاعلم بخشاہے جس چر کاعلم اس کو حاصل نہیں تھا اور کیسا سیخے فریایا کہ جس فحص نے ظالم کی مدد کی وواللہ تعالیٰ اس براس ظالم کوی مسلط کرتا ہےاور کیسانسیج فرمایا کہ جو خف صبح کواس حال میں بیدار ہو کہاس کو

صرف ایک خدائے داحد کی تو گئا ہوئی ہوئی ہوئو اللہ تعانی دنیا وا خرت کے تمام طول سے اس کو تشوظ کرتا ہے جب ہم کوان امور کا ہزار یا در بزار یا گئی ہزار شالوں میں تجربہ ہوگیا قوم کو ایسا علم بیشی حاصل ہوجائے کا کداس میں ذرائعی تک کمیس ہوگا۔

#### عض معجزات ثبوت نبوت کے لئے کافی نہیں

پس نبرت پر یعین کرنے کا یا طریق ہے۔ لہ ند پر کدائمی کا سانب بن گیا اور چاند کے دور افکار میں میں اور گوجو اصاطرحر میں ٹیس اور گؤند ہے وہ گئے گئے اور کا خیار کے دور گئے کہ کا دور ہے تئے ترا این گوجو اصاطرحر میں ٹیس اسمور اللہ کی ساند کی اور قبل اسرف تینی گئے گئے ہے۔ اسمور اللہ کی طرف ہے باعث کم اتنا ہیں (وہ جس کو چاہتا ہے اسمور اللہ کی گھا تا ہے) اور تھی کہ مسئلہ مجوات میں شرفت کیا گئے گئے۔ اگر تیر سابھان کی بنیا دور باب دارات مجود کا ام مرتب سے اور نیا وہ بہتنہ ہو دارات مجود کا ام مرتب ہوگا تیر النمان بصورت اشکال وشہد کا ام مرتب سے اور نیا وہ بہتنہ ہو جائے گئی گئے گئے ہیں۔ کہ بور چو تھی کو معلوم ہیں تا

کو آخوالید اعلم میشی حاصل ہوجائے جن کی سند میں کوئی معین شے بیان ند ہو سکے جیسا کدوہ امور ہیں جن کی جمرایک ، جناعت نے المیاتی آرے دی ہے کہ پر بہتا تکن جیس کہ لیون کی ایک ہے قول معین سے حاصل ہواہے بلکہ المیے طور سے حاصل ہواہے کہ وہ جملہ اقوال سے خاری نہیں کیکن معلوم میں کہ کس قول واصد سے حاصل ہواہے ہیں اس تم کا ایمان قوی اور علی ہے۔ دہا ذوق وہ ایسا ہے کہ ایک ہے شے آگھ سے دکچے لی جائے اور ہاتھ سے پکڑ لی جائے سو یہ بات سواسط مل بین تصوف کے اور میں بائی میں جائی ہے۔

لیں اس قدر بیان حقیقت نیوت فی الحال ہماری غرض موجودہ کے لئے کافی ہے اب ہم اس بات کی موجہ بیان کریں گے کہ خلقت کواس کی حاجت ہے۔

# سبب اشاعت علم بعداز اعراض

اركان وحدود شرعى كى حقيقت

المنقذمن الضلال

مرض وحصول صحت بھی بجز استعال ادویہ کے کسی اور طرح پرنہیں ہوسکیا اور جس طرح حصول محت میں ادور یامراض بدن بذریعیالی خاصیت کے موثر ہوتی ہیں جس کوعقلاءا نی بضاعت عقل سے سمجھ نہیں سکتے بلکہ اس میں ان کو اُن اطباء کی تقلید واجب ہوتی ہے جمعوں نے اس خاصیت کوانبیا علیم السلام سے جوانی خاصیت نبوت کی وجہ سے خواص اشیا پر مظلع تھے حاصل کیا ب باس ای طرح جح کویافینا بیظام ہوا کدادور عبادات بحدود ومقادر مقرره ومقدرة انبیاء کی وجه تا ثير بھي عقلاء كے بضاعت عقل معلوم نبيل ہوسكتے بلكداس ميں انبياء كي تقليدواجب ب جنہوں نے ان خواص کونور نؤت ہے معلوم کیا ہے نہ بیضاعت عقل ہے۔ نیز جس طرح برادو ہیہ نوع اور مقدارے مرکب ہیں کہایک دوادوسری دواہ وزن ومقدار میں مضاعف استعمال کی جاتی ہادران کا اختلاف مقادر خالی از حکمت نبیں۔اور سیحکمت من قبیل خواص ہوتی ہے یں . ای طرح عبادات بھی جواد ویدام اض قلوب ہیں افعال مختلف النوع والمقدار سے مرکب ہیں۔ مثلًا سجده رکوع سے دوچند ہے اور نماز فجر مقدار ش نماز عصر سے نصف ہے۔ پس بیمقاد مرضالی از اسرار نہیں اور یہ اسرار من قبیل اُن خواص کے ہیں جن پر بجز نور نبوت کے اور کسی طرح اطلاع نہیں ہوسکتی پس نہایت احتی اور جابل ہے وہ خص جس نے بدارادہ کیا کہ طریق عقل ہے ان امور کی حکمت کا استفاط کرے ۔ یاجس نے بہتمجھا کہ بدامور گفض ا تفاقیہ طور سے مذکور ہوئے ہیں اور اس میں کوئی الیا سرنیں ہے جوبطریق خاصیت موجب تھم ہوا ہو۔ نیز جس طرح پر ادوبية من كچھاصول ہوتے ہیں جوادوبیذ كوركے رُكن كہلاتے ہیں اور کچھ زوايد جوتممات ادوبيہ ہوتے ہیں جن میں سے ہرایک بوجہ اپنی تا ثیرخاص کے مُمدعمل اصول ہوتا ہے۔ای طرح نوافل وسنَن آثارار کان عبادت کے لئے باعث پخیل میں غرض کدانبیاء امراض قلوب کے طبیب میں اور فائدہ عقل کا اوراس کے تصرف کا یہ ہے کہ اس کے ذریعہ ہے ہی ہم کو یہ بات معلوم ہوگئ ہے اور وہ نبوت کی تقعد این کرتی ہے اور اپنے تیک اس چیز کے اور اک سے جس کو نورنیوت سے دیکھ سکتے ہیں عاجز ظاہر کرتی ہے اوراس عقل نے ہمارا ہاتھ پکڑ کرہم کواس طرح حواله نبوت كرديا ب جس طرح اندهول كوراه يرادر تتحرم يضول كوطبيب شفق ك سردكيا جاتا ب پس عقل کی رسائی و پرواز صرف بهال تک ہاوراس سے آ گے معزول ہے بجراس کے کہ جو کچھ طبیب سمجھائے اس کو سمجھ لے۔ بدو وامور میں جوہم نے زمانہ خلوت وعزلت میں ایسے لینی طور برمعلوم کئے جاتے ہیں جومشاہدہ کے برابر ہیں۔

اسباب فتوراعتقاد

پھر میں نے دیکھا کہ لوگوں کا فتوراع تقاد کچھاتو درباب اصل نبوت ہےاور کچھاس کی حقیقت بجستے میں اور بچھان بالوں برعمل کرنے میں جونبوت نے کھولی ہیں میں نے حقیق کیا کہ بد با تنس لوگوں میں کیوں پھیل تمکی تولوگوں کے فتوراعتقاد وضعف ایمان کے جارسب یائے گئے۔ سبب اول: أن لوكوں كى طرف سے جوعلم فلنف يش غوركرتے بيں۔

سبب دوم: أن لوكول كى طرف سے جوعلم تصوف ميں ڈو بهوئے ہيں۔

سبب سوم: اُن لوگوں کی طرف سے جودموی تعلم کی طرف منسوب ہیں ۔ یعنی بزعم خود جھیے ہوئے امام مبدی ہے علم سکھنے کا دعوی رکھتے ہیں۔

سب جبارم:اں معاملہ کی طرف ہے جوبعض اشخاص الل علم کہلا کرلوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔

بعض متكلمين كےاوہام

میں مدت تک ایک ایک شخص ہے جوم تابعت شرع میں کوتا ہی کرتے تھے ملا کرتا اور اس کے شبد کی نسبت سوال ادراس کے عقید و اور اسرار سے بحث کیا کرتا تھا اور اس کو کہتا تھا کہ تو متابعت شرع میں کیوں کوتا ہی کرتا ہے۔ کیونک اگرتو آخرت پر یقین رکھتا ہے اور باوجوداس یقین کے آخرت کی تیاری نہیں کرتا اور دنیا کے بدلے آخرت کو بیتا ہے توبیہ مانت ہے۔ کیونکہ تو بھی دوکوایک کے بدلے نہیں بیتا محرک طرح تو اس لا انتہا زندگی کو اس چندروز وزندگی کے بدلے يتيا ہے؟ اورا گر تو روز آخرت پر يقين نہيں ركھتا تو تُو كافر ہے ۔ پس تجھ كوطلب ايمان ميں اپنا فس درست رکھنا جائے۔ اور میرد کھنا جاہیے کد کیاسب ہے تیرے اس کفر مخفی کا جس کوتونے باطلا ایناند ہے مخبرایا ہے اور جس سے طاہرار پر اُت پیدا ہوئی ہے۔ گوتوان امور کی تصریح نہیں كرتا كيونك طاهر ش ايمان كالحبل اورذ كرشرع كى عزت ركهتا ب\_بس كوئى توجواب من بدكهتا ہے کہ اگر تعلیمات نبویہ برمحافظت ضروری ہوتی توعلاء اس محافظت کے زیادہ حق دار تھے حالانكه فلان عالم كابيرحال ب كهشهور فاضل موكر ثمانة بنبيس ميزهنا اورفلان عالم تثراب بيتا ہے اورفلال عالم وقف اور يتيمون كامال بضم كرتا بإورفلال عالم وظيفه سلطاني كهاتا باورحرام ہے احتر از نبیس کرتا اور فلال عالم شہادت دیے اور تھم متعلق عہدہ قضا کے صاور کرنے کے النظال تصان کے جوامام نوالی جیے مقد ک شخص کی تحفیر کرتے تھے۔

معادضہ میں رشوت لیتا ہے اور عللہ بندائقیاس ایسا ہی اورلوگوں کا حال ہے۔ فلائد مارچ

ای طرح ایک دومرافخف علم تصوف کارگی ہے اور پہ دُوگا کرتا ہے کہ یں ایے مقام پر پہنچ عماموں کے جھے اب عمادت کی حاجب میں رہی۔

تیر افض الل اباحث کے شبہات کا بہانہ کرتا ہے یہ والوگ ہیں جو طریق تصوف میں پڑ کرراستہ بحول کئے ہیں۔

چھ آخش جو نہیں اللَّ تعلیم ہے جوا مام مہدی سے تعلیم پانے کے دگی میں ملا قات رکھتا ہے یہ کہتا ہے کوئٹ کا دریافت کرنا مشکل ہے ادرا میں طرف دارت بند ہے اور اس میں اختلاف کرٹ سے ہے اور ایک ہدب کو دومرے خدب پر کچورٹر تجمیس ہے اور دالاً معللہ ایک دومرے ہے تعارض رکھتے ہیں میں المال اور کے خیالات پر کچھ وقرق ٹیسی بوسکا اور خدب تعلیم کی طرف بانے الانکام ہے جمس عمر کوئی جو نہیں ہو کئی ہے ہی میں بود شک کے بیشن کو

کس طرح ترک رکستا ہوں۔ یا نچوان فقص کہتا ہے کہ میں تعلیم نبوی کی کا فقت میں سستی کی کی تقلید نے نہیں کرتا بلکہ

ان آجگل ک گریزی تشهم بازنونو جوان می (انشد ماشد) هو آاس کیند سے کیے تے ہیں۔ان کے وکٹ بھی شوف خدا ہے نہ با پر مول کے دخداتھائی کم شان میں کمتا خیاں کرتا۔ حضرت مودد کا کات دھائی شان میں سیاد بیال کرنا۔ خدیب میسی مقدل چرکو مجیشوں میں اثرانا اسپنز واجب استنظیم بزرگوں کے حقظ مرتب کو بائے فیشن کا خیال کھنا اور بہائم کی طررت ہے لگام آزادی سے ذخرگی امر کرنا ہے وہ نیچر کی جے وہ سے تبدیر کرتے ہیں این مشرب مجمولا ہے۔

ادارے ملاے دین نے فو السلام سید احمد خان کے کئر کے نو توں پر خرور میں رہا گا کی گر کے وقت کیس کداس مصیت کا ادکاب ان سے ٹیک کئی اور شن جب اسلام سے گل میں آیا گئیں سے کو دو خیت رہوا کمیان بہائم صفت انسانوں الدغرب سملمانوں نے ادفک کا العام الجھم المسل برائی ابلہ فرجی سے دیا ہے طاح ہم کرنا چاہتے میں کدنیم میر کے بیرو و تیں اگر متوں کے بیا ہے دائے کی احتراب نیا تھر صفتاتے بھی کہ متا ابدت کا استا و کو کا کرکتے میں آو یو قرقہ تکی سر کا بھی و جھما یا سکتا ہے۔ اگر میشن بیرو کہا ہے جائے میں قو کہا ہے ہے۔ میں سے نر بر بیا ان کے اور ان کے سوال کا دون کے سال سے فدار سرد دیا تی رسول کے دو کہتا ہے۔

فعا دارم ولے بریان و تحق معطنظ دارم عمادہ ﷺ کافر سازہ سامانے کہ کن دارم زکارِکن، چہ سخوائی زائمائم چہ سے پی بمال یک مجلوہ ویداداست الحالے کہ کن دارم شی علم فلند پڑھا ہوا ہوں اور حقیقت نیوت کو توب پیچان چکا ہوں اس کا خلاصہ بہی سکت و مصلحت سے اور نیوت کے دعیر سے مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کے لئے ضابطہ بنایا جائے اس ان کو پا بمائز نے بھٹر نے اور شہوات انسانی عمل چوٹ فر سینے سے دوکا جائے اور میں توام جائل مخصوں میں سے فیمین ہوں کہ اس تکلیف میں چڑوں شرق تکا ہ ہے بھول اور مکست پر چلتا ہوں۔ اور اس میں خوب تظریکتا ہوں اور بیچ مکست تظلیر تیخیم باکھتا نے ٹیمیں ہوں۔

ہوں۔ ادراس میں خوب نظر رکتا ہوں اور بدید سکت تظلیہ وقیہ برکاتیا ج کیں ہوں۔ بیا ایمان کا آخری درجہ ہے ان آگو کی اجتہوں نے فلسفہ الّذی پڑھا ہے اور بیا آموں نے کتب ایم کا کے بعض ان میں ہے گر آن پڑھے اور جماعتوں اور قماروں میں حاضر ہوئے اور زبان سے ہوگا کے بعض ان میں ہے گر آن پڑھے اور جماعتوں اور قماروں میں حاضر ہوئے اور زبان شریعت کی تنظیم ظاہر کرتے ہیں گئی معذلک شراب ہے اور طرح طرح کے تقی وقیم وکو کو کو کو جماع رکتے ہیں کہ جان کی ریاضت اور المراشیری عادت اور مال اور اولا دکی جھا تھے۔ اور

مجی یہ می کہتے ہیں کہ نبوت سی ہے اور شریعت میں ہے۔ پیکر جوان سے شراب چنے کی وید پوچی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ شراب اس واسطے میں ہے کہ دو آئیں ہیں نفش وعدادت پیدا کرتی ہے اور شن افخ حکت کے سبسان با تو اس بیجار بتا اور اور شن شراب اس وید سے بیتا ہوں کر ذراطبیعت تیز ہو جائے ۔ بیمال بیک کہ بوئی مینانے اپنی وصب میں انکھا ہے کہ میں انگھ تعالی سے قالے فالے کیا م کرنے کا عمد کرتا ہوں اور شریعت کے اوضاع کی تھیم کیا کروں گا

اورهم دارند دین و بدنی شمن محمی آصور ندگرون گا داد به نیسته بیجود گی شراب نیستی بیون گا نه باکسان کا استخدال صرف بطور دواوعلان ترکرون گا به بس آس کی مسفانی ایمان والشوام عمیادند کی حالت کا بیدا نیرودید به کدوه نتر این کو بیزیت شفاه مشتخی کرتا ہے۔ ایسان تاران سب مدعمیان ایمان کا حال ہے ان کولوں کے سب بهت لوگ وحوکے شمن آگئے

الیها تکوان مسب معمل اندان کا مال جهان او اول کے بعیب بحد والد وجوعے میں ایک ہیں اور ان کے دجوے کو معرضین کے ضعیف احتراضوں نے اور بھی زیادہ کردیا ہے۔ کیونکہ انھوں نے انکار نظم ہندسدو شغل کی ہمیاد پر احتراض کئے کمیں حالا تک پیماوم ان کے زویک جیسا کرتم کم از ایس بیان کر بچھے ہیں۔ نیسی ہیں۔

لے بیں پر ای طرح آس زمانہ کے اگر آخر پر میں توان کو چرائوں کا حال ہے وہ اپنے ذہب ہے حق کوسے ہیں اور کی حم کی تقیام بذی ان کونیس دی گئی ۔ اس حالے کا عنصانہ بدھی کہ وہ معالمہ غیرب کے باب میں جس میں ان اور کہ حاصل نہیں تھا سکونت اعتبار کرتے میں دائر سے علمارے بیڈ عظے (بیتے حاضیہ النظام نو پر) امام صاحب خلوت ترك كرنے اور لوگوں كے لمحدان خيالات كى اصلاح كااراده کرتے ہیں

جب نیں نے مختلف خیالات کے لوگ د کھیے ہیں کہ ان کا ایمان ان اسپاب ہے اس صد تک ضعیف ہوگیااور میں نے اپنے تا تھی اس شبہ کے ظاہر کرنے پر تیار پایا۔ کیونکہ ان لوگوں کو نفیحت کرنا میرے لئے پائی یے سے بھی زیادہ آسان تھا کیا دجہ کر میں نے ان کے علوم لینی صوفيه فلاسفه والم تعليم وعلاء خطاب يافته سب كے علوم كونها يت غور سے ديكھ اتھا پس ميرے دل

( بقیہ حاشیہ )اعتراضوں نے ان کواسلام کی طرف ہے دھو کھے میں ڈال دیا اور وہ غذہب کے ساتھ كتافي اورزبان ورازى مع يش آنے گئے۔ ہمارے علماء نے ان اسور مقصد بودائل بہندى اور مشاجره ينى ے نابت ہو چکے ہیں انکار کیا اورای انکار کی بناہ پران مشککین براعتراض کئے سان اعتراض کی غلطیوں اور بہود کوں نے جو بالبداہت فا مرتعی علوم جدیدہ کے بڑھنے والوں کے دل میں عام طور پر بدیقین پیدا کیا ہے كهذبب اسلام كى بناايسے بى يود ب دائل اور چاہلا نها توال پر ہے۔ پس جمله مسائل غرب اسلام كى نسبت عام برظني چيل كى بياوراس كى برخفف بات كويمى جس جى دراساامكان بحى بحدى صورت جى طابرك جائے كا بوتا بنهايت كريمياور قابل فغرت صورت عن ونيائي سي عيش كياجاتا باور تمام ونياعي اسلام ير مضی ہوتا ہے۔ اس طرح پراس زمانہ میں اسلام پر چھری مجردی ہے جس کاعذاب بے شک ہمارے علماء کی گردن برہو گاورند کیا حقیقت ہے انگریز کی خوانوں کی اور کیا حوصلہ بان کی کلام النی برحرف میری کرنے کا ؟ ان كى مثال اس دور \_ كى ب جو بوائس انظايا كما بواور جدهركى بواآ ، ووادهركو جمك جائر صرف آدها محشر کا لیکچران لوگوں کے خیالات اور عقائد اور اصول کے بدلنے کے لئے کافی ہے ذ لک بلغهم من العلم مرمار بناء نودا فيضعف اعتراضون كي وجدينان كوفت اور وتعت ديدي ب

ام رستم واستال

جب تک ہم میں ایسے ملاءموجود ند ہوں مح جوجامع ہول علوم قدیم اور جدید کے ۔ تب تک ان سے اسلام كى خدمت بونى المكن بيال زماندي برقم كى خدمت كے الئے تحت بخت بخرا الله وقيو و مقر كي تي ايس اوراونی ساونے خدمت کے لئے اعلے درجہ کا سلق ضروری سمجھا گیا ہے کیا خدمت اسلام ہی اُس خفیف اور تھی شے ہے کہ برس وناکس اس کے فادم ہونے کا دئی بن عظماد مبر رج ن حکر جیساس کی مجھ میں بواسلام كي حقيقت بيان كرديا كربي؟ خدمت اسلام بزامشكل دورخت جواب دني كا كام ب اور جوفنص ال خدمت كا ہے اانھائے مضرورے کے وعلوم حکمہ جدیدہ میں معتبد بدقابلیت رکھتاہو۔ (مترجم)

المنقذمن الضلال

# سلطان وقت كاحكم امام صاحب كمام

پس تقدیر الی این بودنی که سلطان وقت که دل شن خودایک ترکیم پیدا بودنی جس کایا عث کوئی امر خارجی ندها چس تھم سلطانی صاور ہوا کہ تم فر انتشاء بورجوانا دوراس بے اعتمادی کا طابق کرو۔ اس تھم میں اس قدر رہا کید کی گئی کہ اگر میں اس کے برطاف امر ار کرتا ہو ہوئے ہری کی جاتی جس میر سے دل میں خیال آیا کہ اب یا عث رخصت تر است ضعیف ہوگیا ہے ہیں تقدی ہے واجب نیش کمہ اب و تحقی بوبد کا لحق وقر ام طلقی وطلب عزت ذاتی وہائیں خیال کہ ایڈ ادخات سے نئس تخفوظ رہے بوستور گوششیں بنا رہے ادورا ہے لئس کو خلقت کی ایڈ ادکی تخی برداشت کرنے کی اجازت شد سے ساانکہ اند تعالی افرانا ہے۔

الَّمَّ أَحْسِبُ النَّاسُ أَنْ يُقُرُّ كُوْآ أَنْ تُتُولُوْآ الشَّاوَهُمُ لَا يُفَتُونَ. وَلَقَدُ فَتَاالَلْبَنَ مِنْ قَبْلِهِمُ الآيه - اورائدتمالُ احِ رول تَجرالِحَرُورُما تا بحولفَدُ خَيْبُكُ رُسُلُ مَنْ قَبْلِكِكُ فَصَهُرُواعِلَى مَا تُجَيِّرُوا أَوْلُوَلُونَ عِنْ قَالَهُمْ نَصْرُفُولَا لِمُنْبِكُلُ لِكُلَمَاتِ اللَّه وَلَهَدُجاءَكَ مِنْ ثَبِيكِ الْمُؤْرِسَلِينَ. تَجَرَّمُهَا تا بحديثَ ثُمُّ وَالْفُؤْانِ الْمُجَيِّنِي رائى توله النِّمَاتُذِرُمُن اللَّهُ اللَّهِ تَوَ

اس باب میں میں نے بہت سے ارباب قلوب و شاہدات سے مشورہ کیا ہے ہی مرب نے اس اشارہ پر اخالق رائے طاہر کیا کہ کڑ اس ترک کرنا اور گوشہ سے ڈھٹا مناسب ہے اس کی تا نمید مضل کئیں سے حق اور کئیر استعداد فوالوں سے بھی ہوئی جن سے اس بات کی شہادت فی کداس حرکت کا میده خیروہدایت ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو برایک معدی کے اختاا م پر مقرر کیا ہے اوراللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو برایک صدی کے آخر شان ندہ کرنے کا وعد فرمایا ہے۔

#### امام صاحب ذی القعد ووس عین نیشا پور پہنچ

پس ان شہادات ہے امید منتحکم ہوئی اور حسن ظن غالب ہوا اور ماہ ذی القعد ۴۹۹ بجری میں اللہ تعالیٰ آسانی ہے نیشاء یور لے گیا کہ وہاں اس کام کے انجام دینے کے لئے قیام کیا جائے اور بغداد ہے ہے ہے ہجری میں نکلنا ہوا تھا اور گوششنی قریب گیارہ سال کے رہی اور نیٹا پور میں جانا اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا ورنہ جس طرح بغداد سے نکلنے اور وہاں کے حالات سے علیخد و ہونے کا مجھی دل میں امکان بھی نہیں گذراتھا ای طرح نیشالور کو جانا بھی منجانب عجائب تقديرات البي تعاجس كأبهى وبهم وخيال بيمي دل مين نهيس آيا تعااور التدتعالي دلوس کواور احوال کو بد لنے والا ہے مومن کا ول اللہ تعالی کی انگلیوں میں دوانگلیوں کے درمیان ہے اور میں جانتا ہوں کداگر چدیش نے اشاعت تعلیم کی طرف رجوع کیالیکن اصل میں بدرجوع نہیں تھا کیونکہ رجوع کہتے ہیں صالت سابق کی طرف عود کرنے کواور میں زمانہ سابق میں ایسے علم کی تعلیم و پتاتھا جس ہے دنیاوی عزت و جاہ حاصل ہواورخودایے قول طریق عمل ہے لوگوں کوعزت د نیاوی کی طرف بلاتا تھا اوراس وقت میرااراد واور نیت بجزاس کے اور کچھنیں تھالیکن اب میں اس علم کی طرف بلاتا ہوں جس کے لئے عزت وجاہ دنیاوی کوترک کرنا پڑتا ہے اور کس كى وجد براراده اورنيت اورآ رزو بجزال کے اور کچھنیں اللہ تعالی میری نیت ہے آگاہ ہے میری بینواہش ہے کہ اپنی اور نیز اوروں کی اصلاح کروں معلوم نہیں کہ میں اپنی مراد کو پہنچوں پائے مقصد میں نا کام رجوں۔

سندی کی ایسان میتین اور مشاہدہ نے تھا کو بیقین والیا ہے کہ موات اللہ بر رک کے برخرا اور قوت کی کو حاصل نہیں ۔ چرکت میری جانب سے نئی بلکہ ای کا جانب سے تھی اور ش نے خود پھٹے تھی کیا بلکہ جو کیے کیا اس نے تن جھے کرایا ۔ پس اللہ سے پید دعا ہے کہ وہ ال خود جھٹو صافح بناتے تھر میرے میں اوروں کو صافح بنائے اور بھٹو کو بدا یہ تنظم آسے اور بھٹو کو سری آوروں کو ہدا ہے تنظم اور جھوکا کی بھیرت دے کرتی تنظم آسے اور بھوکا اس کی جدوی کی

#### تتمدذ كراسباب فتوراعتقاداوراس كاعلاج

اب ہم ان اسباب ضعیف ایمان کا جو آل ازیں بیان ہوئے گھر ذکر کرتے ہیں اور ان اوگوں کی ہوا ہے اور ہلاکت ہے نیات کا طریق بھی ہتائے ہیں۔

میں میں اور اس نے افران کی بیانی بات کی بیانی بات کی جب چرے کا دوئی کیا ہے ان کا ملائق آو وی ہے جو ہم کم آب قبط اس مستقم میں بیان کر چکے ہیں اس رسالہ میں اس کا ذکر کر کے طول میں دیاجا ہے۔

ہ ، اور جوائل ایا حت المشہداوراو ہام پیش کرتے ہیں ان کوہم نے سات اقسام میں محصور کیا ہے

ا جهل کردیگیداد اقل پاجتید از باف وجه او اول بخدات تعالی ایمان دار دو دارگاه به طوحت و جمیم کردند بینداشتید که این عالم جیب با آمد سکت و زریب از خود پیده آمد ها خود بهته بده و یا تعلی طبیعت است وشن اینان چون کے است که خط کیکو جمد و چیداد که از خود بدید آمد و بسیکا سیح آفاد و عالم هم بده که میداد جوالی ا او باین مدیواز داده شکادت گردند

. ووم(۲) آخرت گرویدنده نیداشتد که آد می چون نباتست که چون میم و فیست شود وسب این جهل است بنن خود که ایدیست و برگزنمیرو -

مهر (۳) نتما تعالى وترقت ايمان دارند ايما نے ضعیف ديكن گويند كه خدا کے طور دسل جوارت باج ما جت دار معصیت ماج درخ سال مدیر جانس است بشریحت کریسے پنداد دکھ تی شریعت آنست كه كار برائے خدا سے باج کردند برائے خود راین آم پیتا آنست که بتارے پر پیز محکوم کے کھیے ب دانوا کچو کہ کس فر مان او برم با تیرم سابق تحق دارست دیکن داد باک شود.

چهارم (۳) گفتندگیر شامطر داید که ان ترجید شخم دریا یک کنید داری کمونیت که آن داران که آن میده در این که با نام ایر بس مشغول شدن با بی طلب کال بود و داری امتحان خدامتدی کشر مثال نفر موده می نام فرده است که شم و تجهرت دان به کنید که مدود هم فرد بین می کانده دارد حق تعالی فرموده است داکا تخصین المذیع شما کنند به که سیکه مشخر فرود و به کمیکه ادوانه شم نیود.

لَّهُ ثُمَّ (٥) كُونِدَ كه خدارهم است بهرمغت كه باشم برمادت كندوندانغركة بمثد والعقاب است. ششم (١) بخو مغرور ثونو وكونيز كه ما بجائ رميده كدمت عيت مادانيان عداد راتخر درج إلى الجهان أوّ ق

دردیانها نیست دادیگان بهب خطاستگر مستند ۔۔ دویانقر (ے) از توجہ نے دنداز شمل والی ایاضیاں گردے باشد کرشہات گذشتہ کی خشد واکنتن گروے رابلید کمانیٹال براوالو حت بروند ایٹ اروا آن نیز خوش آنا کے کروشی اطالت و تجسرت خالب پورحالمہ

نرونے راہید کدانیاں براہ ہاست پروندے بیان ان ایر بایٹان بھمشیر باشد نذکجت۔(انتخاباز کیائے سعادت) اوران کی تفصیل کتاب کیمیائے سعادت میں بیان کی گئے ہے۔

''' سبب وولوگ جوزیان نے نبوت کے اقراری ہیں اور شریعت کو حطابق بنانا بیا ہے ہیں مودود دخشت نبوت سے منکز ہیں اور وہ ایسے تھم پرانجان لائے ہیں جس کے لئے ایک طالع مخصوص ہیں اور جواس بات کا منتقفی ہے کہ اس منتیم کی بیروی کی جائے اور نبوت کی نبست ایسالیمان کھناتھ ہے۔

### ثبوت نبوت ایک مثال سے

بلدا بمان نبوت سرب کدال بات کا افراد کیا جائے کہ سواج عشل کے ایک اور مالت بھی ا جا بت ہے جس شما ایک انظر حاصل ہوتی ہے جے خاص باتوں کا اوراک ہوتا ہے اور عشل وہال ہوتا روز کر جمی میں ایک طرح اس کے بیان اورا آواز سننے ہے آتھ اور امور طفل کے اوراک ہے سب خوال مورول ہے ہیں اگر وولوگ اس کو جائز تہجیس تو اس سے بھا بت ہوتا ہو کہ اس کے امکان بلکہ اس کہ وجوز پر دلیل قائم کر بھی ہیں اوراگر اس کو جائز تہجیس تو اس سے بھا بت ہوتا ہے کہ میں کہ بھی کہ ان تم آس بال ذرائعی پیٹل سے بلک تقل کو اس قدر میں کو اس اس کہ کو جائز اس فدر بھی تصرف سے میں کہ بوت کا اس بال ذرائعی پیٹل سے بلک تقل اور اس پر چھل کو اس کے بیار اوراک میں کہ بوتا ہو اس کے بیار کہ اس میں کہ بیار کہ کی ہوتا ہے کہ کہ برگراہت سے جو چیز یک خون کو جو تی میں مجمد کر دیتی ہے اور جو بطر بھی کا مدکی ہوتا ہو ہے ہیں کہ کہ کر کراہا ہے ہو چیز یک نین معلوم ہے کہ ہروں بائی اور شرحی کے بیر بھی ہوتا ہوتی ہیں اگر کی عالم طبی کو افران کی بال موقع کو افران کی بال سکھی کو افران کی جائے گھی کا دیں ہوتا ہی ہوتا ہوتا ہے اور اس کھیال کہ بھی اور اس کھیال کے بھا اوران کھیال ہونے پر پیدیس قائم کرے گا کہ افغان میں ناری اور ہوائی اجزاء وہوتے ہیں اور ہوائی اور باری اجزاء افغان کی برورے نہا وہ بیس کرتے اور حس صالے میں گئے اجزاء بائی اور می فرش کر لینے ہے اس کی السک مشرط تر بو جارے نہیں ہوئی تو اس کے ساتھ ایزانا صاروہ ہواوا آگ لی جانے ہے اس معتملے تھر پر کی کر جانے ہوئی ہے ہاں کو وہ تھیں میشن دندل سچھے گا اور اکثر واکٹر کشنے در باب مطهبیات والحیات ای تم کے خیالات پر پئی میں وہ وہ اشارا کی وی حقیقت بھے ہیں ہوتھی ہا وہ جو و شمی بات میں اور میں کو بچھیس سکتے یا جس کو موجوزیس و کیستے اس کوئوال تھر با ہے ہیں اور گر شمی بات میں اور میں کو بچھیس سکتے یا جس کو موجوزیس و کیستے اس کوئوال تھر با احداث کے اس کوئوال تھر اس ہوتھیں

#### ایک اورمثال

الے: بیتعویز خاتمہ کتاب پرمرقوم ہے۔

یں اوران ملی پھے ہند سر بائے خاص تھے جاتے ہیں ان مختل کے برسطر کا جموعہ پندر و ہوتا ہے۔ خواہ اس کو طول میں خاکر کہ یاغوش میں یا ایک گوشہ ے دوسرے کو شر تک تجب ہے اس کو خش پر جواں بات کو اقصد میں کرے کین ان کی عشل میں آئی بات ند تا سط کا کہ نماز دو کھے اور ظہر کی چار دکھے اور مغرب کی تمین رکھے تھر بریوتا ہونے اپنے خواش کے ہے جونظر حکمت ہے تیس موجھ سکتے اور ان کا سب اختاء ف اوقات فداور ہے۔

### ارکان احکام شرعی کی توضیح بذر بعد ایک ممثیل کے

ان خواص کاادراک اکش نورنبوت ہے ہوتا ہے تعجب کی بات یہ ب کی اگر ہم ای عبارت کو بدل کرعبارت مجمین میں بیان کریں تو بدلوگ اس امرا ختاا ف اوقات ند کورہ کوخر ورتمجھ لیس کے موہم کہتے میں کدا گرشم وسط ساء میں جو یا طالع میں ، یاغارب میں تو کیاان اختاا فات سے تکم طالع ميں اختلاف نہيں ہو جاتا \_ چنانچہ ای اختلافات ميپرمش پر زابچُوں عمروں اور اوقات مقررہ کے اختلافات کی بناء رکھی گئی ہے لیکن زوال اور شمس کے فی وسط السماء ہونے میں با مغرب اور مش کے فی الفارب ہونے میں کچھ فرق نہیں ہے پس اس امر کی تصدیق کی بجز اس کے اور کیا سمبل ہے کہ اس کو بعبارت منجم سنا ہے جس کے کذب کا غالبًا سوم تیہ تج بہ ہوا ہوگا گر اوجوداس كوتواس كى تقديق كئے جاتا ہے تى كدا كر مجمكى كويد كيد كدا كرمش وسط ساء ميں مو اور فلاں کو کب اس کی طرف ناظر جواور فلاں برج طالع ہو اور اس وقت میں تو کوئی لباس جدید بینے تو تُو ضرورای لباس میں قتل ہوگا تو و چھنی ہرگز اس وقت میں وہ لباس نہیں ہینے گا اور اوقات شدت کی سردی برداشت کرے گا حالاتکہ یہ بات اس نے ایے مجم ہے تی ہوگی جس کا کذب بار بامعلوم ہو چکا ہے کاش جھے کو بیمعلوم ہو کہ جس فحض کے عقل میں ان مجا کیات کے قبول کرنے کی مخبائش جواور جونا چار ہوکرای امر کا اعتراف کرے کہ بدایسے خواص ہیں جن کی معرفت انبیاء کوبطور معجزه حاصل ہوئی ہے و فخص ای قتم کے امور کا ایسی حالت میں کس طرح ا تکار کرسکتا ہے کہ اس نے بدامورا سے نی ہے سے ہوں جومخرصادق ہواورموید بالمعجز ات ہو اور بھی اس کا گذب ندستا گیا ہواور جب تو اس بات میں غور کرے گا کداعداد رکعات اور رمی جمار وعد دار کان حج وتمام دیگر عبادات شرعی عی ان خواص کا بهوناممکن ہے تھے کوان خواص اور خواص ادوبد ونجوم میں ہرگز کوئی فرق معلوم نہ ہوگا لیکن اگر معترض یہ کے کہ میں نے کسی قد رنجوم

444

اور کی قد رطب کا جو تر بد کیا تو ان علوم کا ای قد رحصیتی پایا بس ای طرح پراس کی سوائی میرے دل میں بیٹھ کی اور میرے دل سے اس کا استیادا دو فرت دو رو بوگئی کین نبست فواس نبوت میں نے کوئی تجر میٹیں کیا ہی اگر چیش اس کے امکان کا مقر بول گر اس کے وجود چھیت کا علم کس ذریعید سے مامل ہوسکتا ہے۔

#### ہمارے کل معتقدات کی بناء تجربہذاتی پرنہیں ہے

سید بن اگر آقد کو بیشگ یو کد جمولا دیس طرح معلوم و که نبی القیدی جارے حال پوشفدت فرماتے تھے اور اس مطرط ہے ۔ واقعت میتحان اس کا ہم بیجراب دیے ہیں کہ تھے کو یہ کس طرح معلوم ہوا ہے کہ تیرا با پی تھی پر شفقت دکھتا ہے بیام مرص تیس کیس تھے کا اپنے کے قرائن احوال وشوابدا کا ال ہے جود و اپنے مختلف افعال و پر تا دیس فالم بر کرتا ہے بیام ایسے تیشی طور پر معلوم ہوا ہے کہ تھے کواس میں ذرائک نیس ہے ای طرح پر جس فیص نے اقوال رسول اللہ ہی

پراوران احادیث پرنظر کی ہوگی جواس باب میں وارد ہیں کہ آپ ہدایت حق میں کیسی تکلیف اٹھاتے تھے اورلوگوں کو درسی اخلاق واصلاح ومعاشرت اور جرایک ایسے امرکی طرف جس سے اصلاح دین و دنیامتصور ہو باکران کے حق میں کس کشتم کی لطف ومبریانی فرماتے تتصوّاس کو اس بات كاعلم يتيني حاصل موجائے كا كدان كى شفقت اخى امت كے حال براس شفقت سے بدر جہازیادہ تھی جووالد کوایے بچرکے حال بر ہوتی ہے اور جب وہ ان عائب افعال پر جوان ے ظاہر ہوئے اور ان عائبات فیمی رجن کی خبر نی اللہ کی زبان عقر آن مجیدوا حادیث میں دی می اور ان امور پر جوبطور آثار قرب آیامت بیان فرمائے گئے اور جن کاظہور عین حسب فرموده جناب ہوتا ئے فور کرے گا تو اس کو پیغلم یقینی حاصل ہوگا کہ وہ ایک ایک حالت پر مہنیے ہوئے تتے جو مافوق التقل تھی اوران کوخدانے و وآ تکھیں عطا فر مائی تھیں جن سےان امور تُمینی کا جس کو بجز خاصان بارگا والی کے اور کوئی اوراک نبیس کرسکتا اور ایے امور کا جن کا اوراک عقل نيس بوسكا اكمشاف بوتاب يس يطريق بصداقت في الله كعلم يقنى عاصل كرف كا تھے کو تجربا ورقر آن مجید کوفورے پر ھنااورا ھادیث کامطالعہ کرنالازم ہے کہ اس طریقہ ہے بیامور تھے برعیاں ہوجائیں گے۔

اس قدرتنييد فلف يندا فاص كے لئے كافى جاس كاؤكر بم نے اس سب عليا ہے كم

اس زمانه میں اس کی شخت حاجت ہے۔ ر باسب جہارم ۔ یعنی ضعف ایمان بعبد بداخلاتی سواس مرض کا علاج تمن طور سے ہوسکتا

ضعف ايمان بوجه بداخلاقي علماءاوراس كاعلاج ·

اول: بدكهنا عائب كرجس عالم كي نسبت تيرابير كمان ب كدوه مال حرام كها تا باس عالم كا ہال حرام کی حرمت سے واقف ہوٹا ایبا ہے جیسا تیرہ حرمت شراب وسود بلکہ حرمت ، غیبت وكذب وچفل خورى سے واقف ہونا كرتو اس حرمت سے واقف بے ليكن باو جود اس علم كوتو ان محر مات كا مرتكب بوتا بي كين نداس وجد ب كه تجهد كوان امور كا داخل معاصى بون كا ايمان نہیں ہے بلد بورشہوت کے جوتھ ر عالب ہے اس کی شہوت کا حال بھی تیری شہوت کا سا حال ہے جس طرح شہوت کا تھے پر غلب ہائ طرح اس برے لیس اس عالم کا ان مسائل ہے

ز او دوجانا جس کی دید ہے وہ تھے ہے تیز ہے اس بات کا مور بسٹیں ہوسکا کہ ایک ناہ ہا میں اس کے دور کا کہ ایک ناہ ہا می ہے دور کا رہے ہیں ہوسکا کہ ایک خاص اے ہیں ہوسکا جس پر بیشن رکھتے ہیں لیکن ان سے بدا کھانے میں دور کے ہم تین کہ استعمال کرنے ہے تعم کہا ہور کہ بیشن کہ بیشن کہ میں استعمال کرنے ہے تعم کہا ہور کہا تھا ہے ہیں ہور کہ بیشن کے بیشن کہ بیشن کے بیشن

دوم عام محض کو یکو کھو کو یہ محتاب ہے کہ عالم نے اپنا علم ہم آخرت کے لئے بلور د نیر دی کی با بعد ہے دورہ میں ماں کرتا ہے کہ اس عملی کی باور دو علم میری شفاعت کرے گا ہی ہو و بدید فضیات علم خودائے قابل میں تسائل کرتا ہے اگر چر میکن ہے کہ علم اس عالم پر ذاتی جسے کا باخش بوادروں میکن جمتا ہے کہ وہ علم اس کے لئے زاد تی دید کا عام ہے بوادروں میں میں تحتا ہے کہ وہ علم اس کے لئے زیادتی دورہ کا علی جدیور اور بیسی میس ہے ہیں اگر عالم نے قبل ترک کیا ہے تو بعید علم سے لئے زیادتی دورہ کا علی جدیور اور بیسی میس ہے کر علل ترک کیا ہے اور قو علم ہے ہے بہرہ ہے تو تو سب بی بیا بدا تھا لیوں کے بلاک ہوجائے گا اور کوئی جری شفاعت کرنے والا نہ بوجائے گا

 14

المنقذمن الضلال

غانتمه پس به وه امورین جویم مذمت فتنه وتعلیم اوران

یس بیدوہ امور ہیں جوہم فصرت فتدہ قتلیم اور ران کی آفات و نیز ان کے بے ڈھٹھ انکار کرنے کی آفات کے باب میں بیان کرنا چاہتے ہیں مااند تھائی ہے دعا کرتے ہیں کدوہ ہم کوان صالحین میں شامل کرتے جس کواس نے پیند بیدہ اور برگز بیدہ کیا اور من کو راہ تی وکھایا اور ہمارے بیٹھی ہے اور جس کے دلول میں ایدا ڈکرڈ الا ہے کدوہ اس کو بھی تیس مجولے اور جن کو شرارت فلس سے ایدا حضوظ کیا ہے کہ ان کواس کی ذات کے مواکوئی شخص بھی بھائی ، اور انھوں نے اسپے فلس کے لئے ای کی ذات کو خالصتا پیند کیا ہے اور و پیچواس کے اور کی کوا پنا معبود نیس مجھے۔ فقط

نية . بالعقب

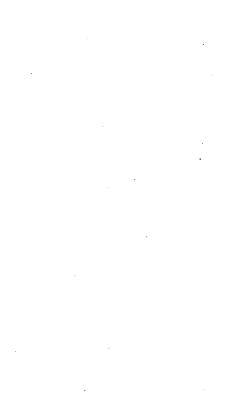

مجموعه رسائل امام غزالي





جلدسوم

حصهسوم

تهافة الفلاسفه

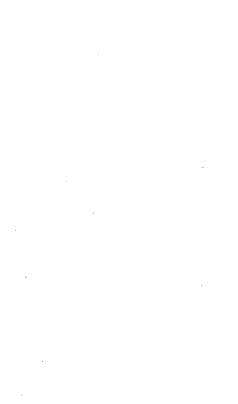

#### بسم الله الرحمن الرحيم الأواد اللاوالله معسر رس الرالله

## يبيش لفظ

11

(صدر،انڈوڈلایٹ کلچرلامٹڈیز حیدرآباد)

چیش نظر کتاب ام مخزاتی کی جمره آقاق کتاب تصافد النفلاسفه کااردو زبان شما آیک دکش اور شمن اظهار ب سترجم سلسرند مرف نلندا اسلام سے خاص شخف رکتے ہیں بکارافوں نے اس کتاب کا جامعہ علانے شما ایم اے سے طلبا وکوسالہا سال دور س بھی دیا ہے۔ امید کی جائتی ہے کوافھوں نے امام خزاقی کے مفہوم کو بچھ کراردوز بان شمی سیجھ طریقت اداکر دیا ہے۔

فرزائی کی کما پوس کا زمان حال تقاضر کرد با ہے اور انکی کی وجوہ میں :فروائی کا لفظ ایس قد ر اس فروخ ، بخی اور انسان دوستان ہے کہ پرقوم اور ہر لمت و غدج ہے ہے و کو انسان اور انسانی معاملات پر ان کے خیالات ہے دیجی پیدا ہوجا تی ہے۔ دو محرف اپنے زماند ہی کے لیے پیدائیس کے گئے۔ بقے ان کے خیالات اور تصورات پروم تا زواور ہر دم آو اناظر آتے ہیں۔ اپ بعد میں آنے والے مطرفی فلاسفر کے خیالات کی دمرف انسوں نے چیش بنی کی ہے بکلہ فلے غاید ظرید ہے۔ ان کو اوائمی کیا ہے فرانس کے شہیر عالم فلفی ڈیکا ٹر س نظام فلنے کا آناز کیا بفرزائی میں میاسی ، ایک کشش انداز میں مثل ہے شکیک وار جا ب ان کے کہا انہیں حقائق عالم کے چیرہ سے فلاس میش ، ایک کشش انداز میں مثل ہے شکیک وار جا ب بی نے شک ہے کہا انہیں بیٹین کی راہ پر لے آیا اسکا کی اور اُؤموں نے شک می اتنا کیا کہ ملید کے تارو پود کو کھیر کر دکھ دیا ہے ، بھر کوئی اس قانون کی صحت پر ایمان ہے اور مسلمہ قانون سے دست علید کے تارو پود کو کھیر کر دکھ دیا ہے ، بھر کوئی اس قانون کی صحت پر ایمان ہے ورصافہ ہو سکے ۔ ہو سے (ثبافت الفلاسف) (مجموعه رسائل امام غزا في جلدسوم حصيسوم 🕽 (٣٤٣) صدیوں پہلے امام غزالی نے اسکام کو بری حسن وخو لی سے انجام دیا ہے: علت ومعلول میں نه ربط ضروری بے ندکلی ہے، محض عادی ہے۔ جرمنی کے عظیم الرتبت فلف کانف( KANT) في فكر ك تضادات واضح كيا اور بتلايا كم عقل نظري ان تضادات مي جتلاہے، وہ کا ننات کے متعلق متغاد نتائج کو اتنے ہی مضبوط اور توی مقد مات ہے اخذ كرمكتى إوراس سے صاف واضح موتا ب كدكائنات كالصور دوسرے مابعد الطبيعاتي

ماورا كى تصورات كى طرح محض ايك نظرى غير معين تصور ب\_ يمي چيز غزالي بر كشفا واضح ہو پھی تھی اور قد ماء کے فلسفہ کی بنیاد وں کو منبدم کرنے ہیں اس کا استعمال انھوں نے بری

قابرانہ توت سے کیا جمکامظاہرہ پیش نظر کتاب میں بدی خوبی سے ہوتا ہے۔ ای کتاب میں انہوں نے زندگی ،وین و ند ب اور عقل صحیح کے حقیقی واز کی وایدی اقد ارکومتحکم کرنے کی جونوق البشر کوشش کی ہے وہ ہر ذی فکر مخلص فرد ہے خراج محسین حاصل کر چکی ہے کہ ع ای کا رازاق آیدومردان چنن کنند! ای کتاب سے ان افراد کے قلوب میر، جوروحانی مدایت ورہنمانی کے مشاق میں اور جوعقل کی حقیوں ہے اکتا ہے میں ، کا نات کی روحانی تعبيراور ذبن وقلب وروح كے اسرار وغموض كوجانے كا صعلئه تيز مجڑك افعتا ہے۔ كتاب تها فدمركب شوق كے لئے مهيز كا كام كرتى باورغزالي ائى دوسرى خلد الذكر تصانيف سے طالب متناق كومراط متنقم اوردين قيم برلے چلتے ہيں۔ گوغزانی کی اکثر کمآبوں کا اردوزیان میں ترجمہ ہو چکا ہے لیکن تہا فہ اب تک بھی أردوزبان مِن بيش نه ہوسكی تقی ۔ ڈاکڑ ميرولی الدين ميدان گکر مِن اپنا ايک خاص مقام

ر کھتے ہیں۔ جوانی علی سے میں نے دیکھا ہے کہ انگوخز الی سے ایک نظری لگاؤر اے۔ اُکی بہ سعی خدا کرے کہ سعی مشکور ٹابت ہوا در پیش نظر کتاب ذی فکر افرا دکو جوعر کی زبان سے

۔ واقف نہیں ہیں فکر ونظر کاموا دمہا کر سکے \_

### بسم الثدالزخمن الرحيم

## د يباچه

مشہور عالم متشرق ذکل ہی میا کا و دالذگ نظر ہیں۔ اما مزالی تاریخ اسلام بیس نہایت عظیم الرتیت اور یقیناً سب نے زیادہ ورومند فرد تھے۔ دو بعد ش آئے والی تسلول کے اپنے معلم بیل جن کو چا دعظیم الشان ان کے ایم مرتبہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کے مشائی بطلسوف، این رشدا ور باتی سب محض حقیر شارح اور حاشیر لو لین نظر آئے ہیں۔

ا مام غزالی کی مرتبت ومقام کے متعلق اکثر کتیتین اسلام کی جورائے ہے اس کا نچوڑ میا کٹر ونالٹرنے اپنے الفاظ میں اداکر دیا ہے۔

نظام تاعدُه مُلْرَّمُت المام بُمام نعیر ملت صدرالورئ علیہ سلام شہنشہ علائے زمال کہ پوست مُہدست بحابش قولدا المام مُہدست بحابش قولد المام

 ( تجوه درماک امام نز اتی جلد موم حصر موم ) ( معدم ) مرتب ریست کار این جلد موم حصر موم ) ( معدم ) اتبار دست کار این الفا

صورتوں ہے جو شکوک واوہا مے صغزہ میں حزین کیا تھا اور حق تعالی کے جمال وجلال کامشاہرہ کیا تھا اور دوام حضورتی انجیس حاصل تھا ، بگنا' فلسفہ کے سائل اور مواد پر ان کی گرفت ان تمام فلا سفہ نے ڈیادہ تھی جمان کے زمانہ تک گزر چکے تھے بلکہ بم کہہ سکتے ہیں کہ مید بعد ش آنے والے فلسفیوں ہے بھی زیادہ صغیرہ گئی'' (میاکڈونالڈ) مید بعد ش آنے والے فلسفیوں ہے بھی زیادہ مشہرہ گئی' (میاکڈونالڈ)

گالے کزافردائش اوروآن شد انچہ بر خلق جہاں برزھائق ستور گلربگر ش تق سر قضا راکوم دل یاکش نظر کلیب ضدارامنظور

دل پاک سمبر تصب مصارات معدار احداد اور جارا مطلب میہ بے کہ امام کو تالہد یعنی محمت ذوقیہ اور بحث ونظر یعنی محمت تحسیقیہ دونوں سے کال حصہ ملاقعہ اوران ہی کی ذات کال کے فیض سے علم مجمل مفضل

بوكيا: هُوَالْيُومِ أَوْلِي العالِمِين ترقَعاً وَاوْفَرُ هُمْ فَضَلاً وَارْفَعَهُم قَدَراً بِيْنِ نَظْرَكِ مِ آوَافِي العالِمِين ترقَعاً وَاوْفَرُ هُمْ فَضَلاً وَارْفَعَهُم قَدَراً بِيْنِ نَظْرَكِ مِنْ العالَمَ الْعَلَى العَمِيمُ عَلَى العَمْدِينَ فِي مِنْ مَنْ العَلَيْمِ فَيْ مِنْ مِنْ ال

یں فلسفیوں کی خوب خبر کی گئی ہے، ان کی ہے بائنگی ، نشناؤگر اور انتثار خیال کو انجی طرح فلاہر کیا گیا ہے۔ ان ہی کے بتھیار کوان کے خلاف استعمال کیا گیا ہے اوراس حقیقت کو بخو لی واتنح کردیا گیا ہے کہ فلسفیوں کے مقد مات اور کھڑ تی ہے، ان کی'' چتاں وچٹیں'' بے یقین کا تصول کی طرح ممکن نہیں۔!

ے۔۔۔ ان موں جارس جائیں۔۔ جال بمدم زیر دکلد کو بنیال کی شود مجروح و شدو پائوال نے مضائے ایمش نے لطف و فر نے سے آئے امان داوش (روی) اس کتاب میں ٹرالی کی تو سین محسیقہ کا انجام نظاہرہ ہوتا ہے۔ بحث کے میدان میں اثر کرووفلفہ کو نظایک وار تباسکی آخری صدود تک بجھادے ہیں اور آئر کینڈ کے مشہور دمعروف مشکک ڈیو ڈیم مردے تا سہ ) سے سات سوسال کھل آئی جدلیات کی ششیر ہے

ش انر کرد و اللہ فرانشگیک وار تباب فی آخری صدودتک بنتیاد سے بیں اور ائر لینز کے سہور ومعروف مشلک قدید ڈیریم (عد تاسہ) سے سات سوسال آئل اپنی جدلیات کی شخیر ب نیام سے علیت کے دبوا کو کاٹ کرر کو دیے ہیں جس پر آتی بھی علوم جدید و کی بنیاد قائم ہے۔ چوشن گئی ہے بیٹی نیمیں ۔ فروا لی کے بتال نے ہے میس معلوم ہوتا ہے کہ جس علت ومعلول کے متعلق صرف انتا معلوم ہوسکا ہے کہ ان میس سے ہرائیک دوسرے کے بعد ظہور یزیر بیوتا ہے، لینی جیسا کہ سمجھا جا تار ہاکہ علت ومعلول میں ایک ضروری دبل یایا جاتا ہے اور علت معلول کو پیدا کرتی ہے ، پیمش ایک بے بنیا دخن ہے۔علت میں نہ کوئی توت یائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ معلول کو پیدا کر سکے اور نہ ہی ان دونوں میں کوئی ضروری وطعی ربط پایا جاتا ہے جس کی شد کا تقورنہ کیا جاسکے۔

وہ حکماء وفلاسفہ کے اس وعویٰ کی تروید کرتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، از لی وابدی ہے۔ دلائل قاطعہ سے ووان کے کلام کا فساد ظاہر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصد فلاسفد کے ند مب کی شفیص کے سواکی اور چیز کا اجتمام نہیں ،ان کی ولائل کا بطلان ہے، کسی فاص غرب کے ایجانی طور پر اثبات کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ غرب حق کا اثبات ایک دوسري كمّاب مين موكا جس كانام قواعد العقائد موكا\_

غزالی دلائل سے بیٹابت کرتے ہیں کہ حکما عمنائع وخالق عالم کے ثبوت سے قاصر ہیں۔ ندصرف یہ بلکہ وہ اس کی وحدانیت کے ثبوت ہے بھی عاجز ہیں اور نہ ہی وہ یہ نابت كريكتے بين كەخدا غيرجىمانى بے يابيكە عالم كاكوئى خالق ياس كى كوئى علت بعى بوعلق ہادر ندوویہ ثابت کر سکتے ہیں کہ روح انسانی ایک جو ہر قائم بالذات ہے۔

غزالی دلائل و براہن قاطعہ سے بیرواضح طور پر طاہر کرویتے ہیں کہ فلاسفہ بیہ ٹا بت نہیں کر سکتے کہ خداا ہے غیر کو اور انواع واجناس کو کلی طور پر جانتا ہے ، نہ وہ رہا تا ب كريكتے ميں كەخدا خودائي ذات اوجانا ب-ان كابدد عوى غلا بكرخداج ئيات كونيس جانبا۔ان کا بدوعولی بھی غلط ہے کہ آسان حیواں متحرک بالا رادہ ہے اور انھوں نے آسان کی حرکت کی جوغرض بیان کی وہ قطعاً باطل ہے۔فلاسفہ کا یہ خیال غلط ہے کہ آسان تمام جزئیات کے عالم میں ۔فلاسفہ نے جو قیامت اورحشر اجباد کا انکار کیا ہے بیان کی فاش غلطی ہے۔ یج توبیہ کفشفی میٹابت بی نہیں کر کتے کدونیا کا کوئی پیدا کرنے والابھی ہے ،ان كادىريا ہونالازم ہے۔

اس طرح المام بُمام نے تعاف میں فلاسفہ کی تروید کے لئے میں مسائل انتخاب کئے ہیں جن میں عاستر و منٹلے الہیات کے اور تین مٹلے طبعیات کے ہیں جن کی تفصیل او پر بیش کی گئا۔

جب الم مغر الى الن كام عد فارغ موت مين الله مذى سفامت كل كرسا من آجاتی سے اور تہاف کا قاری امام کے ہم آواز ہو کر کہتا ہے کہ: فليفه جون اكثرش باشدسفه بم كل آن

جُوعِ رِيالُ الم مَوْزِ الْيَّ جِلِدُ مِ مِصِيرِي ﴿ ٢٤٧ ﴾ ﴿ إِنَّهُ الْعَلَامِينَ

ہم سفہ باشد کہ حکم کل حکم آگثر است بعیٰ فلہ نہ کراننا کا مذاحہ برنہ ہے

لتی فلف کے لفظ کا براحتہ سفہ جس کے سنی پیرٹی ٹی یا داؤئی کے ہیں، چنکہ یہ مسئم ہے کہ کھر اللہ کا دائی کے ہیں، چنکہ یہ مسئم ہے کہ کھر اللہ کا اللہ کا اللہ کہ کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کی کہ کی عظی اساس تطرفین آئی ، غزال فلسفیوں کو بدنائی مشکلین اور مہرم کے باز دیاز دلاکر کھڑا کردیتے ہیں، پرشتہ کا مل شہ یا مشکوک ہوجاتی ہے اور خطرے پر ستار فلسفہ دسند، کا مراوف قرار یا تا ہے۔ جن کئی اشراعے جائل دیے فراجھ وفقر کے پرستار کے خال دیا ہے۔

اے خوردہ شراب غفلت ازجام ہوں مشغول شو بخویش چوں خر بجرس! ترحم کہ ازیں خواب چوبیدارشوی متی پردود دور درم اندواس

جب فلف میں زدگی کی کوئی تقلی اساس فراہم میں کرمکا تو انسان کے لئے
مرف دی الی کا اسرائی رہ جاتا ہے اور فرائی زندگی کی اساس اسی دی کو آوارد ہے ہیں
جوانجیا ، کے تقلیب پر نازل کی جاتی ہے اس میں شک وریب کی جھی کئی ہیں، اس میں حق
مرح ہمتا ہے ، بیٹین پر دازل کی جاتی ہیں دیک وریب کی جھی کئی ہیں، اس میں کئی
مرح ہمتا ہے ، بیٹین کی جو کچھ کہتا ہے وہ بیٹین واد عال کی پوری قوت ہے کہتا ہے ، اس میں کوئی
مرد کا برخ کے دور کوئی میں دیا میں کہ کی وہم واحمال کئی ہمتا ، کیک کے دور اس میں کوئی
مرد کا کہتا ہے جو بیٹین کی ہیا دور اس کو اور میں کہتا ، کیک کے دور اس کی جو شاہد و کی
میٹین کی تا ہے ۔ جو شاہد و کی ایے ذریعہ ہے پیدا کردیتا ہے جہتا دور اس کو اور میں کہا تھی ہے ۔ جو شاہد و کی
میٹین کی تا ہے ۔ کہتا ہے اس کہتا ہے کہتا دور وہ کی کہتا ہے ۔ جمال دو گھی جھی ہاڑی کی
کے متا ابد میں جو اس بلندی سے نیچ آ تی ہو دو کیا تھر کے اندی ہے ، جبر سے یا ان لوگوں
ہے کہتا ابد میں جو اس بادی ہے ۔ جو اس اس بات میں شک کر سکتا

\* ں یا تحق کے پاس مشاہد و تیس ہونا ، نہ سٹا ہد و بھی کوئی چیز ہوئی ہے ، اس کے پاس'' ظنون'' ( قیاسات ) و تعقلات ضرورہ و تے ہیں گر مخالف احتالات کی پر چھا کیاں ان کو اس طرح و صندلا بنائے رکھتی ہیں کہ وہ نور لیتین سے محروم رہتا ہے، الممینان قلب و سکنیے۔ خاطر کی دولت خوداس کے پاس ٹیس ہوئی وہ وہ دعروں کو یہ دولت کہاں سے لاکر

دے سکتاہے۔؟!

موجد و سائنس کے جدید انجشافات نے بہت ہے گاری نظریات کو سطاجہ کی حقیقت ان کی گرفت ہے دیلی ہے گئی نظریات کو سطاجہ کی حقیقت ان کی گرفت ہے باہر ہے، وہ مرف یہ جان کی گرفت ہے باہر ہے، وہ مرف یہ جان کی گرفت ہے باہر ہے، وہ مرف یہ جان کے گرفت کی باہر ہے، وہ مرف پر جان کے بین کا ملم آئیں گئیں ۔ اس طرح انھی اعتمادہ ہم کہ کا نات کے داز بائے سربت ہے وہ اب تک پوری طرح واقت ٹیس ہو سکھا وہ ہراز کے تحت ایے بے شارد از مربت ہیں۔ جن کے گا اکتفاف کے لئے نسل انسان کو انجی صدیاں درکار ہیں انہ جا بھا جہ کہ آئی کہا جارہ ہے۔ وہ ترف آخر گرفتیں اای لئے انہا کی پاکھر شروع کے ہے۔ میں کہا جارہ ہے۔ وہ ترف آخر ہرگز نیس ای

ا ذالم مَری الهلال فَسُلِم لِلنَّاسِ دَاو و ابلابصار یعنی جب تر خرد بلال کوئیس و کیر سکا ( هیتت کامشابره ند کرسکا ) تو ان لوگول کی بات کو مان لے پیشوں نے اپنی تکھول ہے بلال کود چھاہے!

تھافہ سے فڑائی کس کی جارت کرتا چاہیج میں کہ جب زعرگی کے لئے کو کُن عظلی اساس فراہم ٹیس کی جاسمی تو جس انہاء می کی طرف رجوں کرتا چاہئے تی کی بہت بدی خدمت اور ٹی کے ذریعے دی تعالی کا ایک عظیم ترین احسان میے کہ دو می فوٹ انسان کو پیشین واؤ خان کی ایک ایک چیش بہادولت مطاکرتا ہے کرونیا کی کوئی دولت اس کا متا بلہ فیس کر کتی !

مرگشة چەي روى تو، چون آب بجوى! كىس بجرىراز آب حيات است بجوى!

پھر میفین ان بنیادی او ک کے حفاتی ہوتا ہے جوانسان کی ابدی فلا ح کے لئے مسئل کی بایدی فلاح کے لئے مسئل کے خطائی معتاہے جوانسان کی ایدی تھیں کے لئے خطائی سے کہ بایدی کو باتھ کے خطائی سے خطائی معتاہے۔ اوران کے حفائی محتاہ کا مام کرنے کا کوئی باذی ذریعہ آری تک مجمی ایجاد ڈیس ہوا۔ حفائی فلا معتاہ انسان کی جیٹیت کیا ہے؟ کیاوہ قصا آوارہ و آزاد ہے بایدی اعمالی وافعائی کی جواب دی کرئی ہوگی بایدہ کھی محتب واقعاتی ہی صرف کے بیدا ہوگیا اوراس کو کسی حقیقہ الحقائی کی طرف رجوع ہونا نہیں؟ حیات موجودہ کا تعلق سے میت آتے ہے کیا ہے؟ کیا موت فلا ہے کہ بیاا کی کھیتے تعلق انتقال ہے، حیات آتے ہے کیا ہے؟ کیا موت فلا تھی کا مے بیااس کی حقیقت محتل انتقال ہے،

(جمود رسال امام فزالی جلد سوم هسرس (۲۹۸) یعنی ایک حالت سروری حالت کی طرفی نیفل موع کا اگر انسان ایک ماه کی مقلقه -

یتی ایک حالت ہے دوہری حالت کی طرف نقل ہود؟ اگر انسان ایک ایدی حقیقت ہے۔ اورموت ہے وہ فٹائیس ہوتا تو بعد الموت اس کو کن احوال ہے گز رہا ہوگا ؟ وغیرہ ۔ طاہر ہے کہ جب تک ان بھی خیاوی ہا تو اس کے ہارے عمی یقین واڈ خان پیدا نہ ہور جبر وجبر زندگی اورمز کہت ملم کی کوئی سمت قائم ہوگئی ہے اور شداس جدو کدا ورقح ل عمل کیا انہت واستقاحت پیدا ہوگئی ہے ، بھی دو حالی کا ظاہرے اس کی خضیت کی تجبر ہرگزمیں ہوگئی۔

نی دانی تو جالی گویت فاش! نظر به نقش اولی بایه فاش؟ موژی دیر کے لئے تقور میجینے کر کسی کی کا قطیم موجود کیس ممرف ظیفیوں کی

سر بر این بید است کوروں در کے لئے تقو ریجیٹ کاری کی کھیم مر جدودیس برف طنیفوں کی کھیم مر جدودیس برف طنیفوں کی کھیم مر جدودیس برف طنیفوں کی کھیم مر جدودیس برف کھیتھ سے معمور ہیں چھل کو تقدیر ہے ۔ وقعید سے فرصت بین است کھیا کہ است کے بادر او دو کھیم رہا ہے، وقلیم کے مطاب بیدا ہورے ہیں اور قابور ہے ہیں، اس تھی کا حاصل تھی استوری کو اندیت ہے۔ کھا است میں کیا کی جو سیات کی گوان چینہ موالات کے حقیق بوشان کے مور پر ہے گئے کہ اور خواندال کے مور پر میں کہا ہو کہا ہے۔ اور اطمیعان کی سرت اور دیجی و مکلیت حاصل ہوگئی ہو جان اس اسک ما مار میں کہا ہو بھی کہا ہو در بھی ہو کا اس اسک میں موالات ہی خالف اس اسک میں موالات ہی خالف اس اسک میں موالات ہی خالف اس اسک مور پر دو در وقتی ہو تھی جس کی دیے تھی ان کی دو تی تھی جس کی ای دو تیل میں بھی در ہے جہان کی دو تیل میں بھی اس کی دیش تھی بلدہ و در وقتی وی تی جس کی اس کو تیل میں بھی بھی بلدہ و دو تیل وی وی تیل میں بھی کے دو تیل میں بھی کہا ہے۔ وہ دو تیل ویل میں بھی کی میں کھیل ہو دو تیل ویک ویک ہوں ہیں۔

عاقلال از بے مرادی ہا دے خویش با خبر کشیند از مو لائے خویش!

جیسا کرہم نے اور بتا دیا ہے کہ کاب جہانی شما امام فرائی نے حدور موقوں پر تھرئے کردی ہے کہ اس کا مقصد ظامنے کی صرف تردید ہے جیٹین ٹیس، ان کے فد بس کی تحکفر یب اوران کے وائی کا بطان ہے، کی خاص فد بس کی جانب سے دافعت ٹیس، فلفنہ کے جو دارسانی کو واضح کرتا ہے اور فلفیوں کی سفاہت اور سے فہری کا فاہم کرتا ہے، لیکن اگر طالب "منیم معرفت کے بچھو تھوں کے لئے اسے سینے کے در بچوں کو کھوانا چاہتا ہے، او فروانی ہوارے کرتے ہیں کرجیس، "کماب العمر افیشاک" سے اس کی بگرامری اس کی کے لیم ریال

(مجموعه رسائل امام غزا تي جلدسوم حصه سوم 🕻 (٣٤٩) سب کتابیں'' احیاء'' بیں ہیں،اورا یک بڑی مقداران معلویات کی جن ہے تممارے ذوق معرفت كى بحمرزياده تسكين بوكي " كتاب المقصد الأقصى في اساء الله الحنى \_ من طع كيّ خصوصاً اسائے مشتقہ من الا فعال کی بحث میں ، اگرتم اس عقید و کے ہمراہ کچی طلب کے ساتھ صرت معرفت کے خواہش مند ہوتہ ہید بحث صرف ہماری ان کتابوں میں ملے گی جنمیں ہم ناابلوں کی آنکھ سے پوشیدہ رکھنا جا ہے ہیں۔'' (الاربعین فی اصول الدین ۴۴ المطبعة طالب صادق کے لئے امام کی نشان دادہ کتابوں کی طرف مراجعت ضروری ے،ان كےمطالعد كے بعداس كومعلوم ہوگا كدامام كى تفيحت ووصيت يتمى كه: از کنز وقدوری نوال یافت خدارا ورمعحب دل بین که کتاب بدازی نبیت سیّاحی دل کن که دیارے به ازی نسیت دریاد خداباش که کارے بدازی نبیت وی نظر کتاب تہافہ کے اس ایڈیٹن کا ترجمہ ہے جس کومصر کے عالم سلیمان و نیانے کچے عرص قبل اینے مقد ہے اور حواثی کے ساتھ شائع کیا تھا۔ جب میں محراطفی جعد کی كتاب" ارخ فلاسفة الاسلام" كرج سے فارغ مواجس كي اشاعت دارالترجمه جامعه عمانيد حيدرآباد سے اسم او مل ہو چک تو ميرا خيال ہوا كہ جامعه عمانيد كے ايم اے ك طلباء کے لئے جنوں نے اپنا اختیاری معمون فلغداسلام لیا ہے۔ تبافد کے ترجد کی مجی

بہت مارا دونیہ عزیز اس جی مرف کیا ہے۔ جی موادی صاحب کا درل سے شکر گزار ہوں میں اپنے فاصل دوست ڈاکڑ اولامر خالدی ، ریڈر شعبہ ارزع ، جامعہ عثانیہ کا رئین منت ہوں کہ انھوں نے اس مو دے کو شروع ہے آخرتک بامعان نظر دیکھا اورا ہے مذید جموعه رسائل امام غزالیٌ جلد سوم حصیه سوم **) - (۲۸۰** 

مشورول سے میری اعانت کی \_

مَنْ مُوزِبِيًّا فَي كدور دوصد ق ميانِ الله و فا آشا كَ الليس

میں اپ استاد محترم ڈ اکٹرسیدعبد اللطیف صاحب کا بھی اعماق قلب سے شکر گزار ہوں کدانھوں نے اس ترجمہ کواہے ادارہ ۔انڈوٹھ ل ایسٹ کلچرل انسٹی ٹیوٹ' سے

اشاعت كالنظام فرمايا ہے۔ توہے ہمہ حسن لطف

مدق بلاخَلَل وَدُ دِيَّلَازِ لَلَّ

ميرولي الدين حيدرآ باددكن ٢٠ راكست ١٩٢٤م

#### بنم الله الأغن الأخيم-مصح مُقد ممرُد مح وحا شيدنگار

ھیں نے حضرت امام خوال کی بہت ہی تصانیف کا مطالعہ کیا ہے' جن سے ان کی بلند پالیٹے تعبیت کا عام طور پرامتراف کیا جاتا ہے بھر بھے'' کماپ نہافتہ کی ایک خاص میٹیت نظر آئی ،اور میں مجملتا ہوں کہ ہرو وقعنس جواس کماپ کا پرنظر خائز مطالعہ کرے،خود اس کو گھوٹی کئے بغیر ندرےگا۔

مشیعت النی کو اس کتاب کی جب دوبارہ هاعت منظور ہوئی تو گھے خیال پیدا ہوا کہ اس ایڈیشن جس تہا فتہ کی اس خاص جیثیت کوواضح کرنے کے لئے بھن مثما کئ کا ڈکرکردوں۔

یں ہے امروائن کر ویا چاہتا ہوں کہ نزالی اوران کی تصنیف '' تہائد'' دونو جس صورت بھی کہ یہاں ظاہر ہوں گے وہ پالکل نے ہوں گے،اس سے پہلے وہ اس صورت میں حصارت ٹیس ہو تکے ہیں۔

کو یہ بات بعض لوگوں کے مزد کید تیرت انگیز ہو یکن دو فض جس کا منگر نظر یافت تن موتا ہے۔ دو مخص محوام الناس کی دہشت ذرگی اوران کے تیب کے خیال سے اپنی اس رائے ہے تیس پلیف سکتا ہے جس کی دلیل سے تا ئیر ہوتی ہے اوراس پر ججت قائم ہو چکی ہوتی ہے۔

میں نے اس کتاب سے حواقی میں ایعنی بھی علم اس کے حام سے اختا ف بھی کیا ہے۔ محراس اختاف کا متصد بغض و بدگائی نیس ،اور کیس آئی جمارے کا مطلب محض جوش اعتقاد فیس اور نہ مصبیت سے مقصو و مرف واقعات اور حقائل کی علاش ہے اور اگی یافت کا اراوہ ،اور وقام مراد ہیں۔ جوشس سے کم کی تقییر تیسے کی بنیا و پر ہوتی ہے اور طالب شکی کا مددگا کھ ابوتا ہے۔ فقط

سليمان دنيا

مور حد ١٤ مفر ١٤٣ إهج مطابق ٩ جوري ١٩١٤ء

ابو حامة خزال دهم فق شمر خراسان کے شہولوں میں پیدا ہوئے بیٹین میں دالد کا ساپ سرے آٹھ آیا۔ان کا دوریتی غربی اور فلاکت میں گز را۔ ایک صوفی منٹش بزرگ نے ان کی سر پرتن کی اوران کواسے کھر کے تریب ایک عدرسہ میں واطل کیا، جہاں اکثر طالب علوں کی گذر بسرکا خود مدرسکتیل ہوتا تھا۔

فرائی کچوونوں میں تحصیل علم علی معروف رہے، پھر جر جربان دوانہ ہوئے
، وہاں ہے فیشا پور کے جہاں امام آفر عن (خیا الدین انجو تی ) مدرسہ نظامیہ کے پہل
تھے۔ان علی کامر پرتی عمی امام قرائی فقد ،اصول فقد بخطی وکام کی تعمیل کرتے رہے،
مرموف کی دوان ہے بعد بلنداد کے مدرسہ نظامیہ علی (اعلام) میں ان اور مسکر کو چلے گئے ، پکھ
فدمت لی گئی اس زمانہ عمی امام کی علی شہرت بہت چکی گئی تی، ادوان کے مطفودوں علی
ضدمت لی گئی اس زمانہ عمل امر کے بحد بخش ہے جگی گئی تی، ادوان کے مطفودوں علی
تمین سوے نے یادہ اکابر علما مثر کے رہا کرتے تھے، پھرکی وجہ ہے وہ وہاں ہے جگی نکل
پڑے اور قریم کی علی شرحت اور وہیں سا جمادی المانی قدری کرتے ہوئے
پر خیاجی اور دوباں سے طوی علی آتے اور وہیں سا جمادی المانی قروری کرتے ہوئے
وہات ہوئی۔

یں ان کی عالم فانی ہے رحلت کے بارے میں وہی کہوں کا جوارانس بیکن رامشہورانگر پرنگلن التو فی ۱۳۲۱ء ) نے کہا تھا:"میری دوح تو خدا کے باس میریکی جائے گل اور براجیم منول مٹن کے بیتجے وب جائے گا۔ لیکن میرانام بہت کی تو مول اور آئندہ کسلوں میں مخوط رہےگا۔"

غزال کا نشو ونما ایے دور علی ہوا جبکہ دنیائے اسلام اختلافات ندہب کے طوفانوں عن محری ہوائتی، اور ہر ہماعت بدعقید ورتھی تھی کے مرف وہی ناتی ہے، جیسا جموعه رمالُ المام نز الىّ جلد سوم صدسوم (٢٨٣)

كرفدات تعالى كاقل يد ، خيل جداب بلسف الدفه به فير خون جب آراداس قدر متعامل وتباين بول تويد ناكس تق كدب واكب مح بول في ورمول التي التي و فرايا تقال اليم كامت عدر قول على بد جائي كان على سائك فرقد ناكى موقاً

فرایا تھا۔" میری است ۲۳ مفرقول علی بٹ جائے گی ان عمی سے ایک فرقہ نامی ہوگا'' غزالی اپنی آخرت کوسٹوارنے پر حریس متے ، کرے حشر اورما حوافق روحافی انتقاب سے ڈرتے متے ، آخرہ و کیا کرتے ؟ اس عش کولی شک نہیں کہ تقلید تو کی ایک فریق

انقلاب نے ڈرکے تھے ، آخرہ ایا کرے ؟ اس میں ہوں شاہد کا تقاضہ ہے کہ بحث و تعیش کی جائے کی جائے ہیں ہے۔ کی جائے ا کی جانب مالی ہوئے گانام ہے، محرحزم واحقیاء کا تقاضہ ہے کہ بحث و تعیش کی جائے ا ابدی عزب کی استعمال کیا جائے گئے وہ کہتے ہیں ؟ '' اور یان وطل میں موام کا اختیاف کیم ابدی عزب میں انتہ کا اختیاف ایک ایسا ہوگئی ہے جس میں اکمر شمر تی ہوکرہ کے اور دہت کم ہیں جو بھے ہیں مشخوان شاب ہے اور کیا بلکہ ابتداء شعود واحساس سے اس بجر کئی کی کہا تھ روز کی محرائی کی کا محد ت کشاوری وٹھ طرز فی کرتار ہا ، شائف یا برول کی طرح نہیں ، بلکہ اعدر دفی مجرائیل کا محلوج کے احتمال کے اس کا محد ج

پیں جو بیچ ہیں۔ عنوان شاب سے او کیا بلکہ ابتداء هود داسماس سے اس جر گین کی شام دو بھر کین کی کہ ان کو باید دار گئی ہوئی کا کہ وی کہ ان کو باید کی کہ ان کی کہ ان کہ برائی کا کہ وی کہ ان کی کہ ان کی کہ ان کی کہ ان کی کہ برائی کی کہ برائی کر برائی کہ برائی کے کہ برائی کہ برائی کہ برائی کہ برائی کی کر کے کہ برائی کہ برائی کہ برائی کی کر کے کہ برا

کے تی چڑ تھا، میں بم رہی ہا ہوش زندگی کی ابتدائی زندگی سے وابست ہے، بھی کہدسکا ہوں کر پیری افطرت میں خدا کی طرف سے دو بعت ہے، بھش بھر سے افتیار دونوا ہوش سے ٹیم اور این وزول نے میرے دور جاب سے آغازی میں میری تھلید کی زنجروں کو تو اداور جھیے مورد فی مقا تھ کے تاریک قدمانات ہے آزاد کرد!'

(جموعه رسائل امام غزا اليّ جلدسوم حصيسوم) (۴۹۴) (تهافتة الفلاسف)

تقلید کی گرال باری اورمورو ٹی عقائد کی چارد یواری ہے رہائی' ساتھ ہی مختلف وگونا گول آراء وعقائد پر عالماند وتقیدی نظری ب با کاندجراءت کی ذمه داری جس چیز

پرڈالی جاتی ہے یقینا وو تشکیک ہے۔ دوسرے اہم واقعات کی طرح تشکیک کی ابتداہمی انسانی ذہن میں اچا کے نہیں ہوتی ، بیانسان کے تحت الشعور میں ابتداد بے یا وس قدم رکھتی ے، یہاں تک کروہ اینے افترار کے لئے راہ نکالتی جاتی ہے۔ آخر کارروح انسانی پراس کا کائل تسلط ہوجاتا ہے۔ مجھی اس اسباب وعوال بھی مختلف ہوتے میں اور ایک دوسرے کی

مدد کرتے ہیں، بعض وقت اس کے اسباب اتنے خفی ہوتے ہیں کے مُغتش کی نظر سے بھی اوجمل رہے ہیں ، رہایہ وال کرو واسباب کیا ہیں اور کب پیدا ہوتے ہیں ایسا سوال ہے کہ اس میں بحث کرنے والے مخلف نظریات کے حال ہوتے میں ای طرح نزالی کے

یارے میں بھی جن لوگوں نے بحثیں کی میں وہ ان کے اِس دور زندگی کے بارے میں مختلف خالات رکتے ہیں۔ یروفیسر کامل ضیاد اور جمیل صلیها کی ایک رائے ہے تو پروفیسر دیورکی دوسری

' ذا كثر زويمر كي تيسري' يروفيسر ميكذ اللذكي جَوَّعي 'محرجهال تك شي تجميّا مول بيتمام رائيس ر جماً بالغیب ہیں' اور فلطی ہے متم انہیں' میرے نز دیک غز الی کی زندگی ہیں تشکیک کے دو اہم دور ہوتے ہیں۔

ا- پېلا دورجس مي شک خفيف طور پرنمودار موا ميسا كه اكثر الل نظر افراد

مں ہوتا ہے۔ ۲۔ دوسرا دور جب کدشک بخت اور تیز تر ہوتا جار ہا تھا' اورعقائد باطلہ کے خس

وخاشاک کے لئے برق بنآ جار ہا تھاای طرح جیبا کداو نیے درجہ کے فلاسفہ والل فکر میں

غزالی نے اس پہلے دور میں اپنی نظر کے آ کے متعدد فرقوں کور کھا' اور ان کے ذ بن کے سامنے مختلف ومتضاد عقائد وآراء چیش ہونے لگئے اپنے عقائد کو دوسرے فرقوں

كمقائل ايك فريق كى طرح رككر بدهيت ايك منعف كانحول في سب س بهل جو کام کیا وہ بیتھا کہ آینے موروثی عقائدگی پوسیدہ ویوارڈ ھادی اور تمام فرقوں میں سچا کی کے موتی کی طاش کرنے گئے ان کا شک اس مرحلہ میں (اگر حارا خیال منج ہے تو) اس بات پر آئکا ہے کہ فق کس فریق کیجا بے؟ جمور رسائل امام فزالٌ جلد سوم حصر سوم (تمانة الفلاسف

خزائی نے اس جائی کی حاش کے لئے جن چن چزول کو معیار بنایا وہ دو تھی اعتمار اس جائی کی حاش کے لئے جن چزول کو معیار بنایا وہ دو تھی اعتمار کے اور حوالی انگوا کے باز کا اختاا ف پایا جیسا کہ وہ جرا ہم المور نے بنا کا اختاا ف پایا جیسا کہ وہ جرا ہم المرت من المئی ہما اور علی ہمارے کی احتمار کی جب من الآئی ہمارے کی احتمار کی جب من الآئی ہمارے کی احتمار کی اور جائی گراہ ہو کہ وہ کرکے جو کے بین اس المرت میں ہم کو کوئی تھی ہمارے کی گراہ ہو کہ وہ کوئی گراہ ہو کہ کا اور اپنا اور کہنا اور اپنا اور کرتے ہوئے کی سے تروی کے کہاں میں ہمارے کی سور خوالی میں ہمارے کی جو خوالی کی ہمارے کی جو کہا کہ وہ کے کہا کہ کرکے کہا کہ وہ کرتے ہوئے کہا کہ کہا کہ کہا تھی ہمارے کی ہمارے کیا گیا کہ کی ہمارے کی ہم

ضروری تھا کہ فزال کی توہ ابتدان کی دلاگ کی طرف ہوتی۔ پہلے تو وہان کو تغییری نظرے پر کھ لیے ' پھران کے دلولاٹ کو جائیے ' بھی وہ ان دلاگ پر اس علم کی روشی میں تبعر و کر کے جس کو وہ ' فیٹین'' کے نام سے موسوم کر تے ہیں: اور جس کے بار سے میں وہ لکھتے ہیں '' کی معلوم کا انگشاف اس علم کے ذریعہ درجے لیتین تک ہی تائی جاتا ہے، اور اس منزل ہیں شک کا فر وہو جاتا ہے، کیونکد اس علم کے ساتھ فلطی کا اسکان ٹیس فلس کے امان آئی وقت ملتی ہے جب اس درجہ کا لیتین حاصل ہو جائے کہ اس یعین کو اس فیش کی کوشش بھی حزائز ل در کر سے جو پھر کوسوا بنا سکا ہو، بالا تھی کوسان یہ کیونکہ یہ یعین کے اور اس فیش کی کوشش بھی حزائز ل در کر سے جو پھر کوسوا بنا سکا ہو، بالا تھی کوسان یہ کیونکہ یہ یعین کے در اس اس موسان ہو ہے۔ اور اس کی در سے اور اس کے در اس سے ہمراان بھان کیش ہدنہ سکتا ہا وجود کیداس کی تو ت افیاز پر میر سے جب کی کو کی اس سے کے۔

میں ہم سیاحتی فروالی کی نظر میں ہیں ہوا تو آپ جن کی بیزان کئی دیں ہوگی جواس کی طرف رسال کی دیں ہوگی جواس کی طرف رسائی کر ان ہو، اور خلا ہر ہے کہ بدوہ آپنے مطلوب سے تعین کے بارے شمائے تحت ہوں اور انتہار وقوت کے اور کے حل آپ ہوں تو شمر وری ہوگا کہ صرف مقتل وحواس می مشتود ہارگاہ وزیر میں باتی چیز میں درکردی جا کیں، کیونک ان دوقوں کے سوائے ان کے کنے نصب کے زود کے کہ کی چیز مطلوب کو تا ہے تیس کر کئی تھی، اور بین چیز اس وقت ان کے لئے نصب ایسی تھی۔ ایسی تھی۔ اور بین چیز اس وقت ان کے لئے نصب ایسی تھی۔

(جموبيدرمائل امامغز الى جلد سوم حصيه وم) (٢٨٦)------(تهافة الفلاسف) تا ہم غزالٰ عقل وحواس ہے بھی کسی با قاعد وامتحان ہے گذرے بغیر مظمین نہیں تھے، تا کہ بیمعلوم ہو سکے کہ منزل مقصود تک وہ حقیقنا راہبر بھی ہو سکتے ہیں یانہیں ، کیونکہ اب وہ ان کی قوت میں بھی کمزوریاں محسوس کرنے لگے تھے۔فرماتے ہیں'':شک کرتے کرتے ميں اس نتيجہ پر پہنچا کرمحسوسات بھي کئي پُرامن علم کي طرف رہنما ٺي نتيس کر سکتے ، کيونکہ ان کی توت كالجى يبى حال ہان كے بحروسہ يرجم كى نتيجہ كى طرف نكل كربعض وقت راستہ ي ے لوٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور برخس بصارت کو لیجئے جوسب سے زیادہ قوی اور قابل ائتبار حسیجی جاتی ہے، وہ سامیہ کومحسوں کرتی ہے تو سائن ،اس کی حرکت کا اس کوا حساس

نہیں ہوسکتا ،صرف تج به ومشاہد وعقل ایک گھڑی بعداس کی تر دید کردیتے ہیں ،اب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ سایہ متحرک ہے گواس کی حرکت دفعتہ نہیں ہوتی ، تدریجی ہوتی ہے،اس لئے سابہ کوسا کن تو نہیں کہدیکتے ، جیسا کہ بیڈس باور کراتی ہے۔ آٹکھ تارے کودیکھتی ہے تو اس کا بڑم اس کوایک دینار کے برابرمحسوس ہوتا ہے، حالا تکد ہندی دلائل بٹلاتے ہیں کہتارہ ز مین ہے بھی جہامت میں بڑا ہے۔ یہ ہے محسوسات کی حکومت کا حال ،حاکم جس ایک فیسله کرتا ہے، مچرها کم عقل آ کراس فیصلہ کو قلمز کردیتا ہے، مچراختلا ف بھی ایسا کہ مرتسلیم خم ئے بغیر جارہ نہیں۔''

ای طرح حواس کی قوت برے غزالی کا مجروس اُٹھ گیا ،اب امتحان کے لئے

عَنْل کی باری آئی ، لکھتے ہیں:''محسوسات مجھ سے کہتے ہیں کہتم کس چیز پراعتبار کرتے ہو؟ عقل بر؟ تم كوكيا اطمينان موسكما بي كداس كالجي ماري عي طرح حشر ند مو، تم توجم برجمي ای طرح اختمار کرتے تھے ،محر حالم عقل آیا اوراس نے جارے فیصلوں کے ورق جاک کرد یے ،اگرابیا نہ ہوتا تو تم ضرور ہمارے فیصلوں پرمہرتصدیق نگا دیتے ،لیکن ذراسو چو تو کیا اس حاکم کا بھی کوئی بالاتر حاکم نہیں ہوسکتا ، جس طرح کداس کوہم پر بالا دی حاصل ے ، تو کیاد و بھی اس کے فیصلوں کی بھی و لی بی مکذیب ندکرے گا جیسا کہ دہ جارے فیملوں کی کرتا ہے ،اوراس کی قوت محسوں شہوئے کے باوجوداس کے وجود ہے اٹکارٹہیں يوسكنانية آ مح غزالی لکھتے ہیں:'' شعور نے اس کے جواب میں تھوڑ اساتو قف کیا نیند میں یا حالت سکون ہی میں دل اس کے ولائل کی تائید کی طرف مائل ہوگیا ، پھر وہی نیبی آ وازمير بي كانوں ميں آئے لگي گوياو ہي محسوسات مجھ سے کہدر ہے ہيں ، ! ' كياتم سوتے

(جموعه رسائل امام غزالیٌّ جلدسوم حصه سوم) (۲۸۷ (تهافتة الفلاسف

میں خواب نہیں و کیمتے ، کیا مختلف واقعات ومرئیات کاوہاں نظارہ نہیں ہوتا ، اوران کے ا ثبات واستقلال كي تم كوايك عارضي اورمو يوم كي تو قيع نبيس بوجاتي ؟ تم تجيحة بهو كرتماري بيلد تين، ياتمعار \_ بيآلام متنقل بين؟ محرجب آ كوكهل جاتى بي ويدتمام عيش ومسرت اساری تکلف ورنج سب یادر موجائے ہیں، کویاریت پرہے ہوئے تعلیے تھے جوزیمن پر آرے ، پھرتم جس چز کو بیداری کہتے ہواورجس پر مجروس کرتے ہوکیا وہ خواب کے مقالم بھی بہت زیادہ یا سیدار چیز ہے؟ کیا اس کے عیش وقع ،اس کے رخج وعذاب کو بھی کھی ثبات وووام ماصل ہے؟ کون ضانت دے سکتا ہے کہ وہ بھی خواب ہی کی طرح نہیں؟ کیا مکن نہیں کہتم پر کوئی اور ایس حالت طاری ہوجائے جو محاری اس نام نہاد بیداری کوہی خواب ہی کی ایک قتم ٹابت کردے ،اورجب سے حالت تم برطاری موق سے عیش وخورسندی جس کے مزے تممارے دلوں کوموہ لیتے ہیں، داستانِ پارینہ کے خیال مزے معلوم ہونے لگیں ،اوراس کے خوف درنج کاشمیں ویے ہی احساس ہونے گ جیسے کسی انسانہ کے ہیبت ناک واقعات من کرتم پرلرز وطاری ہوسکتا ہے۔ شاید ممکن ہے کہ بیاحالت .

وای موجس کوصوفی "احوال" سے تعبیر کرتے میں اور ممکن ہے بدحالب موت مو،جیسا کہ رسول الله في فرمايا بين المناس نيام اذاماتو افا نتبهوا" (لوكسور بي جب مرتے ہیں تب حاگ اٹھیں مے ) جب بدخیالات میرے ول میں گزرنے لگ اور شعور میں جا گڑیں ہونے گئے تب میں اپناعلاج سوچے لگا بھر کھد بھائی نہیں دیتا تھا، سوائے اس کے کہ بھرای دلیل و بر بان کے سلسلہ کی آ زمائش کروں ،اس دلیل وجحت کی تشکیل علوم اولیہ کے اصول ہی ہے ممکن تھی ، حمر جس کا دل ان اصول ہی ہے اُٹھ رہاتھا تو ان دلاکل ہے کیا تنگی حاصل کرسکا تھا؟ پس مرض برحتا گیا جوں جوں دوا کی ، کے مصدق اس موج نے میری پریٹانی می اضافہ کردیا ،اس تم کی حالت پریٹانی جس کو اسفط " تجیر

کیاجا تا ہے جھ پرتقریباً دومہینے طاری رہی۔'' بيغزالى كے آيام تذبذبكا دومرا دور بحس مي شك في شدت كى كيفيت پیدا کر لی تھی۔اس دور میں غزالی کسی چیز کے علمی نہیں تھے بھی عقیدہ کی یا بندی ان کے لَتَ مُوارانہ تھی، نہ کوئی دلیل ان کے دل میں تشنی کی پُرسکون لہر پیدا کر عتی تھی، اور نہ کوئی جت اس شک کی تیزی کے آ مے تاب مقادمت رکھتی تھی ،لیکن زیاد وعرصنہیں گذرا کہ خدا

کی رحت جنبش میں آئی اور اُس نے ان کی دھیمری کے لئے اینا دست شفقت آ گے بر حایا

(مجموعه رسائل امام غز اليّ جلد سوم حصه سوم **) (۲۵۸** 

(تمافة الفلاسف اورانھیں اپنے سا پیغطوفت میں لینے کے لئے آبادہ ہو مجے جگر تابید غیبی ( جیسا کہ اس کی بمیشہ عادت ہے ) مجمی اچا تک نہیں ہوتی ، رحمت اللی پہلے تو اپنی چیک دکھلادیتی ہے، کویا ا کی تبتم دانوازے و و پہلے تو نظر کررہی ہے، مگر پھرانجان، (یبال تک کہ بولنا پڑتا ہے بكل اك توندگي أكله كي تحري

بات كرت كمئن لب تشد تقرر مجى تقا)

آخر کارغز الی کواس رحمتِ اللبيانے ، جس کے لئے وہ بہت بيتاب تھا، اينے آغوش محبت میں لے لیا اوران کواس تسکین کا سامان عطا کیا جس کا حصول کسی اور ڈریعہ ہے ممکن ہی نہ تھا'۔وہ لکھتے ہیں:۔

"اب میراشعور صحت واعتدال کی پُر شاب سطح برآ گیا ہے.....دومبیند کی مت ......ینا قابل بیان ابتلا کا دورتها، بیاس شدت بنتی کا دورتها جس نے میری طلب میں حقیقت کی روح پیدا کردی، اور حقیق مترت کے جام کومیرے ہونوں سے لگادیا،اس کامیانی وفائز المرامی کے پیدا کرنے میں کسی دلیل وہر ہان نے حصر نہیں لیا، نہ کئی سجع وقافیہ بند کلام کی سحرآ گیں قوت نے ،اس تسکین لازوال کے پیدا کرنے میں جس نورالی تھا ہوہ۔۔۔۔۔۔ نورالی رياوه .....جوعلوم ومعارف کے تلحیوں پر ہم کو وسرس ولاتاہے

اور جوانسانی سیند ہیں وہ وسعت وفراخی پیدا کرسکتا ہے جو کس دلیل و جت ہے ممکن نہیں۔'' تاہم غزال اس کو بھی عقل ہی کی کامیانی کی ایک قتم سجھتے ہیں، کیونکہ وعقل

ضرورت ایس چیز نبیس جو با وجودائی شکست کے پر ہٹادیتے جانے کے قابل ہو،ایک درجہ میں وہ تحت الشعور کی اس کامیانی کوعقلی ضرورت کے نام سے یاد کرتے میں ۔ان کے ز دیک بیعلم یقینی کی طرف پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے۔ بشرطیکہ اس کے استعال کا طریقہ

اس طرح غزالی شک ورّ و د کے چکر کوجو حقیقت کی میزان کے گر دتھا،تو ڑیکے تعے اور ضرورت عقلی کی میزان ان کے ہاتھ آگئی تھی ،اب فرقوں کے بارے میں شک رہ گیا تھا کہ کونسافر قدحق پر ہے ،انجی وہ اس مہم کو لیے نہ کر سکے تھے ،گر جومیزان کہ ہاتھ آگئ تھی اس کے ذراید ان مشکلات کے نٹنے میں کوئی دشواری نہتھی ،اس لئے وہ آ کے بزیتے بي، چنانچه <u>لکھتے بيں</u>: ی بوتی میں میں میں ہوتے ہے۔ ا کے بوتک ہے۔ ا بڑا کیے مسلمان فض کے عقید و کی حفاظ اس اس کی کی قد و تشریح اس طرح کرتے ہیں بڑا کیے مسلمان فض کے عقید و کی حفاظ اس اس کا محتقد ہے۔ وہ جوابے عقائد کی بنیاد چہلی ہونے ہے محفوظ اس ہے جو چادوال طرف ہے اس کی طرف ہوٹی کر رہے ہیں ، یا یہ جہلی ہونے ہے محفوظ اس ہے جو چادوال طرف ہے اس کی طرف ہوٹی کر رہے ہیں ، یا یہ بیدا کرے محرف تھم کا محالات ہے مقیدہ اسلام کے فورے خالے ہا اس میں یہ ایو اپنی کو فوٹیت ہی محمول ہیں وہ مارے کے مارے بیرو فی ماخت ہیں۔ ادوال کے حال کے بال میں وسلمان کے جھیار لیکر آئے برحے ہیں، جو بیاداؤٹ وجوکا وے جے ہیں، ادرا وظایوت کی طرح کو دو اور بحدے اس ہوتے ہیں۔ حکامین کی زیادہ ترقیج کالفین کے ما قضاء داخشا فات مینی اس کی کر دو ایوں کی عالی ہمیں کا مراب موثی وہتی کا میں اس موٹ بوتی کو بیان کا سامان حاصل کرتے کے کے ماقضات واخشا فات مینی اس کی کر دو ایوں کی عالی ہمیں کی موٹ موٹ کو بان کا سامان حاصل کرتے

یں ۔ یہ ہے علم کلام کا مثنا وہ فاکدہ جوغزائی نے بتلا دیا دیکن خورفزائی کا مقصد کیا ہے؟ نہ تبی حقیقت کا ایسا اوراک جس کی عقل ہے گئی تا ندیوتی ہو، بیاں تک کہ وہ ریاضی کے مسلمہ اصواد س کی طرح مضوط نوجائے مان دونوں مقصد دل مثل بیزافر تی ہے۔ اس لئے (جُوعِه رِمالُ المامِ غِزَالَيْ جلد موم هسوم ) (م) الله علم من الله الفلاسف المام غزاليُّ جلد من معقا

نوالی خلم کلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''جوشی کر موائے ضرورے تقلی
کے کی چیز کو قصفات کیم جنیں کرتا اس سے حق شیں اس کا فقے حوز اے، میرے لئے بھی بیہ
ما کائی خابت ہوا، اس سے میری کوئی خابت رفع نہ ہوگی ۔۔۔۔ اختلا فات خدا ہب میں
چیز ت کے تا قرکور فق کرنے میں گئی وہ مام کا خابت ہوا، کوئی تجب نہیں کہ میر سوااور بھی
گوگ اس سے ان مجم کا کمان رکھتے ہوں، بال بعض او گوئی کے لئے اس کی افادیت ممکن ہے
مگر یونا کہ دوز اور ترقیدی تھم کا ہے، اے آؤ لیات میں شارفیوں کے لئے اس کی افادیت ممکن ہے
مگر یونا کہ دوز اور ترقیدی تھم کا ہے، اے آؤ لیات میں شارفیوں کے لئے اس کی افادیت ممکن ہے
کا خوات خات جو تین ، بہت می دوائیل اقتصا متصورتیں۔ استفادہ کرنے دالوں
کے کے طرف خوات کی بہت میں دورے کی بھی تین جو ایک گوئٹی دی جی جی تو دوسر کو

جیسا کر طاہر ہوا فرالی خلام مکام مش تصنیف و تالیف کے بھی ما لک ہیں، مگر ساتھ ہی ان کا اعتراف ہے کہ بیان کے متصد کے لئے نا کائی سامان میں کرتا ہے۔اس سے ان کے تشکین ٹیس ہونک ۔

ان لوگوں کو جوما ماسک ہے اور آل ہے جٹ کرنے کی گوشش کرتے ہیں بھرا ہے
ہے لوٹ طفورہ ہے کرائیس کی تحق کی طرف کی رائے یا عقیدہ وکوشوب کرنے جم جلدی
تدکر کی چاہئے بھش اس جیاور پر کہ اس نے اپنی کی تصنیف جم اس کا اظہار کردیا ہے،
اور بچی اس کا آخری اور پجائے خال ہے۔ انہیں چاہئے کہ مصنف کے ماحول کا بھی مطالعہ
کریں جس جس وہ بوقت تصنیف گھر ابوا تھا اور قوار کرنا چاہئے کہ کیا وہ اس کا ب کوا چی
لزائی اور آخری رائے قرار دیتا ہے بالس کی تحریف کوئی اور قرک کی کا م کر رہا تھا۔

وای اوار اسری ارا حرار دیا ہے یا اس کار برنے میں اور حرف کا جار ہے۔ متعلمین کے بعد غرالی نے اپنی توجہ فلسفیوں کی طرف چیسری تا کہ ان کی جا چگر کرے خیال رہے کہ فلفی وہ لوگ چیں جوائے علی مسلک کی خیار تھیں پر قائم کر نا چاہتے ہیں۔ غزالی نے صرف اُن بحثوں کو ایٹ دھی ہے۔ شعیوں کا ان کوغلم جواجو نہ جب کے مسلمہ اصول کی خش کئی کرتے ہیں گم خطر محتق و یکھنے ہے مطلوم ہوا کہ فلاسف کی آرا و بھی کیٹر اختیا فات موجود ہیں، چینا نجے دو کھتے ہیں:

ا ارسطونے اپنے ہراک وی روان روانسان پیلی کہ اپنے استادی میں استان کی کہ اپنے استادی میں بروانسان اللی کے نام مشہور ہے۔ پر وہ اپنے استادی می اللہ اللہ کا عذراس طرح پیش کرتا ہے۔

(تهافة الفلاسف (جموعه رسائل امام غز الي جلد سوم حصه سوم) (91) ''افلاطون میراد وست ہےاور سچائی بھی میری دوست ہے، گرمنیں سچائی کوزیادہ

دوست رکھا ہوں ۔''اس نقل سے ہمارا خشاء فلسفیوں کے مسائل وآراء میں علم استقلال ٹا بت کرنا ہے،جن کی بنیا دزیادہ تر ظنیات پر ہوتی ہے۔'

كر بہت طدغزالى نے اس بات كوپاليا كداسي خردكواس راه مي ب شار کھوکر س لگتی ہیں۔ الباتي ماكل كاحل كرلينا اساليك عقليه كے لئے آسان بات نہيں

ہے، خیانجہ وہ لکھتے ہیں۔

ہم واضح کرتے میں کو فلسفیوں نے ان عقائد کی صحت کے لئے بر ہان منطقی ہے مادہ قیاس کی جوشرط قائم کی ہے،ادر کتاب قیاس میں اس کی صورت کے بارے میں جوشرطیں پیش کی میں اور جوطریقے کہ منطق اُجزئیات اوران کے مقد مات میں انھوں نے ا پیاغو جی و قاطیغور پااس میں قائم کئے میں ان میں ہے ایک کوبھی وہ علوم مابعد الطبیعیات یں استعال نہ کر سکے۔''

ای طرح غزالی لاکارتے ہیں: '' کہاں ہے وہ مخص جو کہتا ہے کہ مابعد الطبیعیات مے دلائل ہندی دلائل کی طرح نا قابل تعارض میں؟''اور جب تک کہ مابعد الطبیعیات سے دلائل کی توضیح ریاضی کے ان حدود تک نہ جبہنج جائے جن کوغز الی مشروط سجھتے ہیں وہ قابل قبول نبیں ہوسکتیں ،اس بنیاد پرغز الی نے فلسفیوں کا پیچیا کیا ہے اوراس دور میں کتاب

تبافی جوالہ قلم کی ہے۔ اس کے بعد غزالی کی توجہ فرقہ اعلیمیہ کی طرف ہوئی جو کہتے ہیں کہ''محض عقلی بنیادوں رفاط باتوں برایمان نہیں لایا جاسکانہ عقل سے دین حقائق کاکتساب ہوسکتا ہے' اورای فیصلہ کی بناء برغز الی بھی عقلی کے امتحان کی خواہش کرتے ہیں ،اوراس حدتک تو مواید فرقہ غزالی ہے متفق الرائے ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین قضایا کویقیبات کے لباس میں ظاہر کرنے کا آخروسلہ کونیا ہے؟ کیااہام معصوم سے جو حقیقت کے سر چشمہ ہے راست تعلق رکھتا ہے ، اماری نقل وروایت عمومی حیثیت ہے بھی تشفی بخش ہوسکتی ہے؟ اس نقط نظر برغز الی کافی بحث کے بعد بتلاتے میں کہ بدلوگ بھی حقیقت میں دھوکے ہی میں مبتلا ہیں، امام معصوم جس کو وہ فرض کرتے ہیں محض ایک خیالی تصویر ہے۔جس کا واقعات ہے کو کی تعلق نہیں ،ان کے خلاف بھی غز الی نے متعدد کتا ہیں . مجونه رسائل امام غزالٌ جلد سوم حصه م (۲**۹۶)** که.

ی بین اب چقا فرقہ رہ گیا لیخی صوفیہ جو کشف دمائد پراخبار رکھے ہیں واور ملم الکوت کے ساتھ انسال اور اس کے ذریع لوح محفوظ کے اسراؤٹٹ پرا طلاح ورسٹرس کے مدئی ہیں، بین اس کشف وصوائد کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا جہاب وہ ویتے ہیں کہ میڈم قرال ہے چرفز الحاس کی او شیخ کرتے ہیں اور اپنی فرات سے اس کی تشخیق کرتے ہیں جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں ' جس بر ب بی جا وہ وہ جو لو نجر یا دکھیا اور زندگی قائی کی مارشی سروس کو جواں وقت بھی با تنظیف حاصل تھیں، کی اہم مقصد کی طاش میں جواب کو کی مزاحت تھی۔

ای لئے فزالی دشت و بیاباں میں نکل پڑے بھی شام کی طرف ہے بھی جازی طرف، تیسری مرتبہ وہ مصر کئے ، کیونکہ اموت انھوں نے طلعت گر بنی و فزالت نشینی کو استین میں بنایا تھا، تاکہ اس صوفیانہ طریقہ کو آن بایاجائے جس کی بنیاد بیتھی کہ ''اس دار فرود کی لذات ہے کنارویش ہوکر ظلب کو دار طود کی طرف ماکل کیاجائے ، ادر اپنی پوری توجہ کا دار گرا کے انگر کا طرف ماکل کیاجائے ، ادر اپنی بوری توجہ کی کہ جادہ مال کیاجائے ۔ ادر اپنی خال کی جادہ مال کی اجائے ۔ ادر اپنی خال کی جادہ مال کی جادہ مال کی گرا کی حالت کی کر طرف الا یاجائے ، ادر اپنی کی گرنے کا عدم اور دجود دو فوں برا مرحلے ہوں۔''

(جموعه رسائل امامغز اليُّ جلد سوم حصه سوم ) (۲۹۳) آ ئے تمھارے اختیارات نتم ہوتے معلوم ہوں مے ، تواس وقت کا تمھیں انتظار کرنا جاہیے جَبُهُ تَم رِفْيِي فَوْح ظَاهِر مُولِے لَكِيس ، جس طرح كه اولياء الله برغظا هر موتی ميں ياان فوح کاایک جزء جوانمیاء برظاہر ہوا.....اس منزل میں تو اولیاء اللہ کے بے شار مواقف میں یہ ہے صوفیا ندمسلک جس کے مدارج بالتر تیب تطبیر، تصفیہ، وتجلیه ، پھر استعداد وانظار میں توضیح اس کی اس طرح ہے کہ جب دل گنا ہوں کے میل کچیل ہے

یاک کیا جاتا ہے، پھراطاعت وعرادت سے مقل کیا جاتا ہے تواس کی لوح جلا پاجاتی ہے، لوح محفوظ سے اس ير انعكاس نور ہونے لكتا ہے۔ يى وه علم بے جس كو اعلم لدنى كَا جَا اللهِ وَمِن لَا لَ آيتِ قُر آني : ﴿ يَكُ وَالنَّيْفَ أَوْ مِن لَّدُنَّا عِلْما (اس كوہم نے اپنے ياش علم عطاكيا) فدا كے اس كلام ميں كه و هن يتق الله يجعل

له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب "(جوفدات دُرتاباس كے لئے مشکلات سے نگلنے کاراستہ بنایا جاتا ہے، اوراس کواس طرح روزی دی جاتی ہے کہ وہ خود بھی انداز ونہیں کرسکتا ) لفظ رزق کی صوفی علم بغیر تعلّم ہی تغییر کرتے ہیں۔ غرالی نے ای طریقہ ہے ایے آپ کوآن مایا اورای ہے ان کے دل کو صفائی وتنوير حاصل موئى، جيساك وولكيت بين أنان فلوتول كا اثنامين مجه يربهت اموركا انکشاف ہوا، جن کا شارئیس ہوسکتا، میں اس کی قدرمحسوں کرتے ہوئے لکھتا ہوں تا کہ

ہرطالب کو نقع مسینے ای ہے مجھے معلوم ہوا کہ حقیقی راستہ پر چلنے والے اصل میں صوفیہ ہی میں ،اوران بی کی سیرت قابل تقلید ہے ،ان بی کا مسلک منزل مقصود تک راہبر ہوسکتا ہے۔ ان بی کے یا کیزہ اخلاق قابل پیروی ہیں ،اگر تمام دنیا کے عقلاء وحکماء کی حکمت واسرارشر بیت کے جانے والوں کاعلم بھی جمع کیا جائے تا کدان کی سیرت واخلاق ہے بہتر کوئی نمونہ چیش کیا جاسکے ، تو یقینا سے ناممکن ہے ، ان کی تمام حرکت وسکنات ،خواہ ظاہری ہوں پاباطنی حراغ نبوت ہے کسب ضاء کی ہوئی ہیں ،اوراس نور کے ماورا واس علم میں کوئی ابیا نورنیس جس سے فیضان حاصل کیا جاسکے ۔وہ اپنی بیداری میں بھی ملائکہ ادرارواح انبیا و کامشامد و کرتے ہیں،ان کی آوازیں سنتے ہیں،اوران سے استفاد و کرتے ہیں۔ اب غزالی کواس علم کا پیتے چلاجس کے دومتنی تھے،ان کی روح نے وہ ادراک

ماصل کیا،جس کے بعد لغزش کی مخبائش کم ہے۔ اوراس طرح غزالی نے اس شک سے چھکارا حاصل کیا جوفرت ناجید کی معرفت

(جُنوعه رسائل امام غزا الى جلد سوم هسهوم) (**۲۹۳**) ... دقت ما مدرد الخلاسف

کر دھوہ رہا تھا ،اوراس شک ہے رہائی حاصل کی جوبیران حقیقت کی پیچان میں حاکل افرادرای دورادراس کے بعد کی تصنیفات کے اغد رفزالی آئی اصلی حکل میں نقرآ تھے ہیں اوران کی مستقل اورآ خری آرا 'وافکار کا کھوج آئی میں لگایا جا سکتا ہے۔ اس ہے پہلے کی تصابیف ان کی اصلی تھو برخیس جیش کر تعتیم ۔ ان کے اس نے آشانی اوران کی سائٹ کے کہ کر وہ خودوہ تا حقیقت ہے آشائی اوران کی سائٹ کے خرق کو اخراک کی سائٹ کے خرق کو اخراک کی سائٹ کے اس کے مسائل کی سائٹ کے اس کی تاقیم کی سائٹ کے اس کے سائٹ کے اس کی سائٹ کی سائٹ کے اس کی سائٹ کی سائٹ کی سائٹ کے اس کی سائٹ کی

ا عوام ، جن کی دخنی استعداد بہت پت ہے ، وہ زیادہ ترسکون پسند ہیں۔ ۲ نے واس ، جولوگ بصیرت وذکاوت کی روخنی سے بہر ومند ہیں ۔

پ سے این در صل معامل کے سروری میں اور بیفطری عطیداور جملی ملکہ ہے، اس کا اکتراب با محک ہے اس کا استراب با محک ہے اس کا اکتراب با محک ہے ہے۔ ان کا باطن تقلید یا تعظب نذائجی ہے (جو موروثی و جائی مسائل پر ذائن کو مرکوز کروچاہے) خالی ہوتا ہے۔ کیونکہ مقلد کی بات پر کان کمیس وحرجاء اور کلد ذائن الرکاب تی منتا بھی ہے تو جمہوریس مکا۔

د حربا اور اندوه بچھ براعقا در کھتے ہیں کہ میں میزان حقیقت کا آشاہوں ،اگر کو کی شخص تم کو حباب دان منسجھے تو تم وعلم حباب عاصل مجی ٹیس کر سکتے ۔

ر ما المبار المستجد المراجع المبار المبار المبار المبار المبار المبار المبار المبار المبار المبارك على أق كى ا ملاجية أيس بوتى البنة بدراو بدايت كى طرف موظفت كے اصول كر ذر يد بلا ك (جموعدرسائل امام غزالٌ جلد سوم حصه سوم) (۲۹۵)

(تبافة الفلاسف جا کتے ہیں۔جیسا کہ اہل بصیرت حکمت کے اصول کے ذریعہ بلائے جاتے ہیں ، اور مجادلہ پندلوگوں ہے تو مجاولہ ہی بہتر ہوتا ہے، مگراس کا طریقہ بیرے کہ بیاحس طریقہ ہے ہو، ا نبي تينون اصول كوقر آن حكيم من اس طرح بيش كيا كيائيات 'أدُعُ السي سَبِيُسل رَبِّكُ بِـالْـجِكُمَةِ وَالْمُوْ عِظْةِ الْحَسَنَةِ وَجَاوِلُهُمُ بِأَلْتِيُ هِيَ أَحْسَنُ ـــ ''اس آيت مِل گویا کہ بیر بتلایا گیا ہے کہ حکمت کے اصول سے بلائے جانے کے قابل ایک گروہ ہوتا ہے ، موعظت سے ایک گروہ کو بلایا جاتا ہے، اور مجادلہ سے ایک گروہ کو، حکمت کی غذا ہے اہل موعظت کی پرورش کی جائے تو اٹھیں لگتل ہوگئ جیبا کہ پرندے کا گوشت بٹیر خوار کے لئے مضر ہوتا ہے ۔اگراہل مجاولہ کے ساتھ اہلی حکمت کا سامعا ملہ کیا جائے تو انھیں اس ۔ بیزار 😘 بهدا ہوگی ، جبیها که مُتجاوز س بچه کو ماں کا دود ہ بھی موافق نہیں آ سکتا ،اگر اہل مجاولہ کے ساتھ کا تو کیا جائے گر غیراحس طریقہ پر ہوتو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کی بدوی عرب کوروٹی کھلائی جائے جوصرف تھجور کی غذا کاعا دی ہے، پاکس شہری کومخض تھجور کی غذا پر رکھا جائے ، حالانکہ وہ روٹی کا بھی عا دی ہے۔

الل مجادلہ ذبنی اعتبارے توعوام ہے کی قدراو نجی سطح پرضرور ہوتے ہیں ،لیکن ان کی ذہنیت میں کافی تقص ہوتا ہے، ان کی فطرت کمال کی طرف ماکل ضرور ہے، گران کے باطن میں خبث وعنا داور تقلید و تعصّب ہوتا ہے، اور یمی چیز ان کے لئے إ دراك حقیقت ے مانع ہے، کوئکہ بیصفات ان کے دل بر ٹھتے بن کر بیٹھتی ہے، جس کی وجہ سےائی سے ان کا دل گریز کرتا ہے، ان کے کان اس نے فور کرتے ہیں، مگر آپ انہیں تلطف و مدارات ے حق کی دعوت و بیخے ، تعصب وعنادے ہٹ کر انہیں زی سے میائی کی طرف بُلائے تووہ

آ جا کی ہے، یم مجاولداحس ہے، جس کی قرآن شریف میں ہدایت کی گئی ہے۔ اس اقتباس میں غزالی یہ بتلاتے ہیں کہ ذبنی اعتبار سے لوگوں کے درجات متفاوت ہوتے ہیں ،اورای جماعت انسانی میں ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جس پر حقیقت كرموز مخفى رج بين، كونكدان كي قوت مدركداس كابوجه برداشت نبيس كرعتى، اي لئے شریعت نے حکم دیا ہے کہ لوگوں سے گفتگو کروتو ان کی عقلوں کے لحاظ سے کرو، حدیث شريف بحى بك "خاطبواالناس على قدرعقولهم اتريدون ان يكذب اللهٰ و رمسو ل ہ '' ( یعنی لوگوں ہے ان کی عقل کے انداز ہ سے گفتگو کر و، کیاتم جا ہے ہو کہ خدااوررسول جٹلائے جا کیں )اس حدیث کوغزالی نے اپنی کتابوں میں اکثر پیش کیا ہے۔ (تجويد رما كل المام غز النّ جلد موم حصه موم (۴۹۷)

ا پی اس صراحت پر مزیدا سندلال کرتے ہوئے غزال فرماتے ہیں'' ندہب حاک مشترک نام سر تنوین جا م تقسیم سرز

،جواليه مشترك نام ب، تمن ورجول من تقيم ب: الما يك تووه جس كے ساتھ مناظرول اور كادلوں من تعسب سے كام

لیا جا تا ہے۔ ۲ ۔ وہ جومملی تعلیم وارشاد کے ساتھ چٹنا ہے۔

۳۔ دوجس پرای وقت تک اختبار کیا جاتا ہے، جب تک کہ ظریات بھی اس

کا ساتھ دیں اور ہرکائل کے لئے اس اقتبارے تین مذاہب ہیں: معند دیدا کے لاور ہے جہ نہ موجع میں آلکان ورس مختولا و کیا ترک دور

معنی اول کے لواظ ہے جونہ ہب ہوتا ہے وہ آپاؤا اجداد کے تخیطات کا آئید دار ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ استادیا اہل وطن کے معتقدات وہنی کا علیم دارا ور جغرا فی یا تعکیمی اختاہ فات کے ساتھ اس عمل مجمی رفاد کی کا پیدا ہوجانا کیا ہرہے۔ شلاا کو کی تحضم معتول کے خبر ممل پیدا ہوتا ہے، یا کو فی اشعری، یا شاقی، یا حق کے وطن ملی آؤ اسپے میں شعور ہی ہے وہ خود کوائی جماعت کے ساتھ کسیت دستے رم مجبور پاتا ہے، چم ساتھ ہی تحصیب مجمی اس کے

ہر میں پید اوو کے بیاد وراث کرن کا میں اور کا حصول میں ورسید ہی کورٹ کے دو خود کوا چی جماعت کے ساتھ نسبت دینے پر مجبور یا تا ہے ، مجبر ساتھ میں تصف بھی اس کے کے کہ طلاس اشعری یا معتزلی ، یا شاقعی ، یا ختی ہے اور دوسر سے کی غلاء اس طرح کہ کہ دوان کے مقائد میں پوری طرح متزل ، یا شاقعی ، یا ختی ہے۔اس کے معتال ہے طاہری میں مجبی دو اپنے می

بهنام فرقت ساتھ توادتی بغد بات رکھ گا، جیدا کر یادیشش عرب آبائل میں ایک ایک تھیں افر بے قائل میں ایک ایک تھیں کا فروا سے قائل ایک ایک ایک ایک ایک دوسرائد بہت ایک ایک دوسرائد بہت ایک ایک بہت کہ جب کوئی تحض اس فد بہت سے قائد سے وہ ایت کا طالب ہوتا ہے تو اس کواس کی تعقین کی جاتی ہے، گھرا کیک می اصول پرسم ٹیس کی بات کا بیک طالب ہوتا ہے تو کرف سے کا خوار سے اصول مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ

و ہارت کا مالب ہوتا ہے واس لواس فی سین میں جات ہے۔ جرایا ہے کی اصول میں ہوتا ہے۔ کی اصول میر کسین کی کہ کیا جا کیا جا : بلکہ طالب ہوا ہے کے طرف کے اعتبار ہے اصول میں ہوتا ہے ہے۔ ما ہوئی کند ذین اور درشت فطرت طالب آ جائے اور اس سے کہا جائے کہ خدائے تعالی کی ذات و و ہے جو کس مکان میں محد و دفیش ہے ندوہ داخل عالم ہے نہ خارج عالم ہے، ندالس سے شصل ہے ندالس ہے مشخصل ، تو کوئی تجب میں کہ دوہ خدائے تعالی کے وجود ہی ہے۔ انکار کر ہینے، بال البت آگر اس سے کہا جائے کہ خدائے تعالی و ہے جو عرش پر چمکن ہے، وہ وہ اپنے بندوں کی پیدائش ہے راضی رہتا ہے، ان سے خوش ہو مکن ہجاتان کے اجھے لملون کا چھا بدلہ اورا چھی جزاء دیتا ہے تو اس پراس کا کیسا چھا اثر ہوگا۔

ہاں بھی بیٹھی میں گئیں نے کہ طالب کے فلیمی مثیرت کے لواظ سے بعض اور نیچے درجہ کی یا تمیں جن میں سیانی کی روح ہم دتی ہے اس کے قیم و ذکا کے لئے زیادہ نامانوس ٹابت نہ ہوں ءالیے دفت تعلیم دہرایت کا دومرارگ بھی ہوسکتا ہے۔

میسرا فرہب : جمن کا حال اپنے عظیرہ کوخدااور اپنے درمیان ایک دار مجمتا ہے۔ جم پر سوائے خدا کے لوگی واقعیت ٹیس رکتا ،اپنے کی خاص محرم راز کے سوائے اپنا الی انصیر وہ کی کوٹیس تلاتا یا کی الکی ہی سی کووو داز دار بنا سکتا ہے۔ جم کودو اس درجہ کے قریب مجمتا ہے، اور اس راز کا دانا ہونے کی ابلیت اس میں پاتا منہ اس کی ذکاوت اور رشد مطلی کی تابلیت پر اس کو تجروس ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرالی نے اس صال راز کی صلاحیت کی قرائظ ہتائی ہیں جن کا بیلیا مجمی ذکر ہوا۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرانی سادہ وَ نَهن والوں سے خدا کے بار سے شن وہ کلام کرنا چا جے چیں جواکید ذی فہم دیسجرت افراد کے ساتھ گھٹنگ سے الگ ہوتا ہے ۔اس کے سعن سے بین کہ دو مقیقت کی تصویر مختلف چیرایوں میں کھینچ چیں ،جس کو وہ صلاحتیں ل اور استعدا دول کے فرق مراتب کی بنا مرضرور کی بچیج چیں۔

اس طرح ان کے اس ور میں گئی (جیے دوراطمینان وکٹف کہنا چاہیے )گھمی ہوئی کما ہوں اور مقالوں ہے ان کی آرا ہ کی تکس کٹی نہیں ہوسکتی ہتا کہ ان کے قبیق شیالات کی تحدید کے جا تھے۔

کی تحدید کی جائے۔ اس کے بعد ہمارے لئے ممکن ہوجاتا ہے کہ غزالی کے عرصہ زندگی کو تین دوروں

یں تقتیم کریں پہلادور کے ، جوشک کی ابتداء سے پیشتر کا ذور ہے۔ دوسرائی<sup>نا</sup> جوشک <sub>س</sub>ائش کش دی کا دور ہے۔

تیمرا<sup>سل</sup> طمانیت دسکون کا دّور۔ بیلا دور جوشک ہے بیلے تما وہ نا قائل تخص ہے،اس دور میں وہ طالب علم

چہنا دور بوسک ہے بچے کا وہ یا گئیں۔ تھے پنتنگی کئر کے اس درجہ پر جوانبین کی منتقل دائے کے قائم کرنے کے قائل بنا تا وہ پنتی نہ سکے تھے ۔ ہاں ہم یہ ضرور لیس محم کہ شک نے انبین منفوان شاب کے دور دی میں آمایا تھا۔ (جموعد رماك المام فزالي جلد موم هدموم) (٢٩٨)

رہ آیا دوسرادورتواسیس سے بھی شک کے شدید دورکوالگ کردیا ہوگا ، بینکا کے مقدید دورکوالگ کردیا ہوگا ، بینکا ہے اس میں وہ کی تقط پر ٹیس ' بینگی کے مالیت مثل فضف کا دورہارے لئے قابل بحث ہا مال بحث ہے اس کا طرحہ بھی طویل ہے ، کیونکہ من رشد کے آغاز نے تصوف واجدا ای روش مال کا اس کرنے تک اس کو شامل ہا تی سرائے من کا میں اس کا میں مالی کے شامل ہیں مالی نے شامل کی سام کے مقابلہ کے میں مالوں کے میں اور فیضا پور وباخداد کے مدرسوں میں مطل کے فرائض انجام دیے ہیں۔ جمرت اگیز چر یہ ہے کہ دھیقت کی مالی میں موقع کے موقع تھت کے میں موقع کے موقع تھت کے مدرسوں میں موقع کے موقع تھت کے مدرسوں میں موقع کے م

کرتے ہیں شک و تنقیدے ماوراء ہوتی ہے۔ تعجب نہیں کہ ایک منتقبی و ماغ ہے سلبی تالف وقد ریس بھی ظہور میں آئے ، لیعنی تقيدوتِهر و بھي اپني عبارتوں ميں وہ كرتاجائے ، كيونكه جب كوئي شجيد ومتشكِّلي د ماغ كسي حقیقت کے تعلیم کرنے ہے ہی وہیش کرتا ہے اور حقیقت مطلوبہ کوتار کی میں سمجھتا ہے توا پے موقع پر مجی وہ اپنے رشحات قلم میں پاکسی دری تقریر میں اگراپنے ان شبہات کی جھلک پیش کردے اور پھر شجیدگی کے ساتھ ان پر تقیدی نظر ڈالے تو کوئی تعجب نہ ہوگا فلیفه اور مذہب تعلیمیہ کے مباحث پر نقید و تجتس میں غزالی کا تقریباً یکی رنگ ہے۔ البته زیرنظر کتاب' 'تہافہ' (جس میں فلفہ پر تقید کی گئی ہے) کا ناظر محسوس كريكا كداس كالكھنے والا اپنے ذبن ش ايجاني نكات كا حامل ب،وه اپنے راسته كي توسيع وترمیم کی طرف اس لئے متوجہ ہے کہ خالف کا راستہ بند ہوجائے ،اس بیں ان کو وہ یہ لکھتے ہوئے یا تا ہے کہ''ہم نے اس کتاب میں جس چیز کوچیش نظر رکھاہے وہ مخالف کی تکذیب ے، رہاند بہ حق کا ثبوت تواس کے لئے کی دوسری فرصت کا انظار ہے، مکن ہے کہ اس کے بعد ہم اس مبارک مہم کی انجام دی کی طرف متوجہ ہوں ، ہمارے پیش نظراس موضوع پر ایک کتاب کی تالیف ہے جس کانام ہم قواعد العقا ئدر کھنا جائے ہیں ،اس کام کی انجام وہی کے لئے ہم خدا کی مدد کے طالب ہیں،اس میں ہم اس طرح حقیقت کے ثبوت کی طرف توجد كري ك، جس طرح كه بم اس كتاب عن مخالف ك نظريات ك انهدام كي طرف بعد میں غزائی نے اپناوعدہ پورا کیا اورانھوں نے'' قواعدالنظا کہ'' کے نام سے ایک تماہ علم کلام میں تصفیف کی اس سے طاہر ہے کہ غزال ظلفہ کی عمارت کواس لئے ڈ حارب میں کہ جدید علم کلام کی حسین شمارت چیش ،ووعلم کلام جس کے مقائدان کے نزد کی مسلم تھے۔ نزد کی مسلم تھے۔

سین کا استان ایجانی معتقدات کی اقد ار کوجواس کتاب " نهاند" کی روح بین آشروعلم کنام اوران کے قدر کی تقاریکی بنیاد بھتا چاہیے ، بجی القدار بجوی طور پر بیسوال پیدا کرتی بین کر ایک منتقلی دمائی کو بوهنیق کی طاق شربرگردان بورهنیقت کی ایک ایجانی تصویر

تھینچے میں، جائے تحریش ہویا تقریش کی طرح کا میابی حاصل ہوئی۔؟ مرتبین ،غرالی خوداس مشکل سوال وحل کئے دیتے ہیں، جیسا کہ انھوں نے

گذشته بیانات بین و مینی کردی تنی کد د ب کے تین معالی ہوتے ہیں۔ ویلد ند ب جو تش بر بناء صبیت کے لگا لیا جاتا ہے ، کیونکہ دو اہل وطن کا

و کا مہرب ہو ک برینا و سیب سے لا کیا جاتا ہے ، یونلد وہ ای و کا گا اندہب ہے یا ایل خاندان یا اُستاد کا۔

یرب ہے ہیں حاصر ماری ہے۔ ہدایت کی سیح متلاشیوں کا ند ہب جوان کے دائن مدر کات کے تفاوت کے

ساتھ متفادت ہوتا ہے۔ ''کے وہ نہ ہب جس کوکو کی شخص اپنی ذات کے لیے مختص کردے ، دوسرے پراس کے سرور کے مصرف کے مصرف کے مصرف کے اس میں اس میں مصرف کے مصرف

کے اسرار کولٹا مناسب نہ سمجھے۔ سوائے اس کے کرجس کواس کا افل یا محرم راز مجھتا ہو، جیسا کہ پہلے بتلا یا گیا۔ کیل خوالی کی مالہ کی منالہ کی منالہ کی تعمیر مرحق کر کہانا سے سرکھتی وہ 10 رحقیقت

پس فروالی کی حالت شک تیم سے کی گاظ ہے ہے لین وہ اس حقیقت کا کھون لگا چا جے تنے ، جس کو وہ اینا دیں بنارے تنے اورای کی بناہ پر وہ روح حقیقت ہوئے ہیں جس کو موام اپنے مقتقدات کے تاج کا ہیرا تجھتے ہیں، اس کو تو ڈنا چا جے ہیں ہوئے ہیں جس کو موام اپنے مقتقدات کے تاج کا ہیرا تجھتے ہیں، اس کو تو ڈنا چا جے ہیں یا جس ہار کو وہ پر وربے ہیں اس کو دھٹا و کے رکھیرنا چا جے ہیں، بے شک خدہب اہل سنت اس وقت حکومت کا خدہب تھا جس کے سایہ شما اس کی تنو وقعا ہوئی تھی ، اوران مدارس کا خدہب تھا جن کے ہال ان کے لکھروں کے لئے کھلے ہوئے تنے ، ان استادوں کا غذہب تھا جنوں نے ان کی تعلیم وتر بیت کا بیڑ و اُٹھا یا تھا ، اس لئے ان کی کتب کلا میر تمام تاریخ

جموعه . ممائل امام غز اليَّ جلد سوم حصيه سوم )· برگزیدہ بندوں میں ہے حق کی جماعت چنی اور اہل سنت کا انتخاب کیا۔''

پس بدواضع ہے کہ جس دور میں وہ حقیقت کے مُتلاثی رہے ہیں اس زور کی

تفنیفات وتحریرات ہے ان کے افکار وآراء پرکوئی مستقل تھم لگا ناصحیح نہیں ،وسکتا۔

رہ گیا تیسرا دورجس میں وہصوفیانہ کشف کے نظریہ کی طرف راہ یاتے ہیں ، بیدوہ

دور ہے جس میں ان کے رشحات قلم پر پچھیج رائے زنی کی جاسکتی ہے۔اوران کاعندیہ معلوم کیا جا سکتا ہے، تا ہم اس دور کی ساری تصنیفات سے نہیں ، کیونکہ غز الی آخری دونوں معنی کے اعتبار ہے اس دور میں بھی پوری طرح آ زاد نہ تھے، بلکہ وہ اس موقع پر بھی بعض جگہ نا قابل پیائش گہرائی میں نوطه زنی کرتے میں ،جیسا کہ وہ آخر میں آگاہ کرتے میں کہ میری خاص خاص کی بین بھی ہیں جن کوجمبور کی نظر سے بچانا چا ہتا ہوں ،ان میں مئیں نے غالص حقیقت اور صریح معرفت کے موتی مجمیرے ہیں محمی غواص حقیقت یا حقائق کے

رمز آشاہی کے لئے سزادارے کدان موتوں کو چنے کی فکر کرے،اگر چیکہ مجھے معلوم ے کہ ا پیےافراد بہت کم نکلیں گے جوان موتول کے ساتھ بھی ننگریز وں کاسلوک ندکریں۔'

ای کے بعد میں یہ بتلانا جا ہتا ہوں کہ تاریخ حکمت ددانائی کا یہ ایک چمکتا ہوا ورق ہے جو جنسس نگا ہوں کو سبق و بتا ہے کہ اٹی لوح بصیرت وفکر کو تقلید ورجعت کے بد نماده تو ں ہے محفوظ رکھیں۔

كتاب تهافه كي اہميت

جيها كه بم نے اور لكھا ب غزالى نے كتاب "تهافه" كواس وقت تالف كيا ب جکہ وہ شک خفیف کے دورے گذررہے تھے ، یعنی انجھی حقیقت کی اس روشی کی طرف ہدایت پاپٹیس ہوئے تھے ،جس ہے وہ بعد ہیں آشنا ہوئے ۔اس اعتبار سے کتاب تہا ف کوأن ماخذوں میں شارنبیں کیا جاسکتا ۔ جن ہے غزال کے خیالات کانکس لیا جاسکتا یاان کے علمی میلانات کا پند لگایا جاسکتا ہو، نیز غزالی نے اپنی تحریرات کو دوقسموں میں تقتیم کیا ہے۔:

جموعه رسائل امام غزائی جلدسوم حصه سوم )· ( ۳۰۱ )-ایک تم تو وہ ہے جس کووہ'' نااہوں ہے چھے رہنے کے قابل تحریرات' کہتے ہیں ،اس قتم کی تصانیف کاایک حصہ تو وہ اپنے ہی لئے مخصوص کرتے ہیں ،دوسرے حصوں ہے ا پے اشخاص کو استفادہ کی اجازت دیتے ہیں جو خاص شرا کط کے حال ہیں ، (جن کا ذکر او پر ہو چکا ہے ) مگریہ شرائط کی شخص میں مشکل ہی ہے یائی جاسکتی ہیں۔ دوسری قتم ان کی تصانف کی وہ ب جو جمہور عوام کے لئے اور انہی کے لئے مخصوص ہے۔ان کے عقلی استعداد کے لحاظ ہے کتاب تہا فہ کو وہ دوسری قتم میں شار کرتے ہیں ،اس لئے بھی اس سے غزالی کی حقیقی آراء کی تصویر کشی نہیں ہو علق۔ چنا نچه وه خود لکھتے ہیں تکہ ارے رسالہ قد سید میں عقید و کے متعلق جود لاکل پیش کی گئی ہیں وہ بین ورق میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ ایک نصل ہے کتاب تواعد العقائد کی (اور کتاب''احیاء، ) کاایک جزوہے ،کین عقیدہ کی بیشتر دلاکل زیادہ ختیق اور زیادہ دلچیپ سائل واشكال كى توضيح كے ساتھ بم نے كاب الاقصاد في الاعتقاد ميں پيش كى بين ، جو تقریاا کی سودرق میں پھیلی ہوئی ہیں ، یہ ایک یکنا کتاب ہے جواپی خصوصیات کے اعتبار ے و یاعلم کلام کا نجوڑ ہے، ہم نے اس کونہایت تحقیق ے لکھنے کی کوشش کی ہے، اور موجودہ علم کلام کے سرچشمول سے اس کے ذریعہ خوب آگاتی ہوسکتی ہے، مرحقیقت سے کہ بید كتاب عقيده كي تو تشكيل كرعتى بياكين معرفت كي تورثيب كرعتى ، كيونكه متنكم (مابرعلم كلام) بھی عامی سے زیاد وحیثیت نہیں رکھتا ، الااس کے کداس کا د ماغ ایک عامی بنسبت زیادہ آ معلومات سے روثن ہوتا ہے، اور عامی محض عقید و کا مثلاثی ہوتا ہے، اور محتکم اینے عقائد جارہ کے لئے کچھ دلائل کی مجمی سندر کھتا ہے، جس کووہ اینے اعتقادات کی سپر جانتاہے، اوران کواہل بدعت کی بورشوں سے بیا تاہوا محرتا ہے، اس کے عقائد کی گرہ کشائی سے

مطومات بے روٹن ہوتا ہے، اور عالی حض مقیدہ کا حقاق ہوتا ہے، اور حفکھ اپنے عظا کہ جامدہ کے لئے چھود لاک کی مجی سندر کھتا ہے، جس کودہ اپنے اعتقادات کی ہیر جانتا ہے، اور مان کوائل بدعت کی پورشوں ہے بہتا تا ہوا گھڑتے ہوائس کے مقتا کد کی گرہ کشائی ہے معرفت کے صین چچرہ کی تقاب کشائی بھی ہوئی ۔ اگر خمیم سمر فت کے جھوگوں کے لئے اپنے میں حتے کہ درجیوں کو کھولنا چاہیے ہوتہ حصیس کتاب البعر واقتار ہیں ہے اس کی پکھ ا اپنی میں اور ایک بدی مقداران معلومات کی ہوئی محمارے دق مقد موف کی پکھوڑ یا دہ تعقیمیں ہوگی ' حمال با مصلحہ الاسٹی فی اسا واشد قبالی ''خوصانا سا وستیقہ میں الا فعال کی بھٹ میں اگرتم اس حقیدہ کے تقائل کے بحراد بچی طلب کے ساتھ صرح معرفت کے خواہش بھٹ میں اگرتم اس حقیدہ کے تقائل کے بحراد بچی طلب کے ساتھ صرح معرفت کے خواہش معدہ ہوتہ ہے جدے جمہیں سرف ہماری ان کما ہوں میں طرف کی جشین ہم نا الجوں کی آجھوں ہے (جُوعد ما کُل ام مُزالُ جلد موم هدموم) - (۱۳۶۹) پوشیده رکھنا چاہتے ہیں ، خُردار جب تک کرتم واقعی اب کے الی ندینو، انٹین بیر گز ہاتھ ند

پوتیدہ وکھنا چاہتے ہیں جمردار جب تک کہ م واقعی اس کے اہل نہ ہو واقعی ہراز ہاتے لگانا ہاں شخصیں اس کا اہل ننے کے لئے اپنے اندر تین نصلتیں پیدا کر نی جاہئیں۔ اس ایسا نہ نہ سے کا تحضیا ہیں ۔ تین اس بر مربوط ہذیک مشک

ا علوم طاہری کی تحصیل میں استقلال اور اس میں کا ل ننے کی کوشش ۔ ۲-اطلاق دمیرے میں کچل سے اپنی روح کو بالکل پاک کر لینے کے بعد دنیا کی

ا المواد میں اس اس میں ہیں ہے ہیں دوں دو سیان سریے ہے بعدویا میں اور اس میا ہے ہیدویا میں اور دو تا میں ہوائے جائی کی طرف اسمال کے اور کوئی مضلم میان کے اور کوئی مضلم میان کے اور کوئی مضلم شخصیار کی کام تد ہوسوائے اس کے اور کوئی مضلم میں ہوں ہے جائے گئی ہوں ہے۔
میں میں اس کی سری کے اور مذکماری زندگی کا اس کے سوائے کوئی اور نسب انھیں ہوں

وائے تن پرتی کے اور ند کھاری زند کی گااس کے سوائے لو کی اورنصب اسمین ہوں تشہیں اپنی فطرت کا جائز ولیڈا چاہئے کہ آیا سعادت کے غیر کی اس میں تخوالش میں کے مصدور کے کہا تھا تھے۔ یا ہے کہا ہے کہ انداز کے مصرور کی تجربی کا دور معرف

ہ، اس کی دریافت کے لئے تھیں علوم کی گہرائیوں کا ادراک بھی کرنا پڑے گا ادر محمارے ذکان کواچھی طرح روثن ہونا پڑے گا۔ الج''

سرین اود وجود در است می تروید ہے ویار سرین کا میں اور میں اور استفاد کیا کرتے ہیں ، اور ہم مقتصور پرخت و اور ہم مقصور پرخت و دطریقوں کے کرتے ہیں ، ان شن ایک قریبی طریقة ' (مبالد قدیہ'' میں اختیار کی گیا ہے ، و دسرا اس کے بالا تر طریقة ' الاقتصاد فی الاعتقاد نمیں اور اس علم کا مقصود موام کے عقاد کریا گیا ہے ، وحق اللہ برعت کے محلول کے اور اس کا کھنے کی جاروا کی ہم کا میں اور اس کا کم کے وال

کی تقریح بھی ہوتی ہے۔ بعض دلچپ چقیقوں کا انتشاف بھی ہوجاتا ہے،ای علم سے متعلق ہم نے کتاب تبافیۃ الفلاسٹریکھی ہے۔''

(جموعەرسائل امام غزالیُّ جلدسوم حصه سوم) - (۳۴۳) اورای طرح غزالی کتاب جوابرالقرآن میں لکھتے ہیں:'' اور یہی وہ علوم ہیں جن سے میری مرادعلم ذات وصفات وافعال الی اورعلم آخرت ہے، اس کی کچھ مبادیات وتشریحات ہم نے ای بعض تصانف میں درج کئے ہیں۔ایک ایے محض کے لئے جس کے

یاس وقت کی کوتائ مشاغل کی کثرت ٔ آخون کا جوم' مددگاروں اور رفیقوں کی کمی کی جمیشہ

ے شکایت رہی ہو'اتنے بڑے کا موں کا انجام دینا مشکل تھا، تا ہم ہم نے اپنی مقدور مجر کوشش اورخدمت کی ہے، اور ہمیں گمان ہے کہ ہماری ملمی کاوشیں اکثر وہنوں پر بارگزریں گی اور ممکن ہے کہ بعض غیر خجیدہ خداق والوں کے لئے ضر بخش بھی ہوں

خصوصاً ظاہر پرستوں کے کئے اس لئے میرامشورہ ہے کہ وہ لوگ اس سے ذراد ور دور ہی ر ہیں،اور جن لوگوں نے کہاس سے فائدہ حاصل کیا،وہ ان معلوبات کونا اہلوں کے ہاتھوں بہنینے سے بھا کیں ۔ سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے اندرصفات مننذ کر ہ جمع ہوں۔''

. اس عبارت سے صاف واضح ہے کہ غزالی کے افکار وخیالات کی ترجمانی صرف دوسری صف کی کتابیں کرسکتی ہیں اور کتاب تباف کا تعلق پہلی صف سے ہے ، لہذااس سے غزالی کے حقیق خیالات کا استنباط نہیں ہوسکتا۔

آخر میں ہم یہ بخانا چاہتے ہیں کہ غزالی نے اس کتاب کی تصنیف اس وقت کی ے جبکہ وہ شہرت و جا ہ کے طالب تھے ،اوراس فد ب کی تائید کرنا جا ہتے تھے جو مقبول عوام تفانه كدند بهب حق كى فى نفسهد

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اہل سنت کا فرقہ اس زمانہ میں معتز لہ وفلاسغہ کی عقلی کارگز اربول کے مقابلے میں مرعوب اورا پی پستی محسوں کرر ہاتھا ، اورا پیے وکلا ء وحامیوں کا طالب تھا جواس کے ندہب کی اس طرح جمایت کریں کہ ان جاذب نظر علوم کے اصول

ومعطیات بی سے ان کے مخالفوں کاردہو سکے تاکہ ذہب اہل سنت امن واطمینان کی ز ندگی بسر کر سکے بس ان لوگوں کے قلمی کارگز اربوں کے لئے جوفخر ونمود کے طالب تھے میدان وسیع تھا۔ ابو حامد الغزالی کے لئے بھی ، جوان علوم کے ہتھیاروں سے بوری طرح سکم تھے اوراس روثنی ہے اپنا دماغ مؤرر کھتے تھے، کام کرنے کا نہایت اچھا موقع تھا۔ لہذا انھوں نے فلسفیوں کے جواب میں یہ کتاب تھی جس کی وجہ ہے ان کا نام بہت جیکا اور یوری دنیاے انھوں نے خراج مخسین حاصل کیا، چنا نچیفز الی لکھتے ہیں۔'اب تک علم

کلام کی کتابوں میں کوئی ایس کتاب نہیں لکھی گئی جس میں خود فلسفہ کے مسائل ہے مد دلیکر

(جموعه رسائل امام غز الي جلد سوم حصه سوم )-( فلفه كاردكيا كيابو، بال بعض بعض كمابول ميل ان كي مصطلحات كو كجمه ايسے پيجيد وطور پر استعال کیا گیا،اوران کی الی ناممل تقریح کی تی ہے کہ موام تو کیا ہے اچھے عالم بھی ان کونہ مجھ سکیں ،ای بناء پر میں اس تعجہ پر پہنچا کہ ان کے علم سے کماھیہ ' آگا ہی حاصل کئے بغیران کا ردلکھنا ایسا ہے گویا اند حیرے میں تیر چلا ٹا۔اس کئے ان علوم کے حتی الا مکان كامل طريقه بريجيني برمتوجه بوا'' به يهال ريم سيمعدرت كرنا جابتا مول كدطلب جاه وشهرت كيجس وصف كى نبت میں نے غزالی کی طرف کی ہے، وہ ان کے حق میں کوئی زیادتی نہیں ، بیا لیک بشری نغزش ہے جس میں ہروں ہروں کے قدم دُگرگا گئے ہیں اور پھر سنجل گئے ۔ چنانچہ جب غزالى صوفيانه سلوك كي تمنايس بغداد ، بابر نكلته بين تو كبته بين "" ميرااراده بواكه ید ریس کی خدمت برعود کروں ......گرمیر مے خمیر نے آواز دی که اس میں خلوص وللبیت کی روح نہیں ہے۔اس کا اصلی محرک طلب جاہ وشہرت ہے لیس میں اینے آپ کو لامت كرنے لكا كدائف اگر توانا حال ورست ندكر لے تو تو مجر دوزخ كى كھائى كے کنارے تا حار ہاہے۔'' اور دوسری جگہ لکھتے میں (اس وقت جبکہ وہ نیشا پور میں تدریس کے منصب پر عود كر يكيے تھے ): '' ميں تمجھ ريا ہوں كہ ميں پھرعلم وفن كى اشاعت ميں حصہ دار بننے كى كوشش کرر ہاہوں ، حالانکہ بیدواقعہ نہیں ہے ، میراقدم اس پچیلے زمانے کی طرف پڑر ہاہے جہال

اورد دسری جلد کلیجے میں (اس وقت بجلد وہ شیٹا پورش شریس کے منصب پر عود کر میکر جنے کے ان میں مجور ابدول کہ میں مجراقدم اوی چیلے زرانے کی طرف پڑر ہاہے جہال کرر ہا ہوں ، طال تک بید واقد تمین ہے ، میراقدم الی چیلے زرانے کی طرف پڑر ہاہے جہال سے تجیم آئے گئل جاتا چاہیے ۔ (اس زمانہ کی طرف اشارہ کررہے ہیں جبکہ وہ وافداد میں درس وقد رئیس کے فرائش انجام دیے تھے ،اورای زمانہ میں سباب ہائے نکھی تھی ) میں ای علم کی توسیق واشاعت کی فدرواری لے رہا ہوں جو جا ووٹر درکے اکساب کے لئے زئین تارکز تاہے ، میں مجدر ہا ہوں میرے قبل فیکر مجھے ماضی کی طرف لوٹارے ہیں۔''

اس ساری تخریج کا طلامہ یکی لگلا ہے کہ کتاب " تباؤ" نوالی کے اسلی خیالات کی عظا می نہیں کرتی۔ اور شدان کے حقیق مسائی کی نشان پردار ہے۔ اس نظر مید سے تشفی نہ نے کے بعد بحق بم ترتع کرتے ہیں کہ ناظراس کے مطالعہ سے ایک عمول دکھیں محسوں

سکتا ہے۔

# تهافتة الفلاسفه

# د يباچه

خداوند کریم ہے اس مناجات کے بعد کہ وہ اپنی مقدس ہدایت کی روشنی ہے ہمارے سینوں کو جگرگادے ، اور ہمیں محرابی کی تاریک خندق میں گرنے سے بیائے ، اور ہمیں حق کے پرستاروں کی صف میں کھڑا کردے ،اور باطل کی آستان کیشی ہے ہماری پیشانیوں کو محفوظ . رکھ،ادراس سعادت ابدی ہے ہمیں ہبرہ اندوز کرے جس کا کداس نے انبیا وواولیا ہے وعد و کیا ہے، اوراس دارفانی سے گزرنے کے بعد أس دار باتی كى جنس سے متع مونے كاموقع دے جومرورابدى كى لا فانى نعمتوں سے مالا مال ہے، اوران عاليشان لذ توں تك ادی رسائی کرے جہاں تک استحے عقلوں کی بلند پروازیاں اور خیالات کی برق رفاریاں بھی عاجز رہتی ہیں، اوراس فردوس ابدی سے نیش پہنچائے جس کی نعتوں کو کسی آ کھے نے دیکھا، ندگسی کان نے شنا ، ندگسی قلب بشر پراس کا تقور گزرا۔اور نیز اس دعا کے بعد کہ وہ ہمارے نبی اکرم تحمد مصطفیٰ علیہ اور ان کے آل واصحاب پر لامتا ہی درود ورحمت بيعيمنس بدكهنا حابتا مول كدموجود وزمانے على ايك الى جماعت كود كيدر بابول جوايت آپ وعقل وذ کاوت میں اپنے ہمعصروں سے بدر جہامتاز جمحق ہے، اور ای لئے اس کے ا فراد نے فرائض اسلامی ہے بیاز و کنارہ کش رہنا پناشعار بنالیا ہے ،اورشعائر دینی کی تو قیر وعظمت کی بنمی اُڑاتے ہیں ، اوراپ وہم و گمان میں اس کو اپنااعلیٰ ترین وصف سجھتے ہیں، اوراپ عمل سے ایک وٹیا کی تمرائی کا سب بن رہے ہیں، حالا تکہ ان کی ضلالتوں کے لیے کوئی سندنیں ہے سوائے ایک تھم کی تقلید اور ایک تھم کی جود پری کے جس کو وہ حرکت سیجے ہیں،ان کی مثال میودونساری کے ان افراد کی ہی ہے جوایے مسلک براس لئے فخرکرتے ہیں کہ آباؤ اجداد نے ان کے لئے یہ راستہ بنادیا ہے جا ہے عمل وخمیر کی رائے اس سے کتنی ہی غیر شغل ہو، اپنی قبت کودہ فکر ونظرے منسوب کرتے ہیں ، حالا تکہ فکر و نظر کی موٹی پر دو کھوٹی اُترتی ہے، دوا پی بحث کی بنیادعقل وحکمت بتاتے ہیں حالانکہ تحقیق ے ٹابت ہوتا ہے کداس کی بنیاد وسوروتو ہم ہے، ووحکت وفلند کے چشمے سے اپنی بیاس

(جموعه رسائل امام غزالی جلد سوم حصه سوم ) (تہافتہ الفلاسفہ)

بجهانا جائة بين، حالانك وه آخركا رسراب ثابت بوتاب بس طرح كدافل بدعت وصلالت کے لیئے ان کی نقل وروایت کا ہاغ حقیقت میں ایک صحرائے بے برگ و گیاہ ہے ا اے کفریات کی ترجمانی میں جن مہیب ناموں سے وہ مرغوت کرتے ہیں وہ ہیں ستراط ، بقراط ،افلاطون ،ارسطاطالیس ،وغیره جن کی عقلوں کی تعریف میں وہ زمین وآسان کے قلاب مِلاتے ہیں اور ان کی ذبنی واختر اعی تو توں کی تعریف کے بگی بائد ھے ہیں ، کہ اس طرح وه موشكاني كريحة مين اوراس طرح باريك فكات بيداكر يحقة مين ، حالانكدان كي عظمت رفتہ کے سوائے ان کے مزخرفات برکوئی سندنہیں، جن غلط معتقدات کی طرف وہ رہنمائی کرتے ہیں وہ بھی ای طرح ایک قتم کی ذبنی پستی ہے جس طرح کہ اہل بدعت کی شديدتم كى روايت پرى .....من توسمحتا بول كدان بي تو و و وام اجهي جوال تم کی ذہنی کشاکش ہے اپ آپ کومحفوظ رکھتے ہیں ،اور دانش وہلم کی جھوٹی ظمّع کاری ہے۔ دُنیا کودهوکانبین دیتے بیوز بنی کشائش ایک عالمگیرصورت افتیار کرتی جاری ہے۔جس کی طرف توجه کرناان افراد کا کام ہے جواس تتم کے سلاب سے قوم کی ذبینت کو بیانکتے ہیں۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ ایک الی کتاب تکھوں جس میں ان کے خیالات کا روکیا عائے ،اوران کے کلام واستدلال کے تتاقش و بے ربطی کو واضح کیا جائے اس طرح ان کی معقولیت کے رعب داب کوقوم کے د ماغوں سے اُٹھایا جائے تا کہ سادہ ذبی عوام اس فتنہ مے مخفوظ رو علیں جس کا متیجا نگار خدااورا نکار ہوم آخرت مور باہے۔اس لیئے منس نے بید

كتاب للصى شروع كى ، ش اپني اس مهم كى كاميا بى كے ليئے خدا كى تو نيق ونصرت كا طالب کتاب کے اصل مطالب شروع کرنے ہے پہلے بعض مقد مات کا پیش کرنا

> ضروری مجھتا ہوں۔ بهلامقدّ مه

فلیفیوں کے اختلافات کی کہائی طویل ہے، یہاں ایک کی رائے دوسرے سے نہیں ملتی ، بیبوں قتم کے مسلک ،اور متعدوقتم کے مذہب ہیں، ان کے اس تناقص رائے کے ثبوت میں ہم ان کے چیٹوائے اوّل فیلسوف مطلق (جس نے کدان کے علوم کومرتب کیا اوران کی تنقیح و تہذیب کی ،اوران کے خیالات ہے حشو وز وائد کو چھاٹنا ،اوران کی خواہش کے موافق تنخیص کی ہے ) بعنی ارسطوکو پیش کرتے ہیں جس نے تقریباً اپنے ہرایک پیش

(جموعه رسائل امام غزا ليُّ جلد سوم حصه سوم) (m-2)

(تيافتة الفلاسف روکی تر دید کی ہے یہاں تک کداینے استادا فلاطون الی کی بھی ، ووایئے اُستاد کی مخالفت کاعذراس طرح پیش کرتا ہے کہ ' افلاطون بے شک میرادوست ہے، اور سچائی بھی میری دوست ب، گرسیانی میرے نزدیک زیادہ دوست با اس روایت کے نقل کرنے ہے حارا منشاء یہ ہے کہ ان کے اختلافات اوران کی رائے کے عدم استقلال کو واضح کیا جائے اور یہ ہتلا یا جائے کہان کے نصلے زیادہ ترنکنی وخمینی ہوتے ہیں نہ کر حقیق ویقین کی بنیاد پر قائم ،اوروہ اپنے علوم البيدكي تقيد يق كيسليط في علوم حياب ومنطق كے مسلمات كي ہنا پراستدلال کرتے ہیں اورای لیے سادہ د ماغوں کوانٹی علوم کے ذریعے تربیت دے كرعلوم الليد كے لئے تياركرتے میں جس كود وطريقة استدراج ، كہتے ہیں۔ اگران كے علوم البليد ايسے بى بائند اور يقنى دائل كے حامل موتے جيسے كدرياضى كے اصول موتے بين تو وہ بھی اختلا فات ہے ای طرح یاک وصاف ہوتے جس طرح کدریاضی کے علوم ہوتے

پھر ارسطوکی کتابوں کا جہاں ترجمہ ہواہ وہ بھی بہت پچھتح بیف وتبدیل ہے خالی نہیں ،اسمیں تغییروتاویل کی بزی مخوائش ہے ،اسی لیے اس کے مفسرین کے درمیان بهت زبردست اختلاف پایاجاتاب،اس كفش و تحقیق بس زیاد و مضبوط،اسلامی فلاسفه ابونفری فارالی ،اورابن سیناه میں البذاان (فلسفیوں) کے مسائل کی تر دید میں ہم جن آراءومسلمات سے مددلیں مے وہ وہ ی ہوں مے جوان ندکورہ دونوں فلفوں کے نزدیک سنج اورسلم سمجھے محتے ہیں۔اورجن کوانھوں نے ترک کیا ہے ہم بھی ان کوترک کریں مے، کیونکہ انتشار کلام ہے بچاؤای طرح ہے ہو سکے گا۔ ای لیے ہم ان دونوں کے نقل کردہ مسلمات پراکٹفا کریں گے۔

وُ وسم امقدّ مه

جاننا جائے کہ فلاسفہ اور دومرے فرقوں کے مامین تمن سم کا اختلا ف پایاجا تاہے اک بیفظی اخلاف، جیے صافع عالم کے لئے وہ جو ہر کا لفظ استعال کرتے ہیں، كونكدان كے زويك جو برايك وجودي شے ب\_موضوى نيس، يعني قائم بذات ب، قائم بالغیرنہیں ،ان کے خالفین کے زویک و ومتغیر ( یعنی قائم بالغیر ) ہوتا ہے۔ (تهافتة الفلاسف (جموعه رسائل اما غز الیّ جلد سوم هسه سوم • ليكن بم يهال كى اصطلاح كى ترديد كرنانيس وات كونكدا كرقائم بالدّ ات کے معنی یرا تفاق ہوجائے تو اس معنی میں لفظ جو ہر کے اطلاق پر لغوی نقطۂ نظر سے غور کرنا ہوگا اگر اس نقط نظر ے لفظ کا اطلاق جا ترز قر اردیا جائے تب بیام بحث طلب رہ جا تا ہے

كه كيا شريعت اس كے استعمال كو جائز مجمتى ہے؟ كيونكه اطلاق اساء كى تحريم واباحت كو ظوا برشر بعت كى سند برصليم كياجا تاب -اگركهاجائ كداس لفظ كا استعال معتقمين في صفات الليد كے بارے ميں كيا باورفتهانے اس كون فقد مي استعال كيا ،اس لين رفع التباس كے طور يرجم كہتے ہيں كہ جواز تلفظ كى بحث اس كے معنى سمى بدير كى فعل كے

جوازیر بحث کے مانند ہوگی۔ دوسری فتم اختلاف کی وہ ہے جس میں نہ ہی اصولوں میں ہے کسی اصول سے

بھی مزاع واقع نہیں ہوتی ، ندانبیاعلیم السُّلام کی تصدیق کا منتاء یہ ہے کہ فلفوں ہے اس بارے میں منازرعہ کیا جائے ،مثلا ان کا قول ہے کہ جا ندگر بن کی وجہ یہ ہے کہ مورث اور جائد کی روشی کے درمیان زمین حائل ہوجاتی ہے، کیونکہ جا بدسورج بی سے روشی مستعار لیتا ہے، اورز مین ایک کر ہے اورآ سان اس کے اطراف کیر اہُو اے، اگر جاند

پرزمین کا سابد پڑجائے تواس ہے سُورج کا نورجیپ جائے گا۔ یامثلا سُورج گربن کی تعلیل کے بارے میں ان کا قول ہے کہ ناظر اور سُورج کے درمیان جائد کا جرم حاکل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت دونو ں ایک ہی گھے بیں دومتقائل نقاط پر ہوتے ہیں۔ اس تم كى باتوں ميں بھي تبيس ابطال كى قرنبين كرنى جائے ، كونكدية چزير كى ندہی اُصول سے متصادم نہیں ہوتیں ۔بعض لوگ خواہ مخواہ ان باتوں کوبھی ندہب سے

مناقشد رجمول كرتے بين، حال مك واقعديد بيك ان كاتعلق علم مندسه اور بيت كى كمل تحقیقات ہے ہوتا ہے، یہاں تک کد کسوف (سورج گر بن ) کے وقت کے تعین اوراس ك زمانه واحتداد كى بين قياى تك ان علوم ك كى جاتى ب، اي باضابط اورمسلر اُصولوں کے مانے کو بلاوجہ شریعت سے جنگ کے مترادف سمجھ لیناخودشر بعت کی بے وقعتی کرنا ہے،اورایک شم کی نا دان دوتی ہے۔

بعض اوگ اس حدیث کواس کے تعارض کے طور پر چیش کرتے ہیں کہ آتخضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ 'میا تد اور سُورج خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میں مکی کی

(جموعه رسائل امام غزاتی جلدسؤم حصه سوم) 🗝 موت یاز ندگی کے وجہ سے گؤٹن نہیں لگنا ، جب تم ان کو گھن کلتے و مکھوتو خدا کے ذکر و تبع اور نماز کی طرف متوجہ ہوجاؤ''لیکن اس سے اس حدیث کو کیا تعلق؟اس میں صرف کسی کی موت یا حیات *ہے گوتان کو نب*ست دینے کی ممانعت کی گئی ہے اور اس وقت نماز کا تھم دیا گیا ے۔ جوٹر بیت کہ غروب وطلوع آ فاب کے وقت نماز کا تھم دیتی ہے وہ اگر کسوف کے وقت كى متحب نماز كاحكم دے تو كونى تعجب كى بات ہے؟ بعض اوگ کہتے ہیں کہ حدیث کا آخری جزویہ ہے کہ 'جب اللہ تعالی کسی جزیر تجلی کرتا ہے تو و واس کے آ محیم بھی د ہو جاتی ہے' تو گویا کہ یہ کسوف وخسوف بھی ایک تتم کا تجدہ میں ، اس کا جواب میہ ہے کہ پہلے تو یہ آخری جز و ہڑ ھایا ہوا ہے ،حدیث نہیں ہے ، مدیث اتن بی ہے جتنی کداو پر بیان کی ٹی اورا گرسیح بھی ہوتو اس کی تاویل ممکن ہے، علمی ۔ حیثیت تے قطعی طور پرمسلمہ اصول کے رد کے مقابل بیتا ویل آسان ہے۔البتہ بہت سے علمی اصول جواتی قطعی حیثیت نہیں رکھتے شریعت کے متعامل ان کی تاویل کر لی گئی ہے ،اگر مسلّمه اصول کو بھی رد کردیا جائے گا تو ملا حدہ کو ضروراعتراض کا موقع طے گا۔اور عام عقلی اصول کے مقابل شری اصول کو وہ سجیدہ حلقوں میں بے اعتبار کرنے میں کامیابی حاصل كرليس ك\_ اى طرح عالم كے حدوث وقدَم كے متعلق ان كى بحث ب، اگر فلسفياند

اصول سے حدوث ٹابت ہوجائے تو ذہب کی تقویت کے لیے یک کافی ہے، جاہے، عالم كره مويا فرش كى طرح بسليط مو، جاب مسدّى مويام فمن شكل والا مو، جاب آسان كى تعداد بارہ مویا تیرہ مویاان ہے كم موءان واقعات كى تحقيق كا البياتي مباحث ے اتنانى تعلق ہے جتنا کہ پیاز کے چھلکوں یا نار کے دانوں کی تعداد کی حقیق کا ہوسکتا ہے۔ ہمیں دلچیں صرف اس امرے ہے کہ ان کا تعلق خدا کے فعل تخلیق ہے ہے،خواہ میفل کی نوعیت

تيرى فتم وه ب كدكى ذبى اصول الان كى نزاع واقع مولى ب- جيس كه حدوث عالم، ما صفات باری تعالی ، یا حشر بالا جهاد وغیره فلسفیوں نے ان سب کا انکار کیاہے،فلسفیاندنظریات پر ہماری تقیدان عی مسائل پرمرکوز ہوگی اور انہی مباحث میں ان کی دلائل کا بطلان ہمارامقصود ہے۔

#### تيسرامقدّ مه

جاننا چاہئے کہ وہ ار یکی مقصود ہے کہ فلاسفہ کے بارے میں عام طور پریہ برخس طن پایا جاتا ہے کہ ان میں باہمی اختا فات نہیں، اس کو لوگوں کے ذہنوں سے زائل کیا جائے۔ اس لیے مئیں ان کے مباحث میں مرف ایک طالب حقیقت ہی کی کھون نہیں کرول گا، بلکدا کیا دیک وکیل نہ بہ کی حثیتت ہے تھی۔ کرول گا، بلکدا کیا دیک وکیل نہ بہ کی حثیتت ہے تھی۔

ہوسکتا ہے کہ اس تر دید وابطال کی سی بھے ان کے تاقف واشنا فات کے پیش نظران کی نسبت مخلف فرقوں ہے کرئی پڑے، چیے معتر الدیا کرامیہ یا واقعید جسکیونکہ اس قسم کے تمام فرقوں کے فلسفیانہ خیالات کا میلان ان می کی طرف ہے، اوران کے اصول اوراسلام کے تحقیق اصول میں ایک طرح کا تشاد۔

م معتول ایک فرز تھا مسلمانوں کا جوابیۃ آپ کا اسحاب مدل وقد جدا " کی کہنا تھا اس کی گی شاہی تھی میکن مب کے سب بعض امور پر تنقل ہے خلاف دان واق ہے نہزیاول سفات گی ٹی کیکھ ان کے پاس خداعا کم بالذات " کا در بالذات و غیرہ ہے تک بالسفات اور مشاکل کام النی دارٹ ہے بھول ہے ، ایک میٹیت ہے ۔ سی تو تو وصورت کی میٹیت ہے ، وہ فاہم ہی آ کھ ہے تیا ست می می کاخریس آ میکا اور کھوں ہے کی میٹیت ہے کی بنایہ کیس ہے اور بنروی خال تھے وائر سعف ہے کہنے کی کا میٹر ہے اور ان کے کہنے تھے کی جائے ہے بھر کر کی تیں، خداویہ میکم بندو کے لیے موالے تجوار معلمت کے کھوئی کرتا ، بندہ ی خال وقد قد داوٹر ہے وافیر وو فیرو۔

ح فرقد کرامید بدا یا موبدالله تحدین کرام کے بی وواں کا نام ہے ، بدولک ضائے جم وفیز کے کاک میں کدو وہ واٹن پر چینا جوائے اور اس سے جب علم بالی طرف سے ممامی ہے، اور ای حم کے اور فر بابات ، صاحب مثالات الاسلام عملی تصلحے جس" میر دید کے جرم میں فرقہ کا نام ہے جو کہتے جس کہ کفر نام ہے ذبائی اٹا وضا کا دیر کھی الکاری و فیرو و فیرو۔

ح فرقہ دوافقہ معاصب مقالات الاسمالات کے بیان کے موافق ہے دوافق کا بائسے ال فرقہ جومنی کی جھٹری امام کوئی مت تک زندہ اور کسی چ شیرہ ہاتا تا ہے ، اور مانت ہے کہ ایک روز ان کا تجور ہوگا اور وہ حشر کے سے طرب تک سماری روے زئیں کے ماکم ہول کے موئی میں مجدا افران جب ان سے موافر وکرتے تھے تو کہتے تھے ہے۔ لوگ میر سے زود کیے بارش سے تکھے گھڑ سے کوئی کی طرح چیں۔

### چوتھامقد مہ

فلاسف محلام استراعات على ايك بير "اصول استردان " ب ، جس على وه رياضى كاشكوں كومقد مات دليل كور پر بيش كرتے بيں ، وه كيتے بيں كہ طوم الهيات ، به بى عامض اور ديتى بيں ان كے مسائل روش ترين و ماغوں كے ليے بحى ديتى فارت ہوتے بيں ، ان كے حل كے ليے رياضيات و منطق كے اصول سے مانوں ہونا ضرورى ہے ۔ جو محص ان كے كفر كى تقليد كرتا ہے، اگران كے ذہب على ان اشكال كو پا تا ہے تو ان كے من عمل ركھتا ہے اور مجتا ہے كہ بے شك بي علوم ان مسائل كے حل كے ليا تا ہے تو ان مياس

ہم تیج ہیں کہ ریاضی آنیا ہی کہتے مضعلہ پوٹوروگر کانام ہا وہ دوی حساب
موق ف ہے، تو ہا کہ البتاء کا کوئی تعلق نہیں ، اگر کوئی آبتا ہے کہ البتاء کا ہمینا ہی پ
موق ف ہے، تو ہا کی بجت ہیں ہوئی ہیں ہے کہ عظم طب یا ٹیوم ، بغیر صاب کے نہیں آسکا
موق ف ہے کہتیں آسکا ، وہ کیا طم بند میا تھو اشیاء کے کم خصل ہے بحث کرتا ہے،
یا حساب بغیر طب کے نہیں آسکا ، وہ کیا طم بند میا تھو ادارات حمر کہ نظلیا کہ ان اجرام مادی کی
دوہ البتہ طم بعیت ہے اہم معلومات کے خصول علی عدد ارتباع ہے خرائ آسمان اجرام مادی کی
کروے دو چینے وغیرہ وقد ہم ان سب چن دوں کو جدل جیست ہے یا اعتقادی جیسیہ
ہے تھی میں جیش آسکن ، اس کی مثل الدی ہے جیسے ہم مجمعی کہ اس کے دوالہ کوئی ڈی گیرہ
ہے بھی اس جیس کی شائدات وجود ہے تو یکھنے کے لیے ضروری ٹیس ہے کہ میسیہ
ہے تھی اور دون کی مشکر مسد تر حک کا ہا ہے المن حک کے اس اور ادائی کی کہ اسکم مسائد اور انگوں کی گئے۔
معلوم کر لیس ، برد فہ یان موقاء جس کی کہا تھی ہے کہ کہا کہا کہا کہا ہے اس کے دائی والے کہا اور انگوں کی گئے دائی ہوئی کے اللہ اس بھی کوئی کہا کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے اس کے دائی کے دائی کہا کہا تھی ہوئی کا باس کے چکوئی کی کہا کہا ہے کہا ہوئی کہا کہا ہے کہا ہوئی کہا کہا ہے کہا گئی اس کے سالا اور انگوں کی گئی دو اقتیت
معلوم کر لین میں جو نہ ہوئے کی دیس میں کہا ہوئی جسے کہ کہا سے کہا کہا کہا ہے کہا ہوئی کے کہا ہوئی کی دائی ہوئی کہا تھی ہوئی کہا ہے کہا ہوئی کے دائی ہوئی کہا تھی معلوم کر لین موروری ہیں ، ویڈ ہوئی تھی سیاس کے خوالوں کی متحل اداری معرفی میں۔
تہرہ یا اس ادارے نو پھی ابونے کی دریل تھی عشلی حیث کے لیے پہلے اس کے دائوں کی متحل معرفی ہیں۔

مجموعه رسائل امام غزاتي جلدسوم حصهسوم بال فلفول كايد قول كم مطقيات كا دكام كالمحج موما ضروري ب بجاب ، مرمنطق کو پچھان بی ہے خصوصیت نہیں ہے ، ووتو ایک بلیاد ہے جیے فن کلام میں'' کتاب النظر'' كے نام سے يادكيا جاتا ہے بعض وقت اس كؤ' كتاب الجدل'' كہتے ہيں ، اور بھى ہم اس كو'' مدارك العقول'' كهتير بين، اگركوئي ساد ولوح، ضعيف الاعتقاد فخف منطق كا نام سُتَا ہے تو وہ اس کوایک عمیب می چز مجھتا ہے جس کو شکلمین تو جائے ہی نہیں ،اور فلسفیوں ك سوائ ال يركى كو دسترس نبيل - بهم اس غلط فنبى كے دفع كرنے كے ليے مدارك العقول پرایک علیدہ کتاب میں بحث کریں مے جہاں ہم متعمین اورامولیوں کے الفاظ کوترک کردیں مے، اوراس کومنطقیوں می کی عبادت میں پیش کریں مے اور انھیں کے آ ٹارکی لفظ برلفظ پیروی کریں گے۔اس کتاب میں ہم انہی کی زبان میں مناظرہ کریں مے ، لینی انہی کی منطقی عبارات میں ، اور ہم یہ بھی واضح کردینا چاہے ہیں کہ فلاسفہ نے منطقی بر بان کافتم میں مادؤ قیاس کی صحت یااس کی صوری صحت کے متعلق کتاب قیاس میں جوشرائط پیش کے میں ،اور جواصول الیافوجی اور قاطیفوریاس میں قائم کے گئے ہیں ،اور جواجز اءمنطق اوراس کے مقد مات کے ہیں ان میں ہے کسی چیز کوتھی وہ علوم الهيات من ثابت نبين كرسكے. ليكن بم جات بي كديدارك العقول كوآخر كتاب مين بيش كرين كيونكه ومقصود كآب ك ادراك كے ليے ايك وسطے كى طرح ب، يكن بهت سے ناظرين ولاكل ك تجھنے میں اس سے متعنی ہیں، اس لیے ہم اس کو آخر میں رکھیں گے۔ جو فض اس کی ضرورت محسون میں کرتا وہ اس ہے اعتراض کرسکتا ہے، ہاں جو آ حاد مسائل میں تر دیدی ماحث كوز بجو يحقوات بهل كاب معياد العلم كو (جوشطق مي اس نام عد ملظب ب) حفظ کر لینا جاہے ۔مقد مات کے اندراج کے بعد ہم فبرست مسائل کھیں ہے۔

( نبرست كتاب چونكد شروع من آچكى ہے اس ليے يہاں درج نبيس كائن)

#### مئله(۱)

# قدم عالم کے بارے میں فلاسفہ کے قول کا أبطال

تفصیلی غذیب افتدا می اگرے بارے میں افلا مذکی آراد میں اختلاف ہے، البتہ جمہور حقد میں وحتا خرین کے نزدیک جورائے مسلم ہے وہ عالم کے قدیم ہونے کے متعلق ہے، یعنی عالم خدائے قبائی کے ساتھ بھیٹ موجود ہے ادراس کا مطول ہے، اوراس کے ساتھ ساتھ فورکا بایا جانا ضروری ہے، اور یہ کہذات پاری قبائی تقدیم عالم پرائی تی ہے، بھیمی کر ملک کی تقدیم مطول پراور یہ تقدیم محل بالڈ ات اور بالزیہ ہے تک بالز بان س

اظلاطون کے متعلق سے کہا گیا ہے کہ اس کی رائے عالم کے بارے میں یہ ہے کہ دو حادث ومکؤ ن ہے، تحریسور میں لوگون نے اس کے کلام کی تا ویل کر لی ءاوراس کے حدوث عالم کے مقتقد ہونے ہے اٹھا کر دیا ہے۔

جالیوں نے آخر عرص کتاب ('' جالیوں کے کیا احتقادات میں؟ )' میں
نے اس مسئلہ میں سکوت افقیاد کیا ہے کہ وہ فیس جانبا کہ عالم عادت ہے یا قدیم ، اور
پیشتراس بات پر دلیل النا ہے کہ اس بارے میں علم ہی فیس ہوسکا، اس وجہ سے فیس کہ وہ
فرداس کو بجھے فیس مسکا ، بلکر سندتی نفسہ عقلوں کے لیے نہایت دھوار ہے۔ مگر ایسا خیال
شاذ ہے۔ زیادہ ترجم خیال بایا جاتا ہے وہ میں ہے کہ عالم قدیم ہے اور یہ کہ بالجملہ سے
تصورفیس کیا جاسکا کرحادث قدیم ہے اپنے واسط اصلا صادر ہو۔

ساد ہے۔ کہ یادو اگر بولویاں پا پی جائے وہ جائیں جائے ہے۔ کہ ماد ساب اور پر کہ باشد سے
تصورتین کیا چائے ساک کہ دارے قد کہ سے نیم واسط اسا اساد رہا ہے۔
<u>فلاسٹ کے دال کی و</u>رک روائی کہ ان کی پوری روائی بیال نئی کردوں ،اور پھران اور اورات اسات
کو بھی جوان دال کی وقر زنے کے لیے چیش کتے جائے جین آئی اور واقی ساب ہو جا کی سے کہ
اس طواحت سے کو کی خاک دی ہے۔ کہ ہے چیش کے جائے جین جو کھار نہ اس کو کہ ہے۔
اسول پر قائم جین یا جو بیان کی میں میں میں ہے۔
اسول پر قائم جین ،جو می کی بناد شمن مشجف کھا تہ پائے جی جو کھارتہ
در کر دیتے جائے جین ،جو دی اور ان کو بیش کے جن کی وہین شری وقت ہو گئی ہے۔
مشجف خیال والوں کو کٹ بین والونا تو معمول مل بینے سے بھی مکن ہے۔

(جمور رسال مام فرز اتی جلد موم حصر می ۱۳۱۳) ولیل اوّل: قلمنیون کاتول بے کرقد نم سے حادث کا مطلقاً صادر ہونا کال

ولیل اقال: قلنیقوں کا قول ہے کہ قدیم ہے حادث کا مطلقات مادرہ وہ تا کال ہے، کیونکہ اگر ہم کی وجود کو تدیم قرش کر کس جس سے (مثل عالم معادر قیمیں ہوا قواس کے معنی ہوئے کہ بیاس کیے معادر قبین ہوا کہ اس کا وجود مربع فیمیں ہے بلکہ وجود وعالم مکن ہے امکان محش تھا ، چمر جب اس کے بعد حادث ہوا تو وحال سے خالی فیمین ، یا تو مربع جمی تجہ ذرید اموارا فیمین ، اگر مربع جمی تجہ ذرید افیمی ہوا تو عالم امکان تحش پر ہاتی رہے گا، جیسا کہ کیمیلے تھا، اور اگر مربع جمی تجہ ذرید اور اور اس مربع کو حادث کرنے والاکون ؟ اور اس

کہ چیچ کھا ، اور انزیر سرس میں جد دیدا ، اور اور ان سرس او طالب سرے داما ہوں ، اور ان کواک نے اب کیوں طاوٹ کیا ؟ پہلے کیو کئیس کیا ؟ پس مرتج کے صدوث کے بارے میں سوال اپنی مجمد قائم رہا۔ خرص بید کرچ کا مذہ کہ کے سارے احوال مشاہد ہیں ، یا تو اس سے کوئی چیز طاوٹ

حر میں یہ کری ہے کہ چوند مدے ہے سارے انوال متنابہ بین یا بوال سے بون پیز حارث نہ ہوگی یا جوئی شئے حادث ہوگی وہ ملی اللہ وام ہوگی ۔ کیونکہ حالت ترک کا حالت شروع ہے تھا ہونا کال ہے۔

تفعیل اس اجمال کی ہے کہ موال یہ پیرا ہوتا ہے کہ عالم اپنے عدوث ہے پہلے حادث کیوں فیس ہوا؟ یہ تونمکن قیس کہ اس کے حادث کرنے ہے قدیم کو ما بڑ مجھا جائے ،اورنہ ہی واقعہ حددث مال ہوسکتا ہے۔

عابر بین چاہے اور مدی و معرف ہوں اور سب ۔
پی پہا چاہ اور مدی و بعد طرف دان کو نشل کرتی ہے کہ قدیم گزے قدرت کی
طرف نشل ہوا ہے اور عالم محالیت سے امکانیت کی طرف آیا ہے، اور بید و فوں ہا تم می کال
ہیں منہ نیے کہا جا سکل ہے کہ واقعہ صدوث ہے پہلے اس کو ( مینی پیرا کرنے والے کو ) کوئی
مؤش ندمجی اور اب پیدا ہوئی ہے، اور شدیم باجا سکتا ہے کہا مرصدوث کا اس کے پاس کوئی
وسیلہ شرف اور اب پیدا ہوا ہے۔ البتہ اس بارے شام کرتی گیل جو تا کم کیا جا میک ہو وہ
ہے کہا اس کے پہلے قد کم نے اس کے وجود کو کارا وہ ٹیسی کیا تھا کہ اس کیمالا اور کی میکالا اور کا محاکم کامال

ب من سال مو کا کد قدیم نے اس کے دجود کا ارادہ کیا اس کے پہلے اس نے اس کا ارادہ نیم کیا تھا اقواب ارادے کا صدوث ثابت ہوا اور قدیم کی ذات میں ارادے کا صدوث کال ہے، کیونکہ وہ کل حوادث نیمیں ہے، جب اس کی ذات میں اس کا حدوث نہ ہوتو ارادے کی نمبت اس کی طرف نیمیں کی جائتی۔

پر اگر ہم اس کے کل حوادث ہونے یا نہ ہونے سے قطع نظر بھی کرلیں ، لا کیا اس ارادے کے اصل صدوث عن اشکال قائم نہیں رہتا ؟ سوال میر پیدا ہوتا ہے ، کہ ارادہ آیا (تهافة الفلاسف) (مجموعه رسائل امام غزالٌ جلدسوم حصه سوم) **(۳۱۵**) کہاں ہے؟ اوراب کیوں پیدا ہوا، پہلے کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اب پیدا ہوا ہے تو کیا کی غیر

خدا کی طرف ہے آیا ہے؟ اگر حادث کا وجود بغیر محدث کے وجود کے تنایم کیا جائے تو سمحمنا جا ہے کہ عالم تو حادث ہے، مرکوئی اس کا بنانے والانہیں ،ورند پھرکون سافرق ہے ایک حادث اورووس سے حادث کے درمیان ؟ اگر خداکے حدوث میں لانے کی وجہ سے یہ مادث مواہے۔ تواب کول حادث موا، پہلے کیون بیں موا؟ کیا قدرت یاغرض یاطبیعت ك عدم يا ند مون ك باعث بيرمادث ند موا؟ اشكال بعينه بلث كيا ب- اگر عدم اراده كي

وجہ سے ہوا ہے تو پھراراد سے کا ایک فعل خودارادے کے کسی دومرے فعل کامخیاج ہوا،اور بیہ اراد وکسی مقدم ارادے کا ،ای طرخ سلسله نامتنای چلے لگتا ہے۔

اس ليے يدرائ قطعي طور يرقائم كى جائتى ہےكه حادث كاهمدور قديم سے (وجود قدیم کی حالتوں میں ہے کی حالت میں مثلاً قدرت میں یا آلہ میں یاوقت میں یا غرض میں یاطبیعت میں تغیر کے بغیر ) محال ہا ورقد یم میں تقیر حال کا انداز و قائم کرنا بھی ممال ہے کیونکہ اس تغیر حادث کا انداز و کرنا اس کے سواد وسر ہے امور میں اندز و کرنے کے

ماوی ب،اوربیسب محال ب،اورجب عالم موجود سمجها جائے اوراس کا حدوث محال سمجھا جائے تو قدِ بم لامحالہ ٹابت ہوجا تا ہے۔ بدان کی سرخیل دلائل ہیں ، اور سارے سائل البیات میں اس موضوع پران کی

بحث كانا زك ترين حصه اس ليے بم نے اس مسئلے كوچش كيا ہاوران كى قوى دائل بتلادى بیں ان برمارا۔

اعتراض دوطریقے سے ہوتا ہے،

بہلا بدکداں بات کے تعلیم کرنے میں کیاامر مانع ہے کہ عالم بذریعہ اراد ہ قدیم حادث ہوا ہے جس کا وجود ایسے وقت عی متعصی ہواجس عی کدوہ یا یا گیا ،اور عدم اس وقت تک رہاجب تک کہ وہ یایانہ میا ۔ اور وجود کی ابتدا بحثیت ابتداع ہوسکتی ہے،اس طرح کداس سے پہلے بید جودارا دہشدہ امر نہ تھا اس لیے وہ حادث بھی نہیں ہوا، اوراس

وقت جب وہ حادث ہوااراد وکدیم ہی ہے حادث ہوا، اورای لیے حادث ہوا، کس اس اعتقاد میں کوئی بات محال ہے؟ اگرید کہاجائے کہ اس کا محال ہوتا بالکل کھلا ہوا ہے کونکہ حادث کے لیے کوئی

اوب وسبب ہوتا ہے اور بغیر موجب وسبب کے حادث کا وجود می آ تا محال ہے،

(جموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم ) (۳۱۷) اورجس طرح عادث كا بغيرموجب ياسب كے پيدا ہونا محال ہے اى طرح موجب كا حادث کوجب اس کے تمام ارکان واسباب وشرائظ ایسے کمل ہوجا کیں کہ کوئی شئے قابل انظار باقی ندرے پیدا ند کرنا محال ہے، جب موجب پوری شرائط کے ساتھ موجود ہوتو قابل ایجاب فے کا تا تر محال ہے جیہا کہ مادث اور قابل ایجاب فے كا وجود بلاموجب كے محال ہوتا ہے۔ يس جب وجودعالم سے يملے صاحب اراده موجودتها،اوراراده بھي موجودتها، اورشے قابل ایجاب کی طرف نسبت بھی موجودتھی گر صاحب ارادہ میں کو کی تجدّ زمیں ہوا' اور نیار اوے میں بھی کوئی تجدّ وہوا ، اور نیار اوے میں کوئی نئی نسبت پائی گئی ، جو پہلے نہ تھی ( کوئکہ بیسب کچھ تغیر ہوگا) تو مجرقابل ارادہ شئے نے کیے تجد وحاصل کیا ،اوراس ے پہلے تجد دیے کون ساامر مانع تھا؟۔

پھر حالت تجدوشدہ حالت سابقہ سے کی امریس بھی متمایز نہیں ،کی حالت میں بھی نہیں کی نسبت میں بھی نہیں بلکہ تمام امور ایسنہ جیسے کے ولیے ، پھر قابل ایجاب یا قابل اراد ہ شےموجود نہیں ،اوراس کے احوال وشرا مُطامُعل حالت میں موجود ہیں تو برمحال ہونے کی انتہائی صورت ال ہے اور اس تنم کا تضاد نفس موجب یاشے قابل ایجاب کے ضروری و ذاتی وجود کے بارے میں نہیں ہے بلکدان کے بارے میں بھی ہے جو صرف عربی دوضى وجودر كھتے جن ،مثلاً كوئى فخص اين عورت يرطلاق كے الفاظ استعال كرے، اور جدائی ای وقت نه ہوتو بیقصور نہیں کیا جاسکنا کہ بعد میں ہوگی ، کیونکہ لفظ کا زبان پر جاری كرنا وضعاً وعرفاً جدائى كے حكم كے ليے بطور علت ہے، اس ليے معلول متا خرنبيس كيا جاسكتا سوائے اس کے کہ طلاق دینے والے کا اراد ہ ہو کہ طلاق کسی خاص وقت ومقام سے متعلق پس جب وقت ومقام منیر نه ہوتو شئے معلول کا حصول قابل انتظار ہی رہے گا اور ظرف مقصود بعنی وقت ومقام کے حصول کے بعداس کا بھی حصول ہوگا ،اگروہ اس لفظ ے شے معلول کی تا خیر کا اس طرح اراد ہ کرے کہ وہ کسی نا قابل حصول زبان و مکان کے تالع رہے تومعاملہ نا قابل فیم ہوگا ، باوجود اس امرے کہ وہ طلاق دینے کاحق رکھتا ہے اورا بی خواہش کے مطابق تفصیلات کے تعین کی آزادی بھی رکھتا ہے۔ جب ہمارے لیے

ان رخی چزوں کوائی مرضی کے مطابق متعین کرناممکن نہیں ، جب جارے من موجیا فیصلے

(مجموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم 🕽 (۱۳۱۷) — —(تهافتة الفلاسف) نا قابل فہم ہوتے ہیں تواس ہے صاف طور پر لازم آتا ہے کہ ایجابات ذاتیہ عقلیہ ضرور یہ كدائر عي باصول وبقاعد وترتيب بهي اورزياد ونا قابل فهم موكى \_ مثلاً جاری عادات کا مشاہرہ کیجے ،جو چیز جارے ارادے سے حاصل موعلی ہے وہ ارادے کے وجود کی صورت میں ارادے سے متا ترنیس ہوسکتی ، سوائے اس کے کہ

کوئی امر مانع پیدا ہوجائے ،پل اگر ارادہ وقدرت ٹابت ہوجائے اورموانع مرتفع ہوجا ئیں تو کوئی وجنہیں کہ شے مراد متاخر ہو،البتہ اس باخر کا تصور عربم کی صورت میں ہوسکتا ہے کیوں کدمحض عزم ایجادفعل کے لیے کافی نہیں ۔ چیے لکھنے کاعزم ضروری نہیں کہ لکھنا

ٹابت ہی کردے ، جب تک کہ عزم کی تحدونہ ہو، اور وہ قوت مشتعلہ (برا ھیختہ کرنے والی توت) ہے ہوتی ہے جو حالت فاعلیٰ کی تجدید کرتی ہے۔

پس اگر اراد و قدیم کی صورت بھی ہارے ارادے کی طرح ہوتو تا قرمتصود کا تقور نہیں ہوسکتا ،سوائے کسی امر مانع کے اراد واور شے مراد میں کوئی قصل نہیں ہوسکتا۔اس کے تو کوئی معنی نبیس کہ ہم آج ارا دوکریں کہ کل کھڑے ہوں گے اورا گرارا د و قدیم ہمارے

عزم کی طرح ہے تو بیمعزوم علیہ (ایجاد کا نات ) کے وقوع کے لیے کافی نہیں ہے۔ بلکہ توت ارادہ کی تجد دا بیاد شے کے لیے ضروری ہوگی ،اورای سے تغیر قدیم کی سندنگلی ہے۔ پر حقیق اشکال باقی رہتا ہے کہ اشتعال یا ارادے کی تجدد (اس کا جو جا ہے نام رکھانو) اب كيول حادث موئى يمل كيون نيس موئى؟ يس اس صورت على حادث بالسب ياتى رب كايا

لا مناى تسلسل لازم آئے گا۔ حاصل کلام یہ کدموجب ( فاعل ایجاب ،ملّون ) اپنی تمام شرا لط کے ساتھ

موجود ہے اور کوئی شے قابل انظار بھی میں اس کے باوجود قابل ایجاب شے کی تکوین میں تا خیر موری ب،اوراتی مدت گزرری بے کداس کے ابتدائی سررشتہ کی گرفت قوت واجمد کے لیے ممکن نہیں ، ای طرح مد ت بائے دراز گر رنے کے بعد بغیر کسی باعث تجد و کے قابل ایجاب شے کاظہور ہوتا ہے اورشرط اوّل ہاتی کی باتی ہے تو یہ فی نفسہ مال ہے۔ جواب اشکال کابیے کر کی چیز کے، جاہے وہ کوئی چیز ہو، حادث کرنے ہے

اراد وُ لَد يم كِ تعلق كوتم عال سجحة موتو كيااس بات كوتم ببضرورت جانة مهو بالبنظر؟ ياان الفاظ میں جوتم منطق میں استعال کرتے ہو، کیا ان دونوں حدول کے مابین القاء کو حد اوسط بحصتے ہویاس کے سوائے ؟ اگرتم حد اوسط کا ادّ عاکرتے ہوتو وہ طریقیہ نظری ہے

(تبافتة الفلاسف (مجموعه رسائل امام غز الي جلدسوم حصه سوم ) **(۱۳** جس كا اظهار ضرورى تے اوراگرتم ادّعا كرتے ہوكه اس كى بيجان بهضرورت بے تو پھرتمحارے خالف بھی تمحارے اس علم میں شریک کیوں نہیں ہیں؟اراد ہُ قدیم سے حدوث عالم کے اعتقا در کھنے والے تو پیشتر افراد عالم میں ،ان کی تعداد بر ملک و ہرتو م میں پیلی ہوئی ہےاورکوئی شخص اے گمان نہیں کرسکتا کہ وہ کسی الی شے پر تعین ہیں جس کے متعلق وہ جانتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں۔شرط منطق پر اس بات کے محال ہونے کی دلیل قائم كرنى ضروري ہے كەحدوث عالم كى علت اراد ؤقدىم نبيس، كيونكة تمحارے سارے ندكور و بیانات میں ہمارے عزم واراد و کے ساتھ ایک تمثیل کے استیعاد کے سوائے کچنہیں ہے اوروہ غلط ہے، ارادۂ قدیم حادث ارادوں ہے کوئی مشابہت نہیں رکھتا،رہ گیا خالص استبعادتو بغیردکیل کے میکا فی نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ ہم بیضرورت عقلی جانتے ہیں کہ موجب کا تعبقر رمع اس کی تمام شرائط کے بغیر شے قابل ایجاب کے نہیں ہوسکتا ،اوراس کو جائز رکھنا ضرورت عقلی کے مفائز ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھرتمحارے اورتمحارے اس مخالف کے درمیان کیا فرق ہے، جو کہتا ہے کہ ہم اس قول کا محال ہونا بہ ضرورت جانتے ہیں کہ ذات وا حد کلیات کوا بجالی حالت میں لائے ہے پہلے اس کی عالم ہوتی ہے،اورصفت علم وات پرزائد ہوتی ہے،اورعلم تعدد معلوم کے ساتھ خود بھی متعدد ہو جاتا ہے؟ اور یہ ہے علم البید کے متعلق تمحارا ند بب ،اوربہ ہمارے اصول کے لحاظ ہے محال ہے۔ کیکن تم کہتے ہو کہ علم قدیم کا حادث کے ساتھ قیا س نہیں کیا حاسکتا ،اورتم میں ہے ایک جماعت بھی اس بات کومحال خیال کرتی ہے ،اس لیے وہ کہتی ہے کہ خداا پی ذات کے سوائے کچھٹیں جا نتا البذاوی عاقل ہے وہ عقل ہے وہی معقول ہے، اورسب ایک ہے، اس پر اگر کوئی ہد اعتراض کرے کہ عاقل عقل اورمعقول کا اتحاد بہضرورت محال ہے، کیونکہ ایسے صافع عالم کا وجود جوایی صنعت کونہیں جاناً عقلاً محال ہے، اوراگر وجود قدیم اپنی ذات کے سوائے کچھٹیں جانتاتوا بی صنعت کوبھی یقیناً نہیں جانبا،اورحق یہ ہی ہے اللہ تعالی ان سارے خرافات ہے بالاتر ہے، کیکن ہم اس مسئلہ کے مثلا زم حدود ہے آ ھے نہیں ہوجتے یہمیں کہنا پڑتا ہے کتم اپنے اس مخالف کا کیوں ا نکار کرتے ہو جو کہتا ہے کہ قدم عالم محال ہے، کیونکہ وہ ایسے دورات فلکیہ کومتلزم ہوتا ہے جن کی کوئی انتہانہیں ، جو بے شارا کا ئیوں پر شتمل ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہان دورات کوان کے حدی ، ربع ، اورنصف میں تقتیم کیا جاسکتا ہے مثلاً فلک مثم سال میں ایک مرتبہ

(جُوعِدرما کُل اہام غُز النَّ جلد موم صدموم) (۳۱۹)

(دورہ کرتا ہے ، اورفلک زعل تمیں مال ثیل ایک پارتوا دوارزشل ادوارنش کے ۱۲۳ ہ

۱/۱ = ۳۰۰ راہوں کے ، اورمشتری ، اورشس کے ۱۲ ۱۳ ۲/۱ = ۱ را ہوں کے کیونکہ دو

عاد سال میں ایک مدہ میں کہ کا سرکتا ہے کہ جدید اور اس کرشار کی کوئی از نشار کی موالی کا نشار کی کوئی اورنشاز عوالی

و ادوار کا کے ادوارک کی کئی انتہا نہ ہوگی جوڑ کی خبرار سال میں ایک باردورہ کرتا ہے جیسا کہ دوارٹ میں ایک مرتب ٹورٹ کے حرکت شرقیہ کی کو گا انتہا نہ ہوگی۔ اگر کو فی کے کہا ان چیز کا نمال ہونا بشرورت عظام حلوم ہے تہ تم اس کی تقیید کا کیا مسکت جواب دے سکتے جوکہ یہ بوچھا جاسکتا ہے کی ان دورات کے اعداد چھت ہیں

یاطاق ؟ پاچھنے وطاق دونوں ؟ پائے جفت میں نہ طاق ؟ اگرتم جواب دوکہ جفت وطاقت دونوں میں پایسکہ ند جفت میں شاق تو یہ دونوں با تمل بہٹر درت تلاطی ، اورا گر ریکوکہ جفت میں تو جفت ایک عدر کے جوڑئے سے طاق بحوجاتا ہے تو جوالت محدود ہے اس کے ہاں ایک معد محافظت اس کم میرواز کرتم کوکہ کہ طاق ہے تو آزا موسودے میں ایک عدد رکے جوڑئے نے

ایک عدد کا نقصان کیے ہوا اگر تم کو کریہ طاق ہے تو اس صورت میں ایک عدد کے جوڑنے سے بید جنت ہوجائے گا۔ اب تصمیس کہنا پڑے گا کہ شدخت ہیں شاق۔ اگر بید کہا جائے کہ جفت دطاق کی توصیف عدد متابات کے لیے ہوتی ہے غیر شاہی

نہیں ہونگی او بدایک خابر البطان بات ہوگی فکرونگرے اصول سے خارج پھرتم اس اعتراض سے کیے چھٹکارا پا کتے ہو؟ اگر ہے کہا جائے کہ خلطی تمعارے الفاظ میں سے کیونکہ جموعہ چندا کا تیوں سے مرک سوح میاں میں اور قدومہ میں کہ کا رضی قد گن سکا مستقبل البطان میں میں م

مرکب ہوتا ہے اور بید دورات تو معدوم میں کونکہ اٹنی آو کُر ریکا، ستنتل بیشن عدم میں ہے اور مجموعہ اعداد کا افظامو جو دات عاش کی طرف اشار و کرتا ہے تک کیم رعاشر کی طرف ۔ تو تعاد اجواب بیسے کے بعد دکی تشتیم دونتی تعمول میں جوئی ہے، طاق یا جنعت، اس کے معالم بھی میں معدوم جدد اللہ عبد المجامعہ کا عدد مشارات کے کھی شور اس

کے سوائے ٹال ہے، چاہے عدد موجود ویاتی ہویا قنام دیگا جو بھٹا ہم کچھ گھڑوں کی تعداد فرض کرتے ہیں، قوہ ماراتھ و شروران کے حقد وطاق ہونے کی طرف جائے گا

چاہے میڈ گوڑے اب موجود ہوں یانہ ہوں یا یہ کدوجود کے بعد معدوم ہو گئے ہوں ، بہر حال قضیہ میں کوئی فرن نہیں آسکا ، ہم یہ اس بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ تحارے بی اُصول کی نیاد پر (محتور رسال امام نزاتی علد موم حصر موس) (مهنت) موجودات حاضر و حال نمین جوشکته مید اکائیان متناز بالوصف جوتی مین ان کی کوئی ایسانهم مسائم الدورات و از این حرصه به رسکته او حاص سرمغارفت حاص کردگلی میز را کی

ا جہائیں ہوئی ۔ اروا ہم آن انی جوموت کے بھراجرام ہے مفارقت حاصل کر بھی میں اس اجہان میں جن کی اقداد ای جنت وطاق میں جین نہیں ہوگئی وڈ پھرتم اس قول کا کیوں اناکار مرتبے ہوکراس کا بطلان میشرورت مطوم ہوتا ہے اور پیالیا تاں ہے جیسا کم حدوث عالم کے ساتھ تعلق اراد و قدیم کے بطلان کا دبخ کی کرتے ہو، ارواج کے بارے عمل میدرائے وی ہے جس کو این بینا نے افتیار کیا ہے اور شاچہ مید فرجب ارسطوکا ہے۔

وس کے مال میں میں اور اگر یہ کہا جائے کہاں بارے میں افلاطون کی رائے تکے ہے جو کہتا ہے کہ نش اور اگر یہ کہا جائے کہاں بارے میں افلاطون کی رائے تکے ہے جو کہتا ہے کہ نش قد تم ایک میں ہے جواجہام میں تقسیم ہوجاتا ہے، اور جب ان کوچھوڑتا ہے تو اپنے اممل کی طرف لوٹ جاتا اور تحد ہوجاتا ہے۔

ہوکر سندر میں جاملا ہے۔ لیکن جس اکا کی شرائےت نہ ہودو ایس سسم ہوسکی ہے؟ ہمار الاقصودان تمام بحث سے بینا ہم کرنا ہے کہ اس بارے شرافط فی نخالف کو نجا نہیں وکھا سے بعنی اس اعتقاد کے شوت میں کی ارادہ کوتہ کم کا محلق کی شے کے مدوث سے بیر خرورت باطل ہے وہ کوئی تو کی دلیل نیس رکتے ، اور اس مدگی کے اعتراض ہے بھی ان کا نیٹا نامکن ہے ، جرگہتا ہے کہ ان کے اعتقادات تکلی بنیا دول پر قائم ٹیس۔ (جودرسائل اما مزالی جلد موصوص می (۲۷)

چرا آگر کها جائے کہ نہ یات تھا اس اس جاتی ہے، کیونکہ خداے تعالی

چرا آگر کها جائے کہ نہ یات تھا در اس کے جائے ایجا واکا کتاب پر قادرتما ، اوراس کی قدرت کی

کوئی اختیا جیس تھی، تو کہنا پڑے گاوہ میرکرتار ہااورعا کم کو چیدائش کیا، جدازاں

چرا کیا اختیا جیس تھی، تو کہنا پڑے گاوہ میرکرتار ہااورعا کم کو چیدائش کیا، جدازاں

چرا کیا اور معلوم ہوتا چاہئے کہ مقد ت ترک شمای ہے اغیر تعالی ؟ آگر تم ہوکہ تعالی ہے،

تو وجود ہاری تھائی شقای اول ہوا، اورا آگر ہو کہ غیر تھاتی، تواس میں اس میں اس میں مدت کر رہی

جس کے تاب و رہی کا کا بیان کی کوئی اختیائی تر تھارا جراب ہید ہے کا مدت و زبان ہمارے

ہاس کا تو تی ہی ، دور مجانب میں اس میں کے دور تی تاب کا دور تو تربان میں کے دور تو تربان کی دور تی ہی کا دور تو تربان کی دور تی ہی کا دور تو تربان کی دور تی ہی کا دور تو تربان کی دور تی ہوئی کی دور تو تربان کی تو تربان کی دور تو تربان کی دور تو تربان کی دور تربان کی دور تو تربان کی دور تو تربان کی دور تو تربان کی دور تربان کی دور تو تربان کی دور تربان کی

پھرا گرکہا جائے کہتم اس شخص کے قول کا کیوں انکار کرتے ہو جوضر ورت عقل کی بنا کی بجائے کی دوسری بنا پراستدان ال کرتا ہے اور قدم عالم کواس طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اوقات بعلق اراد و قدیم کے ساتھ جواز کی صورت میں ، ہر حال میں مادی رہیں گے اور حدوث عالم کے پہلے اور بعد وقتِ معینہ کے امتیازات کو قائم نہیں کیا جا سكے گا، اور يہ بھی محال نہيں ہے كہ تقدم وتاخر بى كا قصد كيا گيا ہو ليكن سفيدى وسيابى كى جگہ سفیدی ہے کیوں متعلق ہوا؟ یا ہی کہ ایک ممکن کی بجائے دوسرےممکن کو کیوں امتیاز بخشا ؟ بهم پر بنائے ضرورت عقلی جانتے ہیں کہ شے اپنے مثل مے مخصص نہیں ہو عتی الآ بصورت تُصِص کے، اگریہ جائز رکھا جائے کہ دومماثل چیزوں میں امتیاز بغیر مختص کے ممکن ہے، تو حدوثِ عالم كافعل بھي جائز ہوگا ، كيونكہ عالم ممكن الوجود ہے،جبيها كہ وہمكن العدم بھي ب،اوروجوری پہلونے عدمی پہلو کے مقابل، بغیر تفص کے امکان کے تخصیص حاصل كرلى ب- اگرتم كهوكه اراد ب في خصوصيت بخش توسوال اختصاص اراده اوردرجه اختصاص کی نسبت پیدا ہوتا ہے، پھرا گرتم کہو، کہ وجو دِقد یم کے کاروبار میں کیوں کا سوال نہیں ہوسکتا، تو پحرلازم ہے کہ عالم بھی قدیم ہو،اوراس کے لیے صافع وسب کی دریافت بھی نہ ہونی جائے ۔ای طرح جس طرح کدوجہ نا قابل دریافت ہے،اورا گرتھیم قدیم کورونوں ممکنات میں سے کی ایک کے ساتھ جائز رکھا جائے توبہ بات خلاف تیاں ہوگی کہ عالم خاص خاص جیئوں کے ساتھ متشکل ہو،اس کی ایک بئیت کی جگہ دوسری ہئیت ہو، کیونکہ اس صورت میں پیرکہا جائے گا کہ اتفاق ہے اپیا ہوگیا، جیسا کرتم کہتے ہوکہ اراد ہ ا یک وقت کی بجائے دوسرے وقت کے ساتھ مخش ہوگیا، اور ایک بنیت کے بجائے دوسر کی بئیت کے ساتھ اور بیا آغا قا ہوگیا ،اوراگرتم کہو کہ بیسوال غیر متعلق ہے ، کیونکہ میہ ہراس چیز از النام فرالی بلام و سرس ( آن الناسف)

ر وادر بوسک یا به از او المحار و سرس ( آن الناسف)

ر وادر بوسک یے جی کہ فیم اس کا جواب اور براس چیز پر جس کا وہ المداز و

ر حار بر جہ کہتے ہیں کہ فیم اس کا جواب الذی ہے کیچکہ یہ برواقعہ عضات کیا

جاسک ہے، اور ادر اس عافان کے لیے ملام جور دوا، جس کیفیت شاہ گاک دو وہ بوا، جس نجی برجی کیفیت شاہ گاک دو وہ بوا، جس نجی بری کیفیت شاہ گاک دو وہ بوا، جس نجی بری کیفیت شاہ کی کام وہ برح ال کے ادارے سے جواب الدورہ ایک المی صفت

ہوا، اور جس مکان شمائی ہوا، بہرحال کی کے ادارے سے جواب الدورہ ایک المی صفت

ہوا، اور جس مکان گا کے بنا کہ ادارہ و بیتا کہ ادارہ وہ کی ہے کو اس کے حتل کے مقام شخصی و دیا

تولی طرح نا کارہ بوگا کہ طم نے اس معلم کا اطار کیوں کیا جس پر وہ محیط ہے؛ طالا تک اس کا جواب بہی دیا جائے گا کہ طم ایک اس کا حقومی موالات کے ادارے ہے۔

اس کا جواب بہی دیا جائے گا کہ طم ایک اس کا حقومیت اور جی ہے بالاترے الیاس کا دارہ محی ایک ایک ایک مفت ہے جوشیس کی تو جی ہے بالاترے الیاس کا دارہ محی ایک ایک ایک مفت کا اثبات کہ اس کی تصویب شفت کو ایے خطل الز کے۔

اس کا رکہا جائے کہ کی ایک مفت کا اثبات کہ اس کی تصویب شفت کو الواج کے۔

الی کا رکہا جائے کہ کہ کی ایک مفت کا اثبات کہ اس کی تصویب شفت کے خطل کے خطل کے دیک کے الی کو خطل کے دیک کی ایک مفت کا اثبات کہ اس کی تصویب شفت کے خطل کے دیک کی ایک مفت کا اثبات کہ اس کی تصویب شفت کے والے خطل کی دیکو کی ایک مفت کا اثبات کہ اس کی تصویب شفت کے خطل کے خطل کے خطل کے خطل کے دیکو کی ایک مفت کا اثبات کہ اس کی تصویب شفت کے خطل کو خطل کے خطل کی خطل کے خ

ے متاز کرتی ہو، نیر معتول ہے، کیونک اس میں ایک شم کا تاقش پایا جاتا ہے اور دو اس طرح کہ نے کھٹل ہونے کے معتی یہ بین کداس کے لیے کو اُن اتیاز تیس اور دو اس کے معتی یہ بین کداس کے کئی اتیاز تیس اور دیا ہیاں دو گل شمی ہر کے معتول ہے ہیں کہ اس کا کو فاض نیس اور دیا گیاں دو گل شمی ہو دھیر کی صورت ایک گل شمی ہوتی ہے تو دو مرک صورت در میں کا میں اور ایک گل شمی ہوتی ہیں اور ایک گل شمی متاز کی سیال اور ایک گل شمی ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ فی اوقت ایک دومرے نے فرق رکھی گی ہوتی ہولانا ہے ہم ان کو مساوی میں ہیں ہم ان کو مساوی ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ فی اور تیک گل میں ہم ان کو مساوی ہیں کہ کیے ، اس لیے اگر ہم یہ کیس کہ دوسیا ہیا ہم متماثل ہیں آتیا ہے خص کے ماتھ ہیا ہی کہ اضافت اختصاص ہوئی در کا طاق فی اگروہ مکانی وزمانی

و اپنے ما عمل موسویا بیاں کچھ شماریش آئی کی اور ندد و کی تجھ شمآئی ہے۔ طور پر تھر ہو جائی آؤ دوسا بیال تچھ شماریش آئی کی اور ندد و کی تجھ شمآئی ہے۔ تھۆر ہمارے ارادے سے مستعاراتیا گیا ہے اور ہمارے ارادے کے متعلق تصوفیش کیا جاسکا کرک شئے کواس کے خاصے میز کرسکتا ہے، خطا میرے سامنے پانی کے دو چاہے ہیں اور دونوں شم سرادی پانی ہے۔ اور مجھ کی ایک سے غرض نمیس ہے بلکہ دونوں سے ہے لیکن اس کے ہا وجود میں کی آئی تھی کو اتمار دوران قیاتر پیالے میں کئی استیاز کی علق (مجوء رسال امام فزاتی جلد موم صدوم) (۳۲۳) کی تخصیص الملے کا مثلہ کا تصور عمال ہوگا۔

اس پراعتراض دوطریقوں ہے ہوتا ہے۔

(۱) تمحاراب قول که اراد بے کی امنیاز ی خصوصیت کا تصور رئیس کیا جاسکتا یا بر بنائے ضرورت عقلی ہے یا بر بنائے نظر نہ دونوں میں سے ایک کا دعویٰ بھی ممکن نہیں ، کونکه تمارے ارادے کے ساتھ اراد اللی کی خما ثلت فاسد قتم کی ہے۔ویسی ہی فاسد جیسے بھار علم میں اور علم اللی میں عما ثلت ۔اللہ کاعلم بہت سے امور میں بھارے علم ے علی و وجدا ہے، یکی حال ارادے کا بھی ہونا جائے جمعارا دعوی ایسان ہے جیسا کہ كونى كي كدايك وجودايات بإياجاتا كدجونه فارج عالم بندوافل عالم،نداس متصل ہے نداس سے منطقعل، کیونکہ وجود کی ایک تعریف سمجھ میں نہیں آ سکتی جس طرح کہ ہم ا ہے وجود کے بارے میں الی تعریف نہیں مجھ سکتے ، تو اس فخص سے کہا جائے گا بیاتو ہمات ہیں، اس چز کی و عظام می تعدیق کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ پھراس قول کے اٹکار کی کیا دید ہے گی اراد ؤ خداوندی کی صفت تخصیص عن الشے مثلہ ہوتی ہے،اس کوبھی ضروت عقلی کی بنا پرتشکیم کیا جاسکا ہے۔اگرارادے کے لفظ سے اس کا مفہوم معنین نہیں ہوسکتا ، تو دوسرانام رکھاجا سکتا ہے ، الفاظ کے رو وبدل جس کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ہم اس کے اطلاق کی تجدید اذن شرق کی بنا برکرتے میں کیونکہ صفت اراد و موضوع ہے (عرفا)اس چیز کے لیے جس سے کوئی غرض صاحب ارادہ کی وابستہ ہو،اور ظاہرے کہ خدا کو کسی چیز ہے كُوَلَى غرض تبيس ،صرف يهال معني اصلى مقصود بين ،لفظ كي پيروي مقصود تبيس - بهم ايخ ليے اراد بے وغیر متصور نہیں کہ سکتے ،مثلا ہم محجور کے دومسادی مقدار کے ڈھیر فرض کرتے ہیں جوکس محض کے آ محے رکھے ہوئے ہوں جوان دونوں کو بیک وقت نہیں لے سکتا ،البتدا ہے ارادے سے کوئی ایک لے سکتا ہے، فرض کروان ٹس سے کوئی وجیتر یک جو کس ایک کوا میاز یا اختصاص وے (جس کا تم نے پہلے ذکرکیا ) یہاں موجود بیں ہے۔ ایسے وقت دوہی صورتمی یائی جاتی میں ۔ایک ید کر مخص ند کورکی اغراض کی مناسبت سے دونوں و حرول میں مساوات نہیں ہے، یہ کہنا تو غلط ہوگا اوراگر مساوات کا تعین کیاجائے تو مخص ندکور جرت سے دونوں و حیروں کو تکتے ہی رے گا اورائے ارادے می شخصیص الفے عن ملك ك صفت شرون كي وجد كي كي لين يمي آماده ند موكا اورب بات معي صرى البطلان (تبوء رمال امام فزال جلد موصد من ۱۳۲۳) (تبانة الفلاسف) اعتدا في يكي دويري وهورية ... سرائهم كمترين المتحدار برندس كرأصول

یوں برنا ہیا: بیوند - س اسے ن سندہ ہوں ان بونا کا سان میں اور دہ مساور کے جو پایا گیا ہے اور کئی سند تھا اور اگر عالم موجودہ عالم سے چھوٹا یا بناورہوں تو یہ نظام غاص بونا ، اور ایا باق محمارا تول اظالک اور ستاوروں کی تنتی کے بارے میں ہے کہ کیر تھالفہ مضیر ہوتا ہے، اور کیٹر تنسل سے پونت ضرورت افتراق پالیتا ہے، تو یہ بھی کا یا متمال نہیں ہیں۔ بلکہ شخصہ ہیں کر مید کہ شرک طاقت استدراک ان کی مقادرہ تفصیلات کی حکمت و مصلحت کا اور اک کرنے سے

بوت اوروت من من الله عنائية وقد ما والمناق بال يبعد عند المنافي والمديد المراك ان كل مقادر يرقضهات كي حقد ومصلحت كا اوراك كرئي نصد عابز به المبدود والبعض بالون عن حكمت كا اوراك كركتي ہے جيسا كد معدّ ل النهار سے فلک بروئ كے ملائي كا محمد الله النهار الله كرنے كا محمد الله عند وقت ، يا اورائ فلک اور فلک فارخ المركز كي محمت ، اور بيشتر تواس كے أمرار نامعلوم به والله عند من الله اختاات الله عند من الله الله الله الله عند من الله عند عند من الله الله الله الله عند كل وجدت شے الله الله الله عند كل وجدت شے الله الله عند كل وجدت شے الله الله عند كل وجدت شے الله عند الله عند الله عند كل وجدت شے الله عند الله عند الله عند كل وجدت شے الله عند ا

ٹناف ہے متم تر ہوسکتی ہے، سے اجرائے وقت (زبانہ) تو وہ امکان اور نظام کی طرف نبت کے لواظ سے تفلی طور پر بتغابہ ہیں، اور اس دموے کا امکان ٹیس ہے کی اگران کے تختیق عالم سے نظامِ مرکبط یا نظا مجر بعد تکی پیدا ہوئے کا خیال کیا جائے تو نظام کا تھو ترفیس ہوسکا۔ اس کے طابت ہوا کہا حوال کی متما شک کا علم پیشرورت تنظی ہوتا ہے۔ ہوسکا۔ اس کے طابت ہوا کہا حوال کی متما شک کا علم پیشرورت تنظی ہوتا ہے۔ ہمارا جواب ہے ہے کہ خود قشفیوں نے افراد کیا ہے کہ عالم کوخدا نے الے وقت

انان ہواں ہوا ہے کہ کو وہ سیوں کے اسرار ایا ہے رہا ہو کوہائے اسے وقت پیرا کیا جواس کے لیے درست مجما گیا ہال قول کے علاوہ ان کے اور محی الیے اصول ہیں جن کو مان کراس بحث کا معارضہ کیا جاسکا ہے ،مثلاً فلکیات عمی ان کا ایک اُصول ہے جہت حرکت، منطقہ پر حرکت عمل مقام قطب کا تقین ۔

فلفوں کے اس کی تفصیل اور کی ہے کہ آسان ایک کرہ ہے جودوقطع رسے کے الزاء مدار پر (دونوں مجی کو یا دونا بت ستارے ہیں) حرکت کردہا ہے اور اس کرہ سے کے ابڑاء باہم متنائل میں کیونکہ دہ ابسط میں افلکہ افتال جو فلکہ خم ہے اصلاً غیر مرکب ہے اور شائل وجو بی قطین پر حرکت کردہا ہے ،ہم پوچستا ہیں کہ ان تقطول علی سے جوفلفیوں کے

(مجموعه رسائل امام غزالیٌ جلدسوم حصه سوم) **(۳۲۵** (تهافتة الفلاسف نزدیک غیر متنائل متقابل نقاط کے جاتے ہیں کوئی دوقطبیل تصور کئے جاسکتے ہیں،تو یمی دونوں نقط قطبیت وثبات کے شالی وجنو بی سرے پر کیوں متعین کئے گئے اور منطقہ کا خط ان دونوں نتطوں پر سے اس طرح کیوں نہیں گزر کیا کہ قطب، منطقہ کے دونوں مثقا بل نقطوں کی جانب عود کرجاتا؟ اورا مرآسان کی مقدار کبراورشکل میں کوئی حکمت تھی تو س نے قطب کواس کے مثل سے اقبار بخشا،جس کی بناپر دوسرے ابز اونقاط چھوڑ کراس نقلہ کا قطب ہونا محتین ہوا، حالانکہ تمام نقاط اور دیگر کردی اجز امسادی صفات رکھتے ہیں؟ مسئلہ زیر بحث کے طوفان میں فلنفہ کی تا وکری طرح مجنس جاتی ہے! اورا گرکہا جائے کہ شایدوہ مقام جہاں نقطۂ قطب واقع ہوا ہے،انے غیریامثل ك نسبت بدلحاظ خاصيت تناسب كو في كل قطب مونى كى زياد وصلاحت ركمتا باس ليع وہ وہاں استقرار پکڑتا ہے،اس طرح کہ وہ اپنے مکان وخیز دوضع اوراس چیز سے جس ير بعض اورناموں كا اطلاق كيا جاتا ہے الك نبيس ہوتا ،اورتمام مقامات فلكيدكى وضع زمين اے غیر کی نبعت ٹابت الوضع ہونے کے لیے انسب ہے۔

وافلاک کے دُور کی وجہ متبدّ ل ہوجاتی ہے محر قطب کی وضع قائم رہتی ہے، تو شاید بیہ مقام توہم کہتے ہیں کہ فلفیوں کے اس بیان ہے کرؤ اوّل کے اجزائے طبعی میں تفاوت کی صراحت ملتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ اجزابا ہم متشاب نہیں ہیں، اوربدان کے اصول کے خلاف ہے۔ کیونکدان کے استدلال کی ایک بنیاد یہ ہے کہ آسان کی شکل کا كروى بونا لازم ہے۔ اوراس كے اجراطبى طور پر بسيط اور متاب بي ان من تفاوت نہیں ہے اورزیادہ بسیط شکل کرہ کی ہے مگر جب حسالی اصول ہے ان کے ربع (۱۴۸) اورسدس ( ۲/۱ ) وغیرہ ہوسکتے ہیں تو ضرور ہے کدان میں زاویئے بھی پیدا ہوں ،اور یہ چیز مجى موجب تفاوت باوريه بات طبع بسيط برام رزائد كے بغيرمكن نبيس ، باد جودان كے ند ہب میں مختلف آراء ہونے کے اس کا جواب مشحکل ہے۔ پھر خاصیت کے بارے میں بھی سوال قائم رہتا ہے کہ تمام اجرااس خاصیت کو قبول کریں کے یانبیں؟ اگر کہو کہ ہاں تو سوال پداہوگا کہ متثابہ خواص میں کی خاصیت کے لئے وجدا نتساص کیا ہوگی؟ اسلیے ہم کہتے ہیں كرتمام اجزااس حيثيت بي كروه جمم صورت يذير جي ضرور تأمتشابه جي ،اوراس خاصيت كا اس مقام كوهن اس كے جم إ كفن اس كے آسان مونے كى بنا رستى قرارنيس دیاجاتا: اس معنی میں تو آسان کے تمام اجزا کی اس کے ساتھ مشارکت سے تخصیص کی

(مجموعه رسائل امام غزاليٌ جلدسوم هبيسوم) (۱۲۴۳) كوكى وجه ضروري ب،جوياتو صرف تحكمانه شان ب\_بالتخصيص الشيع عن مثله كي صفت ہے، ورنہ جیسے کہ وہ اپنے اس قول پر قائم ہیں کہ احوا کا نئات ، واقعات عالم کے جذب و قبول میں مسادی الخاصیت ہیں،اس کے مقابل ان کا مخالف مجمی اینے اس قول کو تجت سمجمتا ہے کہ اجزائے آسان اس مقصد کے قبول میں جس کے لیے استقرار وضع تبدل وضع ے اولی ہوتی ہے،مساوی ہوتے ہیں،اس مسلے عل کی کوئی صورت فلاسفہ کے ہاں دوسراالزام حرکت افلاک کی جہت کے تعیّن کے اصول کی بنا پر پیدا ہوتا ہے بعنی

بعض تومشرق سے معرب کی طرف حرکت کرتے ہیں اور بعض اس کے برعکس ، مگر جہات سب کے مساوی ہوتے ہیں اسکا کیاسب ہے؟ اور جہات کی مساوات بلاتفریق اوقات کی

مسادات کی طرح ہے۔ اگریہ کہاجائے کہ سب کے سب اگرایک ہی جہت ہے دُورِ وکریں تو امثلاع مجھی

متبائن نہیں ہو تے ،اور تمام ایک علی وضع میں ہول کے جو بھی مختلف نہ ہوگی حالانکہ بیہ

مناسبات عالم مي مبدأ حوادث بين -تو بم كهتم بين كه جهت وحركت شي عدم اختلاف كوبم لا زمنبس بجهيز ، بلكه كيت

ں کدفلک اعلی مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اور نیجے کے افلاک اس کے العكس ،اورجوچزين كدان حركات كے نتيج كےطور بر حاصل ہوتى بين ياان كا حاصل ہونا سكن بده والعكس صورت من بحي ممكن بين ، وواس طرح كه فلك اعلى معرب يمشرق

کی طرف حرکت کرے اور جواس کے فیجے ہیں اس کے بالفکس: تو عاصل فرق معلوم ہوجائے گا ، اور حرکت کی جہت ، دوری اور شقابل ہونے کے یا وجود مساوی ہوں گی ، تو پھر کوں ایک جہت اپنے متماثل جہت ہے متمتز کی گئی؟ اگر کہو کہ دونوں جہت باہم متقابل ومتضاد ہیں تو پھریہ مساوی کیسے ہوسکتی ہیں؟

تو ہم کہیں گے کہ آپ ہی کا تو تول ہے کہ تقدّ م وتا قر وجو دِ عالم میں متضاد چیزیں ہیں، پھران کی مساوات کا دعویٰ کیے کیا جاسکتا ہے؟

یا جیسا کہ بعض کا خیال ہے کہ اوقات مختلفہ کی مساوات امکان وجود کی طرف نبت دينے سےمعلوم ہوسكتى ب،اور برصلحت كى بنياد براس كافرض كرنا وجود يل ممكن ب،ایبانی مقابات واوضاع اوراماکن وجهات قبول حرکت کی طرف نسبت میں مساوی

(جموعەرساكل امام غزا الى جلدسوم حصه سوم 🕽 (۳۷۷ ہیں اور تمام صلحتیں ان سے متعلق رہتی ہیں ،اس مساوات کے باد جودا گرآپ کے اختلاف

بارے میں چل سکتا ہے۔

(ب) دوسرااعتراض: ان كى اصل دليل يرب كدتم قديم سے حادث كا صدورتو بعيداز قياس بجحتے ہوليكن اس امر كائم كواعتراف ہے كہ عالم ميں حوادث واسباب

تعلیہ وے بی ،اگر حوادث کی نبت حوادث بی کی طرف کی جائے تو ایک غیر تما ہی سلسلہ

پیدا ہوگا ، جومال ہے، یکی محقند کا اعتقاد نہیں ہوسکتا '۔ اگر یمکن ہوتوتم اعتراف صالع

اوراثات واجب الوجود ا (جوستر كائات ب)متعنى موسكة موراورا كريه حوادث كاسلىكى انتارزك سكا يواى انتارقدم بالبذاتهار عامول كى بنارقديم

اورا کر کہا جاوے کہ ہم قدیم سے حادث کا ( جا ہے کوئی حادث ہو ) صدور بعید ازقياس ٣) نيس مجهة ،البديم أس حادث كا صدور بعد مجهة بي جواول حوادث ے، کونکداس کے بیشتر صدوث جہت وجود کی ترجیح کا کوئی اقبیار نبیس رکھتی ، ندتو حضور وقت کے اعتبار ہے ، اور نہ المہ یا شرط یا طبیعت یا غرض یا کس سبب کے اعتبار ہے ، البنۃ اگر وو ا دّل حوادث نه بوتو محلِ قائل کے استعداد یا وقت موافق کی موجودگی یا کسی اور تو افتی امکان کی بنا پرکسی دوسری شے کے صدوث کے وقت اس کا قد مج سے صادر ہونا جائز ہوسکتا ہے۔ ہمارا جواب ہدے كەحصول استعداد مكانى ياز مانى ياكسى شرط تحدّ د كے بارے مي سوال بدستورة مُ ب برحال ياتوسلسله غير شناع موكايا وجود تديم عضلك موكاجس

ا گرکہا جائے کدصورواعراض و کیفیات پندیر مادّہ علی سے کوئی چیز حادث نہیں، البته كيفيات حادثه افلاك كي حركت ،ليني حركت دوريه اوراوصاف اضافيه جواس مين تخذ دہوتے ہیں، جیسے مثلث ، تربح ، تسدیس وغیرو (جوکرہ یا کواکب کے بعض عفوں کی باہمی نبتیں ہیں یاز مین ہے ان کی نبعت ہے جیے طلوع وشرق وزوال آفآب ہے حاصل ہوتی ہیں)اورز من سے بعد ( یوکب کے اوج باندی پر ہونے کی وج سے ہوتا ہے) اورز من سے قرب (بدكوكب كے اسل ترين درج عن مونے كى وجد سے موتا ہے) اوردفع تما لمی بعض اقطار کا (جوکوک کے ثال وجنوب میں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے

ے حادث کا صدور جائز رکھنا ضروری ہوا۔

ے حادث اوّل كاظبور موا۔

کا دموی چل سکتا ہے تو آپ کے مخالف کا دعویٰ بھی احوال اور بیئتوں کے اختلاف کے

(جموعه دسائل امام غزا الى جلد سوم حصه سوم) (۳۷۸) (تهافتة الفلاسف)

) توبیا ضافتیں حرکت دور میر کے لیے لازم ہیں،ان کی موجب حرکت دور یہ ہے،رہ گئے وہ حوادث جومقر فلک قرے مشتملات میں سمجھ جاتے میں جوعنام اربعہ میں،

اور جوحوادث كه عرصني طور بران بر پيش آتے ہيں ، جيے كون وفساء وامتزاج وافتر ال ايك مفت سے دوسری صفت کی طرف استحالہ توبدایک دوسرے کی طرف منوب توریج

ہیں عمران کے اسباب کا انتہائی سلسلہ حرکت ساوی دوری کے ممادی تشلسل ہے منسلک ر ہتا ہے۔اورکواکب میں سے ایک کی دوسرے کی طرف یاکسی کی زمین کی طرف نبعت دی

جاتی ہے۔ بداجزائے فلکیہ اور کو کبید کی ایک دوسرے کے ساتھ یاز مین کے ساتھ لبتیں

اس تمام بیان سے یہ بتیجہ لکا ہے کہ حرکت دوریہ جودائی اورابدی ہے تمام حوادث كامبداب، اور حركت دورية آساني كمتحرك نفوي آساني جي، وونفوس جس كي نسبت حرکت دور پیرے ساتھ الی عی ہے جیسی ہماری ارواح کی ہمارے ابدان کے ساتھ اور جب سے نفوس قدیم میں تو ضروی ہوا کہ حرکت دور سے جوان کی تابع متلزم ہے وہ بھی

قديم مو،اورجب احوال نفس قديم مونے كى وجه على باتم مشابد موں محتوا حوال حركت بھی یا ہم مشابہ ہوں مے یعنی ہمیشہ حالت دور میں رہیں ہے۔

لبذاتعة رئيس كياجاسكا كه حادث قديم بي بغيرة الطمد حركت دوريدابديد ك صادر ہوا ہو، اور پھر بیر کت دور بیدائی اور ابدی ہوئے کے لحاظ ہے تو قدیم ہے مشابہت ر تھتی ہے اور ہاتی صورتوں میں حادث ہے، یعنی اس کا ہرقابل تصور جز وحادث ہوتا ہے جو

يملے حادث نه تعاريس وه (حركت دوريه)اس حيثيت سے كه حادث ب،اي اجزاادرنبتوں کے ماتھ مبداحوادث بھی ہےاوراس حیثیت ہے کہ ووابدی متثابہ احوال فض ازلى سے صادر بھى ہوئى بے پس اگر عالم بن حوادث بيں تو وه ضرورى طور پر حركت . دوربیر سے متعلق میں ،اور عالم میں تو حوادث موجود میں اسلیے حرکت دوربید ابدی ثابت

تو ہمارا جواب یہ ہے کہ حرکت دوریہ جو ثابت کی جاتی ہے حادث ہوگی ، یا قدیم

'اگر قدیم ہے تو بیچوادث کا مبدأ اول کیے ہوئی؟ اوراگر حادث ہے تو کسی دوسرے حادث کی مختاج ہوگی اور یمی سلسلہ جلتار ہے گا ، اور تمارا پہ قول کہ و والیک صورت ہے قدیم ہے مثابہ ب اورایک صورت سے حادث ب تو گویادہ ٹابت مجد دب ،یاید کہ اس کا (تبافة الفلاسف (مجموعه دسائل امام غزاتی جلدسوم حصدسوم) (۱۳۲۹) تحد د ثابت ہاوروہ متحد دالثبوت ہے،اس لیے ہم پوچیس کے کہ اس میٹیت سے کہ وہ ابت بمبدأ حوادث بي ال حيثيت عدوه تجدّ دع؟ الرابت مون ك حيثيت ے ب توسوال پیدا ہوتا ہے کہ ابت مشابہ الاحوال سے ایک چیز کی خاص وقت میں دوسرے اوقات محتیز ہوکر کس طرح صادر ہوئی ؟اگر متحد د ہونے کی حیثیت سے ب تواس کی ذات می تجد دکاباعث کیا ہے؟ مجر وہ بھی دوسرے سب کی محاج ہوگی ،اور یکی سلسلہ چلتا رہے گا ،اور پیجواب الزامی ہے۔ للفي بعض حيلے اس الزام مے نگلنے کے ليے تراشتے ہیں جن کا ہم آئندہ مسائل میں فرکر یں محاور یہاں ان کوطوالت کلام سے بچنے کے لیے چھوڑتے ہیں،البتہ ہم بیہ ضرور کہیں مے کہ حرکت دورید مبدأ حوادث ہونے کی صلاحیت نیس رکھتی بلکہ بیتمام حوادث

ابتد الله تعالى كے ايجاد وطلق کے تعلق ركھتے ہيں ادراس بات كا بھی ہم ابطال كريں گے ، که آسان ایک حیوان مخترک ہے اور اس کی حرکت ، اختیاری اور ہماری طرح شعوری ہے۔ وليل دوم: فلاسفه كتب بين كه جوفض اس بات كادعوى كرتاب كه عالم الله تعالى سے متاقر ہے، اور اللہ حقدم ، تواس كا قول دوحال سے خالى ميس لے يا تواس كى اس سے

تقدم \_بالذات مُرادب، بالزمان نيس، جيها كه عددايك كاتقدم دوير، اب يه قدرتي طور پر (باوجودید جائزر کفے کے کہ عالم وجودز مانی میں ذات الوہیت کے ساتھ ہے، یاذات الوہیت کا تلذ معلول پرعلت کے تلذم کی طرح ہے) ایبائی تصور ہے جیبا کہ زید کا تقدم اس کے سامیر پر یام تھ کی حرکت کا نقدم انگشتری کی حرکت پر، یا جیسے یا فی من ہاتھ کی حرکت کے ساتھ بی پانی کی حرکت ، دونوں باتیں زمانی حیثیت سے قریب قریب مساویا ندطور بر ہوتی جیں ،ان میں سے ایک علت ہے ، دوسر امعلول ،مثلاً بدکہا جائے

گا کرزید کی حرکت کی وجے اس کے سامیے نے بھی حرکت کی ۔' اور پائی میں ہاتھ کی حرکت کی دیدے یانی حرکت میں آیا ،اس کے رعم بنیس کہاجائے گا کرزیدنے ساید کو حرکت دينے كے ليے وكت كى، ياباتھ يانى كى وكت كے ليے محرك بوا۔ ا گرعالم پرتفته م باری کی یمی نوعیت مان لی جائے تولا زم آئے گا کدوونو ( عالم

اور فدا) حادث بیں یا دونوں بھی قد مج ہیں ، بیتو محال ہوگا کہ ایک قدیم رہے دوسرا حادث ، يا أكرىيىنشا بوكدخدا كا تقدّم عالم اورز مانے ير بالذ ات نبيل بيء بلكه بالز مان بـ يواس وفت وجودِ عالم وزمانے سے پہلے الياوقت بحى موكاجس على عالم معدوم موكا، جب عدم (توندرسال المام زائی جلدسم هدسم ) (۲۳) (تا الفلاسف)
وجور پرسال با بح جمی الم بحق الله الله بوا الله بوا جمی (مت) کی جهب آخر کا اقد الفلاسف به واقع کم جهب اقد کا قد کا ناده فد به واقع بوا ما اور به بوا به اور اس کے حدوث زبائی کا صور رایک صور حال بروگا ، اور جه بقد م زبائی مواجع به واجع به بواحت محتور کا می جوز مانے کو ایج برک دوائی سے داور سی بخط کے واجب بوای میز قدم محرک می واجب بوای میز قدم محرک می واجب بوای

لووق وقت إذ ما نسب وقت واجهد المستل مقام بسال موروت هي جي الم من المسلم و المستقط اليار من المسلم المسلم و المستقط اليار من المسلم الم

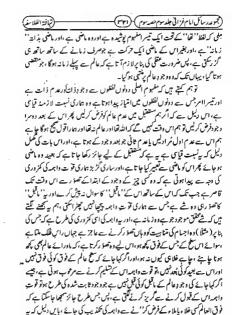

توند الشائل ہوگا جس کو ظام کہا جائے گا، جس کا فی نظر کوئی مغیرم ٹین اور تعد اس جم کا تائج ہوتا ہے جس کے اقطار میں جاعد مکائی بالی جائے ، کیونکہ جم شاق ہوگا تو اس کا تائج بعد مجس شامی ہوگا تو ہے تاہد ہوجائے کا کہ خلا و ملا کا کوئی مشیوم ماوراء عالم ٹیمیں ماور ہے بات با وجود تو سے واجر کی اس کے او عال پر آماد کی کے تقم ہوگی ، ای طرح ہے (تهافة الفلاسف (جموعه رسائل امام غز اتی جلد سوم حصه سوم **۳۳۷** بھی کہنا جائے کہ جس طرح بُعد مکانی تائی جم ہوتا ہے بُعد زمانی بھی تابع حرکت ہوتا ب، جوامتداد حرکت کانام ب-جیا که بُعدِ مکانی میں اقطار جسی کا امتداد ہے ،اور جب اقطارجهم کی متناعیت برقائم کروہ ولیل سے اس کے ماوراء بعد مکانی کا اثبات منوع اونا ہے، ای طرح حرکت کے دونوں کناروں کی مناہیت یرکوئی دلیل قائم کی جائے تووہ اس کے مادرابعدز مانی کے فرض کرنے سے مانع ہوگی ، جائے توت واہم کتنی می اس کے وجود کے تعوّرے لیٹی رہے ۔ کیونکہ بُعد زمانی (جس کی نسبت دے کر قبل و مابعد کے الفاظ کی تعتین کی جاتی ہے )اور بُعد مکانی (جس کے ساتھ نسبت وے کر مافوق و ماتحت ك الفاظ كي تقيم كى جاتى ب ) كرورميان كوئى فرق نبين ، اگر مافوق كراويكى مافوق کا ہونا جائز رکھا جائے تو ماقبل سے پیشتر کی ماقبل کے بارے میں تحقیق کی جانی صرف خیالی اورواہمی چر ہوگ ،اور بیمئلہ زیر بحث کی لازمی صورت ہے، قابلی غوروتا مل !اورفلف با تفاق آ راء ماورائ عالم کسی خلاء یا ملاء کے وجود کے قامل نہیں۔ اگر کہا جائے کہ بیموازنہ ٹیز حاہے، کو تکہ عالم کونہ فوق ہے نہ تحت اس لیے کہ وہ گر وی ہے،اورکز ہ کوفوق و تحت نہیں، ملکہ ایہا ہوتا ہے کہ جس جہت کوتم فوق کا نام دیتے ہو، بدیں وجہ کہ وہ تمحارے سر پر ہاس کے مقابل لیعن تمحارے پیر کے بینے کی جہت تحت بوگی ،تویام تحاری طرف نبت دیے کی وجدے پیدا ہوتا ہے۔ مجر جو جہت كة تحارى طرف نسبت کرتے ہوئے تحت ہو جی تمھارے غیر کی طرف نسبت دیتے ہوئے فی ت ، تم اس کوکر ہ ارض کی جانب آخر میں فرض کر و گے ، اور و تمحیار ہے محاذی اس طرح کھڑا ہوگا كة تمحارے قدّم كے تلوؤل سے اس كے قدم كے تلوے مقابل ہول مح ..... بلكه وه اجزائے آسانی جس کوتم ون میں اپنا فوق خیال کرتے ہو، وہ بعید رات کے وقت تحت الارض ہیں،اور جو چیز کہ تحت الارض ہے ڈور کے ساتھ فوق الارض کی طرف عود کرتی ب اليكن زمانے كے لحاظ سے جومرا كه وجودعالم سے اوّل سمجاجاتا ہے، تصوّ رئيس كيا جاسکتا کہ وہ انقلابی نتیج کےطور پر آخر ہوجائے ،جیسا کہ ہم ایک لکڑی فرض کریں ،جس کا ایک سرا موٹااور دوسراسرا باریک ہوتو ہم اس جبت کو جوباریک کی جانب ہاس کی ا نتها تک اصطلاحاً فوق کہیں گے، اور جومقائل کی جانب ہے اس کوخت کہیں گے، اس ہے اجرائ عالم میں اختلاف ذاتی ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ یہ وقت نام ہیں جن کے قیام کی مثال ندكور ولكرى كى بيت بي كدا كروضع بيت كوكس كيا جائة قد نام بعي تكس بوجائ كار اورعالم

(محور رما کل امام فزاقی میلد موم هسروم) (۱۳۳۰) تواس طرح متبذل نیمین بوتا ، فی قدی قوایک نبیت به تحدا دی طرف جس می اجزائے

اقوال طرح متعبّد لیکن بوجاع فوق و کت آوایک است ہے محما دی طرف جس میں اجزائے عالم ادراس کی سفور مختلف میں ہوتھی ایکن مدم جود جو عالم پر متقدم ہوتا ہے، یا اس کی اجہائے اولین جواس کے لیے واقی ہے۔ یہ شور زمین ہوسکا کروہ محق متبدّ ل ہوکر انجہائے آخر نین کے مرسے پر مل جائے ، اور نہ وہ عدم جوفائے عالم کے بعد واقع ہوسکتا ہے، یہ

ا مرین کے سرے پرس جائے ،اور کے واقع مجولات عام کے بعد وائی ہوسما ہے، یہ تھو ر ہوسکائے کہ کے گھر لائق ہے سال ہو جائے ، بھی انجائے عالم کے دو دونوں کانا ہے جن کا ایک اقد ال وردومرا آخر ہے ذاتی اور جائے کہ ان کی امان توں کی تہد کی ہے ان کی تبدیلی کا تھو ترمیس کیا جائز ہے کہ عالم کے لیے فوق وقت ٹیس ہے گر یہ کہنا ہے اور کہ ہے کہنا ہے مہاں کہ سے مہار کے اس کے اس کو قبل ہے کہ ہے کہنا ہے کہ مہار کے سے مہار کے س

درست نیکن بے کر دجود عالم کے واقعہ کے لیے قل و بعد نیس بے میں جب آئل و بعد نابت جو جائے تو زیانے کے لیے سوائے اس من کے جس سے آئل و بعد کی تعبیر کی جاتی ہے اور کوئی معنی نیس جو تلے۔

قو المراج الب يد ب كرام الفظ فوق وقت على وصفين كرنا كونى ضروري شيس تصحيح بلك من المراج الب يد ب كرام الفظ فوق وقت على وصفين كرنا كونى خرار من المرت بم يس محك كدعا المرت بح المرت بم يس محك كدعا المرت بحال المرت بم يسم بحريم يوجيس محك كركيا خارج عالم طاويا الما وكرام بحريب بحق المركز في المحل المرت عالم سي عالم كل مثا المرت المرت بعد المواد الم

ہوتاں کا خارج ہے اس کے موا کی اور فراد لیے ہوتو خارج کچڑیں ہے ای طرح جب
ہم ہے کو چھا جائے گا کہ کیا وجو دعالم کے لیے تل ہے؟ قو ہم کئیں گے کہ اس سے
ہم ہے کو چھا جائے گا کہ کیا وجو دعالم کے لیے تل ہے؟ قو ہم کئیں گے کہ اس سے
ہم ہیںا کہ عالم کے لیے خارج ہے، اس تا ویل پر کہ دوطر نے محقوف اور منطقع کی ہے،
اور اگرام تمل سے وکل وزمری چیز نم اولیا ہو اقوا کم کے لیے تمل کی بیس سے بھیدا کہ خارج
عالم سے محمل کے موائے اور کوئی چیز نم اولیا جائے تو کہا جائے گا کہ عالم کا کرئی خارج تھیں۔
ہم مراح کم بول ایا مراح وجود مم کا کوئی خارج میں جیسیا کہ خارج کے
ہم اگرام کم بول ایا مراح وجود مم کا کوئی خارج میں جیسیا کہ خارج کا رہے کہا ہے گا کہ جائے گا کرتا کہا خارج کا دوجود کی ایک خارج م

وجوری این مقابیت بس کا لولی خارج نہ ہوتھے شن تکس آئی ، مجرا ازم مجمد کا ان کا خارج اس کی وہ ع کے جواس کی منتقطع ہے نہ کہ کوئی دومراتو ہم کمیں گے کہ اس کا کئی ، اس کے وجود کی وہ ابتدائے جواس کا کنارو ہے نہ کوئی و دمرا۔ اس اور افراک کے اس کا کانارو ہے نہ کوئی و دمرا۔

اب رہایی قول کہ خدائے تعالی کا وجود تھا اور عالم اس کے ساتھ نہ تھا 'تو صرف

(تبافة الفلاسف (مجموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم ) (۳۴۵)

(مثلاً ) ایک ہزار دورے کئے ہیں تو کیا حق شھانہ اتعالی اس پر قادرتھا کہ اس سے پہلے اس کی طرح ایک دومراعالم پیدا کرے جوہارے زمانے تک ایک بزارایک سودوروں کے بعد پہنچ جائے؟ اگراس کا جواب یہ ہو کہ نہیں تو گویا قدیم عجزے قدرت کی طرف متقلب ہوا ہے، یاعالم عدم امکان سے امکان کی طرف آیا ہے، اگر کبوکہ بال اور یمی جواب

ضروری بھی ہے تو کیا فرض کیا جاسکتا ہے کہ وہ تیسرا عالم بھی ایسا پیدا کرے جو ہمارے زمانے تک ایک بزاردوسودورول کے بعد پہنچ جائے؟اس کاجواب ضرورا ثبات

میں دیاجائے گاتو ہم کہیں گے کہ یہ عالم جس کو ہماری مقروضہ ترتیب کے اعتبارے ہم تيسراعالم كت بين، اگر وي سب سے پہلے موتو كيا وواس كو دوسرے عالم كے ساتھ

پیدا کرنے برقا درنہیں ہوسکتا تھا کہ ہم تک دو ہزار دوسود ورول کے بعد بینی جائے ،اور دوسرا ایک ہزارایک سودوروں کے بعد اور دونوں مرعت اور حرکت کی مسافت کے اعتبارے ماوی رہیں؟ اگرتم کھوہاں ،توبیر محال ہے کیونکہ دو حرکتوں کا جن میں ہے ایک سرلی ہواورایک بلمی مساوی نتیج بربینچنا ال ب، مجرا ارتم کبوکر تیسرا عالم جوبم تک ایک

بزاردوسودوروں کے بعد پینچاہ تونامکن ہے کہ اس دوسرے عالم کے ساتھ پیدا کیا جائے جو ہم تک ایک ہزار ایک سودوروں کے بعد پنچاہے۔ بلکہ بیضروری ہے کہ اس عالم كواس عالم عالم عال مقدار زماندے پہلے بیدا كیا جائے جس مقدارے كه عالم ثالى عالم اوّل پرمقدم ہے اور اس کا نام ہم اوّل اس لیے فرض کرتے ہیں کدوہ ہمارے وہم ہے زیادہ قریب ہے،جب ہم اس موجودہ وقت سے اس کی جانب صعود کرتے میں تو مقدارامکان اول مقدارامکان آخرے دوچند حاصل ہوگی ،اور ایک امکان آخر می ضر دری ہے جو اِن دونوں کے مقابل دو چند ہو۔

بس بدامکان مقدار کمیت کے ساتھ جس کا ایک عند دوسرے سے بدمقدار معلومه اطوال ہو،اس کی حقیقت کچونہیں ہو علی سوائے ''وقت' یا''زمان'' کے اور سیر كميّات مقدّ ره ذات بإرى تعالى كي صفت نبيل بين ،اور نه عدم عالم كي صفت بين ، كيونكه عدم کوئی چزمبیں جس میں مقاد مریخلفہ کے وجود کا تھؤ رہو سکے ادر کمیٹ صفت ہے جو ذات كيت كى طالب بي توبيصفت حركت كي سوااور كيونيس موسكى ،اوركميت وقت ياز مان ك موا كرينيس بوعلى اوريبي قدر حركت ب، توجب تمحار ، ياس وجود عالم سے يمليكوئي شے ذوکیت متضاد کا ہونا ضروری ہے تاریز دیک وی وقت یاز مانہ ہے ہیں عالم ک

(مجموعه دسائل امام غز الی جلد سوم حصه سوم 🕽 (۳۳۹

اس پر ہمارااعتر اض بیہ ہے کہ بیتمام وہم کی کارگز اری ہے،اورسبل طریقہ اس ے دفعید کا یہ ہے کہ زمان ومکان کا تقابل کیاجائے ،پس ہم کتے بیں کہ کیا خدا کی قدرت میں یہ نہ تھا کہ فلک اعلیٰ کواس کے سمک میں بقدرا یک گڑے بڑا پیدا کرتا؟ اگرتم کہو کرنیں تحاتوبين خدا كاعجز بهوا، اورا كركبوكه بان تحاتو ٢ ووكز ٣٠ كز اى طرح غيرنتي اعدادتك بم بيه سوال كرتے جاكي كے، پريم كبيل كے كداس عن ماورائ عالم ايے بُعد كا اثبات ہوتا ہے جس کے لیے مقدار روکمیت حاصل ہو، کیونکہ اگریا اگر کی برائی ایس وسعت مكانيت كى مقتفى ب جورسعت اولى سے بقدر كميت مفروضه بزى موتواس لحاظ سے مادرائے عالم ظاء یا ماء موجود ب کوئی بتائے کہ اس کا کیا جواب ہے؟ ایسائل میروال بھی ہے کہ کیا خدائے تعالی ایے کرؤ عالم کے پیدا کرنے پر قادر نہتھا جوموجودہ کر ہ سے بقررایک گزیاد وگز کے چھوٹا ہو؟ دونوں مفروضات واجہ بات میں فرق نہیں ہے، دونوں سے خلاء یاوسعت مکانیت کے زوم کا پہلونکا ہے۔ کونکه طاء می اگردوگزی نفی کی جائے توبدایک گرننی ہے زیادہ ہوگا ،اس طرح ملاء کاخٹی رخ خلا کا ایجالی رُخ ہوگا اورخلاتو کوئی چیز نہیں ہے۔ پھریہ ملبی مقدار کیے پیراہوئی؟ ہمارایہ جواب بھی تخض وجود عالم ہے قبل امکانات ذاتى كاحمالات وجى كى برب جيدا كيتمهاراجواب مى وجود عالم كرير امكانات

مکانی کے احتالات وہمی کی بناء پر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پراگر کہا جائے کہ ہم بہنیں کہتے کہ جو چیز ممکن نہیں ہے وہ فرض کی جاسکتی ہے عالم كاموجوده جسامت سے بزایا چھوٹا ہونا جب ممکن بی جیس تو مغروض بھی نہیں ہوسکتا۔

گر رہ عذر باطل ہے تین وجہ ہے۔ (۱) بیعقل کی محض ڈیگ ہے، کیونکہ عالم موجود و دسعت سے بقدرا یک گز برایا

چھوٹا ہونا ایس توبات نہیں ہے جیسے کہ سابق وسفیدی کاایک جگہ جمع ہو جا نایا وجود وعدم کو، ایک جگہ جمع کرنا ، ناممکن البتہ ہیہ کے گفی وا ثبات کو طایا جائے ،اورای طرف سارے الات كامرجع ب، إتى تواكي تم كاتكم فاسد ب-

(٣) اگر عالم كا موجود و وسعت سے بؤایا چیوٹا ہوناممکن نہیں تو گویااس كا وجود موجود ووسعت کے ساتھ واجب ہوا ممکن ند ہوا، اورسلم ہے کہ واجب علت سے مستغنی بوتا سے چرتو یہ دہر یوں کا ذہب ہوا جو کہتے میں کہ صافع عالم کوئی نہیں ، اور کوئی سبب جو (جموعه رسال امام غزا الى جلد سوم حسبوم) (۱۳۳۳) الموعه رسال امام غزا الى جلد سوم حسبوم) (۱۳۳۳)

منب اسباب مو پایانہیں جاتا ، گریدفلسفیوں کا تو مذہب نہیں۔

پس میں طریقیہ مقاومت ہے۔

البیر تحقیقی جواب یہ ہے کہ جن من امکانات کے اخالات بعضوں نے ذکر کیے ووس مِسمنی میں بعرف قابل تشنیم امریہ کے کیفدائے تعالیٰ قدیم ہے اور قاور ہے اس کے لیے کوئی فعل مجیشہ مجیشہ کے لیے عمال نہیں، وو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس ال عمان میں زیانے کے استداد کے جوت کی کوئی شرورے نہیں ور نہ وہم کووسوسکی تا قابل اختیام. چیمہ کیاں پیدا کرنے کا موقع کل جاتا ہے۔

اسم عظیم مکند کارخوداے دل خوش باش که په تلیس دیل دیومسلمان نشود

که بتلیس دیش دیومسلمان نشود قدِم عالم پر**ف**لاسفه کی تیسری دلیل ِ

ظفی ہے ہیں : وجود ما آگر کواں کے موجود ہونے کے پہلے مکمکن موجو ابنے ہے' کیونکہ منتی ہونے کے بعد پھر اس کا مکمن ہونا محال ہے۔ اور یہ امکان وہ ہے جس کا اقال کیونکیں رہنی وہ وہیشہ ہے تا ہے و برقر ارہے، اور عالم کا وجود و پھیشکس رہا ہے' کیونکہ ان احوال میں ہے کوئی حال ایسانہ تھا کہ کہا جائے کہ عالم اس میں منتی الوجود ہوں ہیں جب (مجموعه رسائل امام غز الیّ جلد سوم حصد سوم ) (۱۳۳۶)

(تهافة الفلاسف امکان بمیشدروسکتا ہو ممکن بر بنائے تو نیق امکان بمیشدروسکتا ہے، پس ہارے ول کے ( كداس كا وجود ممكن ب ) يمعني مين كداس كا وجود كال نبيس ب، پس اگراس كا وجود بميشه

بمیشهمکن ہےتو گویا اس کا وجود بمیشہ بمیشہ محال نہیں ہے، کیوں کہ اگر اس کا وجود بمیشہ بمیشہ مال سمجما جائے تو جاراب قول کہ اس کا وجود بمیشہ ممین ہے باطل ہوجائے گا'اوراگر ہمارا بیر قول کدامکان ہمیشہ رہتاہے باطل ہوجائے ،تو ہمارا قول کدامکان کے لیے اوّل ہوتا ہے جمع ہوجائے کہ اس کے لیے اوّل ہوتا ہے، تووہ اس سے پہلے غیرمکن موگا ،اوراس حال کے اثبات کی طرف مؤدی موگاجب کہ عالم ممکن نہ تھا اور نہ اللہ اس

يرقا درتھا۔ حارااعتراض اس دلیل پریه ہوگا کہ عالم بمیشہ ممکن الحدوث ب، تو ضرورايا كوئى وقت بونا جا بياك اس كے حادث بونے كا تصور بوسكے، اور اگراس كو بميشه موجود فرض كياجائ كا، و مجر حادث نبيس بوكا، ادر موافقت امكان بروا تع نه جوگا ، بلکہ اس کے خلاف بر'اور بیاس قول کی طرح ہے کہ مکان کے بارے میں عالم کا

موجودہ مجم سے پڑا ہونا ، یافوق العالم کی جسم کا پیدا ہوناممکن ہے،اوراسی طرح اس فوق پر دوسرافوق ہوگا، ملم ترا' الی لانہا پیڈ کیونکہ زیادتی کے امکان کے لیے انتہائیں اور اس کے ساتھ ملاء مطلق کا دجود بھی ہوگاجس کی غیر تناہیت نامکن ہے،اورای طرح الیاد جود حس کے کنارے کی انتہا نامکن ہے ، بلکہ جیسا کہ کہاجا تا ہے جمکن جم مزای اسطح ہوتا ہے،لیکن اس کی مقادمر کے کبروصفر کو تنقین نہیں کیا جا سکتا ، اورا سی طرح ممکن الحدوث بھی ہوتا ہے اور میادی وجود تقدّ م و تا قریش متعین نہیں گئے جا کتے ، حالا نکہ اس کا اصل میں حادث ہونامتعین ہے کیونکہ و ممکن ہےنہ کہ غیرممکن۔

چوهې دليل: عى كت بين كه برحادث في سيلم مادو بوتا يجس من حادث في ياكي

جاتى باور چونكد حادث ماده مستغى نيس بوسكا اس لي ماده حادث نيس بوتا البت . حادث جو بين وه صُوّر رواعراض اوروه كيفيات بين جو مادّه پرطاري بهو تي بين \_

فصیل اس کی بیرے کہ ہرحادث واقعہ حدوث ہے قبل تین حالتوں ہے خالی نہیں ہوسکتا: و ممکن الوجود ہوگا، یامتنع الوجود یا واجب الوجود ممتنع ہونا تو محال ہے کیونکہ ممتنع بذاتة بھی موجود نیس ہوسکتا ،اور بذاتہ واجب الوجود ہونا بھی محال ہے، کیونکہ بذاتہ

(توورسائل امام فزان جلد موم صدوم (۱۳۳۶)

واجب بھی معدوم نہیں ہوسکتا ، پس لازم ہوا کہ بذات ممکن الوجود ہو، لہذااس کے وجود ہے تل اس کے لیے امکان وجود حاصل ہوگا ،اورامکان وجودایک وصف اضافی ہے جس کا ا پی ذات ہے اپنے لیے قوام نہیں ہوسکتا ، تو لا محالہ اس کے لیے ایسامحل قرار دینا ہوگا جس کی طرف دومضاف ہو،اور بیسوائے ماڈے کے کوئی اور کل نہیں ہوسکتا ،اس لیے و وای طرف مضاف ہوگا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ماؤہ حرارت ویردوت یا سابق وسفیدی یاحرکت وسكون وقعول كرسكتا ہے، يعنى اس ميں ان كيفيتوں كا حدوث يا ان تغير ات كا طارى ہو ناممكن ے، پس امکان مار و کے لیے ایک وصف ہوگا، اور مار و کے لیے مار و تونیس ہوسکا، اس لیے اس کا حادث ہونا بھی ناممکن ہوگا ،اگر حادث ہوگا تو پھر اس کا امکان وجوداس کے د جود پرسابق ہوگا،اورامکان قائم ہفسہ ہوگا،اورکسی طرف مضاف نہ ہوگا،باو جود یکہ وہ وصف اضافی ب ،اوراس کا قائم بنفسه موناسمجد من نبیس آسکنا ،اورنه به کها جاسکنا ب که امكان كے معنى اس كے مقدر مونے اور قد يم كاس يرقادر مونے كے بيس ، كيونك بمكى چیز کامقد رہونا جائے ہی نہیں، بجواس کے عمکن ہونے کے پس ہم اُس کومقد رکہیں گے كيونكه وه ممكن ب،اورجومكن نبيل اس كومقد رجى نبيل كبيل نظي، پس جارے قول مقد رکے معنی ممکن ہی کے ہول گے، یہ ہمارا کہنا ایمانی ہے جیسے کہ ہم کہیں کہ وہ چیز مقد رے کیونکہ وہ مقد رے۔ اور مقد رئیں ہے کیونکہ وہ مقد رئیں ہے، اس کوتع بف الشے بنف کہاجائے گا(یعنی کی چیز کے تویف ای چیز کے نام ہے )اس سے بیٹابت ہوا کہاس كامكن بوناايك دومرا قضيرب جوطا برى طور يرجحه ين آرباب، اوراس سايك اورتضيد کی تعریف کی جاتی ہے، وہ یہ کہ اس کا ہونامقد رہے، یہ تو محال ہے کہ اس کومکن قرار دے كرعلم قديم كي طرف منسوب كياجائ - كيونكه علم كم معلوم كالمتقضى موتاب لبذاامكان معلوم علم کے سوائے کچھاور چیز ہوگی ، پھروہ وصف اضافی بھی ہے اس لیے کو ٹی ایسی وات

نہیں پائےگا۔ اعتراض اس پراس طرح ہوتا ہے کہ جس امکان کا کرتم نے ڈکرکیا ہے وہ محض ایک عظلی فیصلے سے ماخوذ ہے۔ جس جس چیز ول کاو جود عظل نے قرض کیا ہے، اوران کے حقد رہونے کو محتق قرارتیں دیا اس کو ہم ''حکان'' کا مام دیں گے، اوراگر عقل نے کسی چیز کو

ضروری ہے جس کی طرف اس کو مضاف کیاجائے اوروہ ماڈے کے سوائے کچھ نہیں،اور ہرحادث کے پیلے تو ما وہ سابق ہوتائی ہے،لیذ اماد کا اولیہ حادث قرار متنع قرار دیا ہوتو ہم اس کو' 'محال'' کہیں گے،اورا گراس کے عدم کامقد رہونا فرض نہیں کیا ے تو ہم اس کو' واجب' 'کہیں گے، پس میں وعظی فیصلے ( یاعظی قضایا ) میں جو کسی ایسے موجود کے قتاح نبیں جن کی صفات کی حقیت ہے وہ پائ جا کیں ،اس واوی کے اثبات

میں تین دلائل پیش کی حاسکتی ہیں: (۱) اگرامکان کسی ایسی شے موجود کامقتنی ہے جس کی طرف اس کو مضاف کیا جائے اور کہا جائے کہ وہ اس کا امکان ہے تو یہ کسی شےموجود کے انتماع کا بھی مقتضی ہوگا ،اور کہا جائے گا کہ وواس کا امتماع ہے،لیکن ممتنع کے لیے بذاتہ کوئی وجو زمیں ہوسکتا

اور نہ ما تو ویرکوئی محال طاری ہوسکتا ہے کہ امتاع کو ماتر و کی طرف مضاف کیا جائے۔ . (۲) کسی سیابی وسفیدی کے بارے میں عقل ان کے وجود سے میلے ان کے ممکن ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، اگریہ امکان کی ایے جم کی طرف منسوب کیا جائے جس پر بیہ (سیابی وسفیدی) طاری ہوتی ہیں (اس طرح کہ کہا جائے کہاس کے معنی یہ ہیں کہ اس جم کے لیے سیابی سفیدی ممکن ہے ) تواس وقت سفیدی فی نفسیمکن نہ ہوگی اور نہاس کے لیے امكان كى كوئى تعريف ہوگى ،البتة ممكن جوہوگا وہ جىم ہوگا اورامكان اس كى طرف منسوب ہوگا، پس ہم کہیں گے کیفس سیا ہی کا ٹی ذاتہ کو لی حکم نہیں ہے۔ کہ و ممکن ہے ماواجب ہے یا متنع ہے ،البت صرف یمی کہا جائے گا کہ وہ ممکن ہے، پس عقلی فیصلے کی بنا برامکان ٹابت ہوگیا، جوکس ذات موجود کے قرار دینے کا محتاج نہیں جس کی طرف اس کومنسوب کیاجا سکے۔

(٣)ارواڻ انساني فلاسفه ڪنزويک جواهرقائم بنشبه ميں جوندجهم ميں اور نه مادّه اور نه مادّے میں مطبع جو عتی میں۔وہ حادث میں (جیما کہ ابن سینااوردوسرے تحقین کا ند ہب ہے ) اور قبل حدوث ممکن الوجود ہوتی ہیں ،ان کے لیے ذات ہوتی ہے نہ مادّه ، امكان ان كاوصف اضافی ہے مگر اس كوقدرت قادر يا فاعل كى طرف منسوب نہيں کیا جاسکتا ، پھر کس طرف منسوب کیا جائے گا ؟اس مشکل کاعل انھیں کے ذمتہ فھم تاہے۔ اورا گر کہاجائے کہ عقلی قصلے کی طرف امکان کومنسوب کرنامحال ہے، کیونکہ اس

بارے میں عقلی نیصلے کے معنی سوائے علم امکان کے کچے نہیں ہیں تو امکان معلوم ، قراریا نے گا،اورہ علم کے سوائے کچھے اور ہے ( یعنی اس کا غیر ہے ) اور علم اس کا احاطہ کرتا ہے ،اوراس کی پیروی کرتا اوراس ہے متعلق ہوتا ہے ،اورا ٹرعلم کا عدم فرض کیا جائے تو معلوم (جُوبِ درسال اما مغزاتی جلد موم صدیوس (۱۳) معد دم نیین بوگاه اور برسه معلوم کی فی فرش کی جائے تو تلم کی فی از م بوگ ، پس علم اور معلوم معد در نیین برگاه ، سر معدام کی فی فرش کی جائے تو تلم کی فی از م بوگ ، پس علم اور معلوم

معروبی بیر ہوہ اور جب معنوم می جنرس و جائے ہو من وی الارام بوری بہل ما اور سوسوم و چیز برخیم میں اویک کوتانی مجموع ہائے گا اور دوم سے کومتیز یا اور اگر بم فرض کر لیں کہ امکان کے انداز سے متعالیختر پوٹی کر جاتے ہیں وج بھی اس کے کدامکان کی خیمی کی جائے گا کر جائے اگر مقول اور مقلا سب سے سے معدوم ہی ہو ہائیں تھی امکان بہر جال ہاتی کر جائے اگر مقول اور مقلا سب سے سے معدوم ہی ہو ہائیں تھی امکان بہر جال ہاتی

ر ہےگا۔ کین تین امور می کوئی قبت نہیں ہوئئی: (1) امتنا تا مجی ایک وصف اصافی ہے جوموجو وصف اف الیے کا منتشخص ہے ، اور مشتل کے متنی اجتما کی صفر ین کے ہیں، چیسے کوئی سفید کی

پر مو پر ورصاب این ہی ہے۔ وہ سے ہی ہم مان میں میں کے بین میں کا طرف کا گئی ہوتو وہاں بیائی کا اجماع محتق ہم قابلہ آلوگی موضو کا ضروری ہے جس کی طرف. اشارہ کیا جائے اور اس کو صفت کے ساتھ موصوف کیا جائے ، البذا ایسے وقت کہا جائے گاکہ،اس کا صندائی ہے محتق ہے، لہذا اشاع کا لیک وصف اضافی ہواجس کا توام کی موضوع کے ساتھ ہوگا جس کی طرف وہ مضاف ہور ہاہے، رہ گیا وجوب تو وہ ویشدہ

فیں، وہ موجروداجب کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ (۲) فی نفسہ بیا ہی کا ممکن ہوتا ہی نفلہ ہے، کیونکدا گراس ہے بخر دسیا ہی مطلب ایا جائے بغیرتال کا تام طول کے قوہ ومتنع ہوگی نہ کہ ممکن ، اوراس وقت ممکن ہوگی جکہ جم میں بنیدے مقد رجھی جائے ، بہن جم می تبدیل بیٹ کیلئے تیار ہوتا ہے، اور تبدیل جم می میں ممکن ہے، درنہ سیاحی کی تو کوئی بخر وذات نہیں ہوتئتی، جس کے لیے امکان کی توصیف

 ر جور ممال امام غزا اتی جلد موم هسرس ( ۱۳۹۳ ) اس به سال اقتر مرکز برای جار می شاه می این انتقال منظر

پس اس طریقے ہے امکان اس کی طرف منسوب ہوگا۔

(جُور رسال الم مُؤالِّ جلام م صديم ) (۱۳۹۳) كاصول كي بنا يروه واجب مُين بهونا ، يُونك عالم اس كـ ساتھ موجود ب، تو وه منز رُفير يوسكل ، اگروه وكل كل مي كەنگىرے اس كی انفراد يت بذا تداوراس كـ وجود كاوا جب بونا

ے اسوں کی بنا کہ دوواجب نسل ہوئی بیرند عالم ان کے ساتھ موجور جے ہو وہ اجر دریاں ہوسکنا ،اگر دو وقو کی کریں کرنظیر سے اس کی انظرادیت بذا انداز داک کے وجود کا داجب ہونا ،ادرانفرادیت مضاف الیہ ہے، تو ہم کمیں گئے کہ ان کے أصول کی بنا پر دو داجب نیس ہوتا ، کیونکہ عالم اس کے ساتھ موجود ہے، فورہ مردینیں ہوسکنا ،اگر دو دوگونی کریں کہ نظیر ہے

اس کی افزادیت واجب ہے اور نیتین واجب متنے ہے، اور دو اضافت ہے فدا تعالیٰ کی افزادیت واجب ہے اور نیتین واجب متنے ہے، اور دو اضافت ہے فدا تعالیٰ کی طرح میں ہے، تاہم کمیں گئے رہے افزادیت کی طرح میں ہے، نظیرے انٹر ادب کی افزادیت تو واجب ہے، نظیرات مکنہ ہے اس کی افزادیت واجب ہے، نظیرات مکنہ ہے اس کی افزادیت واجب میں کا طرف امکان کی اضافت کو یہ تکلف لاتے

ہیں،جیسا کرتم انتماع کواس کی وات کی طرف منسوب کرنے میں امتراع ابی الوجوب کی عمارت میں یہ تکاف اُلٹ کیا ہے کرتے ہو،اورو جوب کی تعریف ہے اس کی طرف انفرادیت کی اضافت کرتے ہو۔ سابای وسفیدی کے بارے میں عذر کیا جاتا ہے کہ یہ نہ دورج کھتی ہیں نہ ذات

سیان وسفیدی کے بارے میں عذرکیا جاتا ہے کہ یہ ندوج کھی ہیں نہ ذات معفرہ اگراس کے میسٹی لیٹے جا کمیں کروجود کے لحاظ ہے اپیا ہے تو پیٹی ہے، ادرا گراس کے معلی یہ لیے جا کمیں کرد ہمان کے لحاظ ہے بھی ایسان ہے تو پیٹی گئیں، کیونکہ ڈئیس بیائی ادر سفیدی دونوں کا ادراک کرتا ہے، اور دونوں کی ذات میں امکان کا تکم زگاتا ہے۔

اور سعیدن دیول کا در اس کرتا ہے، اور دیول فی ذات شامطان کا مم لاگا ہے۔ ادراح مادشے کے بارے مش جریفر کیا جاتا ہے دولڑ پالگا پالٹس ہے ' کیوں کہ ان کے لیے ذات مفر درادرا کان کومشان سابق علی الحدوث کا بہت ہے، ادروکٹر کی چیز ان میں اس کی ٹیمین جمس کی طرف اس امکان کومشان کے جائے ، ادروکٹر بیون کا بیرقول کر ساتھ کے سابقہ ایس اج کار آنہ میں محکومات سابقہ مطالبات میں جدور میں میں کر تھا ہم رہ کردار کے سابقہ کے سابقہ

ا میں ہے جونوں میں انطباع تو ہوتا ہی ہے۔ دونوں صوتوں میں انطباع تو ہوتا ہی ہے۔اگر کہا جائے کہتم نے اپنے اعتراضات میں اشکالات کا مقابلہ محض اشکالات ہی ہے کیا ہے اور ان اشکالات کا کوئی طل پیدائیس کیا۔ (تحويدرسائل امام فزالي جلدموم حصرموم) (٣٣٣)

تو تارا بجراب یہ ہے کہ اس معارضہ ہے صرف آپ کے کا اس کو فاسد ہوتا فاسر ہوتا ہے۔ اور معارضہ اور کی چرکا اس کا استعمال میں کیا ہے ، معاصلہ ہے ہے کہ اس و لاآک کا بطان وقتی عابد یہ ہوائے کہ ہی خاص خرب کے ایک والو رائے کی معارضہ کا بطان وقتی عابدی ہوتے کہ مار کا محت میں ایک والو کی دور میں کو جہت کرنے کا دار میں میں معارضہ کو کا ایک والوں اور کی میں کو بالے میں موضوع ہاں کیا ہے کہ بالم کا میں موضوع ہاں کا ایک ہونے کہ بالم کردیا ہے، دو گیا خداج کی مشرورت میں جھتے ہاری فران موادات اور کی کہ بالم کردیا ہے، دو گیا خداج کی مشرورت کی کا اثبات ، تو اس کتاب میں اور کی دور کی دورت کی میں کے باشر مطیکہ تو فیل اس کتاب میں افراد ہوائنا والفہ تعالی اور اس کتاب کا میں تم اور ادام کا میں میں انہدا کی دول کا دائل کا بریا تھی اور اس کتاب میں انہدا کی دول کا کا جاتم اس کیا ہے۔ اس کتاب میں انہدا کی دول کا کا جاتم اس کیا ہے۔ اس کتاب میں انہدا کی دول کا کا جاتم اس کیا ہے۔

مئِلن(۲)

اَبَدْ میت عالم' اورزمان وحرکت کے بارے میں فلاسِفہ کے قول کا ابطال ابنان چاہئے کہ بیسند، سنداول کی فرع ہے، کیونکہ فلاسفہ کے ذریک عالم

جیدا کہ از ٹی ہے اور اس کے وجود کی ابتدائیں ہے، ای طرح وہ ابدی بھی ہے جس کی کوئی اخبائیس، اسکافساد وفاصصور ٹیس ہوسکا، بلکہ وہ ای طرح ہیشہ بیشہ باتی رہے گا۔

ان کی دو باردواکل جن کا ہم نے از لیت کے بارے میں ذکر کیا ہے ،اید یت کے بارے ہیں بھی صادق آتی ہیں اور اعتراضات مگی اُن پراُ کی تھم کے دار دہوتے ہیں، اِن میں کُوکِی فرق ٹیس ۔

فلفی کتیج بین کہ عالم معلول ہے،اوراس کی علت ازایت ابدیت ہے،اورمعلول تو علت کے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے، جب علت مثقر نہ ہوگی تو معلول بھی مثقر نہ ہوگا،اوراس پراشنا علی عدوث کی دلیل قائم کرتے ہیں اور یکی دلیل انتظاع میں بھی بعید صادق آتی ہے،اور ایران کا پہلامسلک ہے۔

ان کا دومرامسلک بیے کہ عالم جب معدوم ہوجائے تواس کا عدم وجود کے بعد

ہوگا تواس کے لیے" بعد' ہوگا جس میں زمانہ ثابت ہوتا ہے۔

ان کا تیمراسک یہ کو دو دامان منطق قبی بین برا اسال یہ کے دو دامان منطق قبی بین المان و جود کئن کے لیے دواہد کہ دواہد کہ

رہ گیا ان کا چوقا سلک توہ کال ہے۔وہ کہتے ہیں کہ جب عالم معدوم بوجائے تو اس کے وجود کا امکان تو باقی رہے گا، کیونکد امکان کالیت ہیں متعلب نہیں برتا ،اوروہ وصف اضافی ہے، پس ہر حادث ان کے خیال میں مادہ سابقہ کا مختا ہے ہے۔اور ہر معدوم ہونے والا کمی ایسے مادو کا مختاج ہے جس سے وہ معدوم ہو سکے ماس لیے مواداور اُمول معدوم نہیں ہوسکتے ہمرف اس کی صوروا کرائی معدوم ہوتے ہیں۔ جواب اس کا وق ہے جم پہلے گزرا، ہم نے اس مسئلے کواس لیے الگ جش کیا ہے کہ اس میں ان کی دودلیس اور ہیں۔

وليلاؤل

اس دلیل کو چالیوں نے اعتبار کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ (شٹل) اگر خورج عدم کو تجول کر ہے تو اس کا خاتمہ مدّ ت مدید علی ہوگا، رصدی والگ تو یہ بین کہ اس کے لیے جزاروں سال ودکار ہوں گے اوراس ہے کم کی طرح ٹیس ہوں گے۔ جب اتی مدّ ہیں دراز کے بغیراس کا خاتمہ ٹیس ہوسکتا تو یہاس بات کی دلیل ہے کہ فاسد بھی ٹیس ہوسکتا۔ (جموعه رسائل امام غز الی جلدسوم حصه سوم ) (۲۴۳)

﴿ (تَهَافَةُ الفَلَاسِفِ) اعتراض ۔اس پربعض وجوہ ہے ہوتا ہے(۱)اس دلیل کی شکل اس طرح قائم کی جاتی ہے کدا گرمورج فاسد ہوجائے توضروری ہے کداس سے ذبول ( Decay ) لاحق ہو، لیکن تالی محال ہے، اس لیے مقدم بھی محال ہے اور اس قیاس کا نام ان کے پاس اشرطی متعل' باور یه غیرلازم بتیجہ بے کیونکہ مقدم غیرضی ہے جس کی طرف شرط آخرمضاف نیس ہوسکتی جیسا کہ وہ کہ رہے ہیں کہ اگر اس کا فساد ، ذبولی ہوسکتی جیسا کہ وہ کہ رہے ، توبیتالی

اس مقدم کے لیے (کہ اگر ورج کافساد ہوتو اس کاذبول لازم ہے) لازم نیس ب، جزال کے کہ اس پر شرط کا اضافہ کیاجائے اورکہاجائے کہ ''اگروہ ذبولی طور پر فاسد ہوتو آئی طویل مدت میں اس کے لیے ذبول لازم ہے۔ ' یا یہ بیان کیا جائے کہ فاسدگی کوئی صورت ہی نہیں ہے سوائے ذیول کے تا کہ مقدم کے ساتھ تالی کالزوم ہو جائے

ادرہم یہ تو تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی شے بغیر ذبول کے فاسدنہیں ہوتی ، ہاں ذبول بھی فساد کے اسباب میں سے ایک سب ضرور ہے۔اگر کوئی چیز حالت کمال برہونے کے باوصف یکا یک فاسد ہوجائے تو تعجب نہیں ہوگا۔ (ب) اگر بیشلیم بھی کیا جائے کہ فساد بغیر ذبول کے نہیں ہوسکا ، توبیہ کہاں ہے

معلوم ہوا کہ اس کو ذیول نہیں ہوسکنا ،رصد گا ہوں کی اطلاعوں پر توجہ کرنا تو ایک قتم کی محال لیندی ہے، کیونکہ اس ذریعے سے صرف اس کی مقاور تقریبی کاعلم ہوسکتا ہے، اور سُورج تووہ ہے جس کے متعلق بتلایاجا تاہے کہ وہ زین کی جہامت ہے ایک سوستر مُنازیادہ ے، یا اس کے قریب قریب،اگر اس میں سے پہاڑوں کی کچھ مقدار کا نقصان فرض کیا جائے تو ہمارے حس کواس کا ادراک نہیں ہوسکتا جمکن ہے کہ وہ اس وقت حالت ذبول میں ہو،اوراس وقت تک بہت کھے پہاڑوغیرہ اس میں سے برباد ہو چکے بول اورجس کواس کاا دراک نہیں ہور ہاہو، کیونکہ علم'' مناظر'' کی اطلاعات محض تقریبی ہوتی ہیں اور سیہ بات الی ہے جیسی کہ کمی جاتی ہے کہ یاقوت وطلاء دومرکب عضر میں جوقالی فساد میں ، مگریا توت کوسوسال بھی اگر کہیں رکھ دیا جائے تواس میں نقصان ظاہر نہیں ہوگا ،توشایداج اے سمی کے نقصان کی مجی رصدی تاریخ کی مدت میں وہی نبت ہے جواجزائے یا قوت کے ۱۰۰سوسال میں نقصان کی ہے ،اوریہ چرجس بر کا برنیس ہوتی

تو ثابت مواكه بيدليل نهايت درجة قاسدب\_

اس تتم کی اورکٹیر دلائل ہم یہاں درج کر سکتے ہیں جن کوعقلانے مستر دکر دیا ہے

تحریم نے مثال کے طور پر ایک دلیل بیال نقل کی ہے تا کہ ان دلائل کی وقت کا انداز ہ ہوکہ ان کا تعلق سم تم کی قرافات ہے ہے ،اور ہم نے کیوں اٹھی ترکسکیا ہے بیاں ہم نے صرف اِن چاردلیلوں پر استفاکیا ہے ۔جن کے شبہات کے طل میں خورونظر کی احتیاج ہوتی ہے۔

دوسری دلیل:

عدم عالم کے محال ہونے کے متعلق انکی دلیل یہ ہے کہ عالم کے جو ہرمعد ومنہیں ہو سکتے ، کیونکہ معدوم کرنے والاسب کوئی سمجھ میں نہیں آ سکتا ،اور جو چیز کہ معدوم نہیں ہوسکتی ا اگر معدوم ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی سبب ہو،اور بیسب یا تو اراد وُقد میم ے متعلق ہوگا، جومال ہے، کونکہ جب اولااس نے اس کے عدم کا ارادہ نہیں کیا گر بعد من کیا تو گویا پیتخ برها، یااس حالت کی طرف مودی الله بوگا که قدیم اوراس اراد و تمام ا حوال میں ایک بی صفت برقائم ہے اور شئے مقصود ( یعنی عالم )عدم سے وجود کی طرف متخر ہو، چروجودے عدم کی طرف ،اورجو کچھ ہم نے اراد وُ قدیم سے حادث کے وجود میں آنے کی محالیت کے بارے میں ذکر کیا ہے وہی عالم کے معدوم ہونے کے محال ہونے پردلالت کرتا ہے۔اور بہال ایک دوسر کی شکل کا اضاف ہوتا ہے۔اور وہ یہ ہے کہ شے مقصود لامحاله مرید (اراد و کرنے والے ) کافعل ہوگی ،اور جو پہلے فاعل نہ تھا بھر فاعل ہو جائے كاءتواس صورت ميں اگروه في نفسه متغير نبيل بواتو ضروري ہوگا كداس كافعل موجود ہو بعد اس کے کہ موجود نہ تھا، کیونکہ اگر وہ جیسا کہ تھا دییا یاتی رہے تو اس کے لئے کو ٹی فعل بھی ٹا بت نہیں ہوتا ،اوراب جب کہ اے کو کی فضل نہیں تو کو کی فضل اس سے صا در بھی نہیں ہوگا اور عدم تو کوئی چیز نہیں ہے وہ تھل کیے ہوسکتا ہے؟ پھر جب اس نے عالم کو معدوم کردیا،اوراس کے لیے کی نفل کی تجدید کی جو پہلے نہ تھا تو یفعل کیا ہے؟ کیاو و وجود عالم ہی كافعل بي يوتو عال ب، كونكه جب وجود كاسلله منقطع بوكيا ، تويه وجود عالم كافعل نہیں ہوسکنا؟اگریدیدم کافغل ہے تو معلوم ہونا جا ہے کہ عدم تو کوئی چیز نہیں کہ اس کے لیے تعل ہو، کیونکہ کمترین درجیفعل کا بیہ ہے کہ وہ موجود ہو،ادر عدم عالم تو کوئی و جودی شے نہیں کہ کہا جائے کہ وہ فاعل کے فعل ہے ہوا ہے،اوراس کوموجد نے وجود بخشا ہے۔اس شکل ك حل ك بارك بين متعلمين بين بحى جارفريق بو كي بين، اور برفرقه خاص خاص طریقے پرمشکل بہندوا قع ہوا ہے۔ چنانچہ

(جموعه رسائل امام غز الیّ جلد سوم هسه سوم) · (۱۳۴۸)

—(تبا**نة** الفلاسف

معتزلہ کہتے ہیں کہ جونعل اس .....عصادر ہواہے وہ وجودر کھتاہے اور بیا فا کافعل ہے ،اس کو وہ پیدا کرتا ہے ( گر کس محل میں نہیں ) پس عالم اس سے دفعتہ معدوم ہوسکتا ہے۔اور یہ فنائے مخلوق خورنجی فنا ہوسکتی ہے اس طرح کہ اس کے لیے کسی دومرے فتا کی ضرورت نہیں ، ورنہ سلسہ غیر متناہی چلے گالیکن یہ نجت کی وجودے فاسدے مثلاً (۱) فنا کوئی شےمعقول وموجود نہیں کہ اس کے لیے عمل خلق فرض کیا جائے ۔ بحرا گر شے موجود بوتوا پنی ذات کو بغیر کسی معدوم کرنے والے کے کیسے فٹا کرسکتی ہے؟ مجر کس چیز ہے عالم معدوم ہوگا؟ اگراس نے فتا کو ذات عالم ہی جس پیدا کیا ہے۔ اوراس جس حل کرویا ہے تو یہ کال ہے، کیونکہ حل ہونے والامحلول فیہ ہے مُلا تی ہوتا ہے، تو پھر رو چیزیں جمع ہوجاتی ہیں، گونظ واحدی کے لیے کیوں نہ ہو، اگر دونوں کا اجتماع جائز رکھا جائے تو وہ دونوں ضُر نبي مجى جائي كى اورعالم فنانه ہوگا،اوراگر فنانه عالم ميں پيداكيا گياہے۔اور نہ كى دومر مے محل میں تو بھر اس کا وجود، وجود عالم کا ضد کیوں ہوگا؟ بھراس مذہب میں دوسری خرابی بدے کہ خدائے تعالی جواہر عالم میں سے بعض کوچھوڑ کر بعض کومعدوم کرنے برقاد رنیں، بلکہ سوائے فنا کوحادث کردینے کے کسی بات پر وہ قادر نہیں، لہذاتمام جوا ہر عالم فنا ہو جا ئیں گے ، کیونکہ جب وہ کس خاص محل میں نہ ہوگا تو اس کی نسبت سب کی جانب ایک ہی تیج پر ہوگی۔

دور افرقہ کراسے کا ہے، جو کہتا ہے کہ خداتے تعالی کا قطل میں معدوم کرنا ہے،
اور اسعدوم کرنا ''ایک شے وجودی ہے۔ جس کوخداتے تعالی اپنی ذات میں پیدا کرتا ہے،
قو عالم اُس سے معدوم جو جاتا ہے۔ ایک تل ایک شے وجودی ان کے پاس' 'ایجا ذ' ہے
جس کوخداتے تعالی اپنی ذات میں پیدا کرتا ہے، اورائی سے موجودات عالم ظہور میں آتے
ہیں، نکن بیا متحاذ' قاصد' ہے کیونکہ اس سے قد یم کا گل جوادث ہونا لازم آتا ہے، بھر سے
منتقی اصول سے بھی خارج ہے۔ کیونکہ ایجاد سے قو صرف وجودی تجھیش آتا ہے جواراوہ
فارت کرنا اور وجود تقدار کو عالم بتانا بجھیش آسکتا ہے ند معدوم کرنے کا طریقہ ہی قائل
فارت کرنا اور وجود تقدار کو عالم بتانا بجھیش آسکتا ہے ند معدوم کرنے کا طریقہ ہی قائل

تیرافرقہ اشعریہ کا ہے۔اشعریہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اعراض بذاتہ ناہو جاتے ہیں،ان کے بقا کا تو تھتو رجمی نہیں ہوسکتا کیونکہ اس مٹن کے لحاظ ہے ان کے (تموه درمال الم غزالي طلدسوم حصروم) (۱۲۹۹ (۱۲۹۹ )

ینا کا تصور رکیا جائے توان کے نزاکا تصور تین ہوسکا۔ دو گئے جوابر قوہ و بڑا ہے باتی نمیں رہ
کئے ، البتد اپنے وجرد پہنا نے زائم کے اصول ہے باتی رہ کئے جرابر قوہ و بڑا ہے باتی نمیں رہ
تعالیٰ نے ان کے لیے بنا کو پیدائیس کیا تو جوابر عدم بنا کی وجہ سے معدوم ہو سکتے ہیں، سے
عقیدہ اٹھی فاصد ہے، کینکہ سے محمول واقعات کے ظائف ہے، اس سے سے لازم آتا ہے کہ
سابق یا سفیدی باتی ہو مکتی بلکہ جرحالت میں تحقید والوجود ہے، اور عشل این بات سے الیا ہی
عقل (یہ بنا کے مشاہدہ) تو بمی فیصلہ کردہ ہے ہواست میں تحقید والوجود ہوتا ہے، فالو تحقید اللہ جو جوتا ہے، فالو تکھ
عقل (یہ بنا کے مشاہدہ) تو بمی فیصلہ کردہ ہے ہیں۔
عقل (یہ بنا کے مشاہدہ) تو بمی فیصلہ کردہ ہے ہیں۔
عقل (یہ بنا کے مشاہدہ) تو بمی فیصلہ کردہ ہے ہیں۔
مقالہ برائی بھر ان موسلہ میں ایک وہری میں۔
میں ہوتے ہیں کی دوسری مشاکہ بھی ہے کہ باتی دہے والو بقالے باتی ان میں۔
میں اسے تو بھر ان زم ہے کہ مشاہدہ بی اور یہ بقار کی باتی ہو جائے گا۔
میں اسے تو بھر ان زم ہے کہ مشاہدہ بنا اور کہ باتھ کی وہ سے باتی میں اور یہ بقار کو ا

چوق فرقد ما شعریوں عی کا دوسرا گردہ ہے، جو کہتا ہے کہ اعراض تو بذاته قتا ہوجاتے میں ، رہے جوابرتود و اس طرح قتابوتے میں کداس میں ضدائے تعالی شر کرکت پیدا کرتا ہے دسکون ، شفاصید جی نقر تین ، اس لیے جم کو باتی رہنا کال ہوجا تا ہے، لہذا

وہ معدوم ہوجا تاہے۔

کو یااشعریہ کے یہ دونوں فرتے اس پر مائل میں کہ معددم کرنا خود کو کی فلٹ ٹیس ہے بلک فعل سے ذک جانا ہے ،عدم کا فعل ہونا اُن کے قیاس سے باہر ہے۔

ظل سفہ کتے ہیں کد تو کورہ اصول جب باطل آر ارپا کیں گے قو فائے عالم کو جائز ند رکنے کے موااور کو کی صورت باتی شدر ہے گی، اقلاسفا کا یاصول کہ ''عدم فائے عالم جا بت ہے'' یا وجودان کے عالم کو صادت مجھنے کے جیسا کہ وہ ارواز کو کئی حادث ہونے کے یا وجودنا مکس العدم بچھتے ہیں، ان کے متذکر وہا لنا اصول کے تریب تریب ہے۔

مراور میں سام سے کیاں کے پاس برقائم بالڈ ات چیز بوکن کل مگر میں ہوتی ، اس کا درجور کے بعد میں میں میں کا بیا ہو تا ہے اگر اس کے بالم جائے کہ جب کے بعد عرب میں میں کا بیا ہے کہ جب آگ بات کے بیل کوئیں، وہ بھر آگ ہے ہیں کوئیں، وہ بھر ہاتا ہے، تاہم بائی ہوجاتا ہے، تاہم بائی ہوجاتا ہے، بیل جو باتا ہے، بیل بیل تاہم سے وہ باتا ہے، بیل جو باتا ہے، بیل جو باتا ہے، بیل جو باتا ہے، بیل بیل کردیتا ہے الگ کردیتا ہے۔

(جمور رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم) - (۳۵۰) اورصورت ہوائيکواختيار کرليما ہے،اور جب مجمی ہوا کو سردی ملتی ہے تو وہ کثیف ہوکریا کی میں مبدل موجاتی ہے، مینمیں کہ ماذے نے تجد وحاصل کیا، بلکہ ماذہ سب عناصر میں

مشترک ہوتا ہے،اس میں اس کی میصور تیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔

مارا جواب: ۔ بیب کہ متعلمین کے جن فرقوں کائم نے ذکر کیا ہے جمکن تھا کہ ہم

اِن کا تفصیلاً ذِ کرکر کے بتلاتے کہ اِن کا ابطال تمحارے اصول کی بنا پر قائمُ نہیں رہتا ، کیونکہ تمھارے بنیادی اصول میں بہت ی چزیں وہی میں جوان کے بال متی میں ، مگر ہم بحث

كوطول دينائيس ماع ع اس ليان ش صصرف ايك كاذ كركري ك- يم يوجيح ہیں کہتم اس محض کے قول کا کیوں انکار کرتے ہوجو کہتا ہے کہ "موجود کرنا" اور "معدوم

كنا"ارادة قادرے موتاب، جب حق سجانه تعالى في جاباكوكى چيز وجوديس آگئ اور جب وو جا معدوم بوگئ، اس كمعنى يه بول ك كه فدائ تعالى بدرجه اكمل

قادر ہے،ادر اِن سب افعال میں دو خود تغیر نہیں ہوتا بلکہ فعل کو

منغر کرتا ہے۔ رہاتھارا قول کہ فاعل کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی تعل

صادر ہوتو کوئی چراس سے صادر ہوتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کدائ سے صادر ہونے والی چیز وہ ہے جو متجد دہوتی ہے، اور وہ عدم ہے کو تک فعل سے قبل عدم ندتھا، پھر عدم نے تجد و حاصل کیا ، محرد بی اس سے صادر ہوتا ہے۔ اگرتم کھوکہ عدم تو کوئی چیز نہیں مجروہ صادر کیے ہوا؟ تو ہم کمیں کے کدیوتو بتلائے کہ کوئی چیز نہ ہونے کے باوجود واقع کیے ہوتی ہے؟ مجھ

لوکہ ہمارے نزدیک صدور کے معنی وقوع ہی ہے جس مصرف سیکداس کی نسبت قدرت کی طرف کی جاتی ہے، جب اُس کا وقوع سجھ میں آسکتا ہے تو اس کی نسبت قدرت کی طرف کیوں سمجھ میں نہیں آتی ؟ اور تمھارے اوراس محض کے درمیان کیا فرق ہے جواعراض و صور برعدم کے اصلا طاری ہونے کا افکار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ تو کوئی چیز نہیں ہے چرکیے

طاری ہوسکتاہے! اوراس کوطریان وتحد رکاوصف کیے دیا جاسکتاہے؟ ہمارے نزدیک تو بیٹک اعراض وصور پرعدم کاطریان ہوسکتاہے ،اوراس کا طریان کی صفت کے ساتھ موصوف ہونا غیرمعقول نہیں ہے، طاری ہونا کویا واقع ہونا ہے،الفاظ کے روّ و بدل مے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا ،ری نسبت اس واقع معقول کی قدرت قادر کی طرف تو وہ بھی اس طرح معقول ہے۔

اگر کہا جائے کہ اس بات کا الزام اس نہ ہب کودیا جاسکتا ہے جو کسی شئے کے وجود

(موراسال الم مؤال بلدموم صروم) (10) - (تافت الفلات) - (تافت الفلات) كان بدار كان برائي

کے بعد اس کے عدم او جائز رفتا ہے ، اس کیے اس سے او چھا جاستا ہے کہ اس رائولای چیز طاری ہوئی؟ ہمارے پاس تو کوئی شے موجود ہو کر بھر معدد م نہیں ہوئتی ، اعراض کے معددم ہونے کے مثل مید ہیں کہ اُن پران کا ضدطاری ہوتا ہے جوفودگی موجود ہے ، عدم خالص کا طاری ہونا ٹیس جوکوئی چیز ٹیمٹیں کہ اِن جرچ جیز کہ چیز تی نہ ہواس کا وصف طریان کے ساتھ کیے ہوسکتا ہے! چیسے ہم کہیں کہ یا توں پر مشیدی طاری ہوئی ہے تو یہاں طاری ہونے

والی چرسفیدی ہے جوسوجود ہے ہم بیونیس کتے کدعد م سیای طاری ہواہے۔ بیول فاسد ہے دووجہ ہے (۱) سوال ہونا ہے کہ سفیدی کا طاری ہونا آیابدم میاجی چھٹمن ہے پائیلی؟

اگر کورٹین او کو یاش کا بطلان کررہ ہو، اگر کورکٹیں او جم ہو چین پولی۔ اگر کورٹین او کو یاش کا بطلان کررہ ہو، اگر کورک ہاں، وقد کا فی کا کی گئے گئے گئے گئے ہیں۔ مصنعتن میں ہوتی، ادرا کر کورک اس کے سوائے ہے تو یہ فیر معتول ہے اینس ااگر کورک میں تو ہم وہ چیخ ہیں کہ تم نے بیائی کو مان کا دون مصنحت ہے؟ ادرال پولس مصنعتن ہونے کا انکم انگانای کو یا اس کے معتول ہونے کا اعراف ہے، ادرا گر کورک ہاں، تو یہ مستعمین معتول جو کہ موم سابق ہے تو دال پیدا ہوتا ہے مواث موصوف، معتول ہے۔ ہے، ادرا کر کورک حادث ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدوث کے ساتھ موصوف، معتول ہے۔

ہے تو یہ درست ہوگا ، کیونکہ وہ لامحال طاری ہے اور یکی طاری معقول ہے تو جائز ہوگا کہ اسے تعدرت قاورکی طرف منسوب کیا جائے۔ (۲) فلاسفہ کے نزدیک بھن اعراض الیے چیں جو بغیر کی ضدیر کے معدوم ہوجاتے چیں ، کیونکہ جو ترکت ان کے عدم کے لیے ہوئی ہے ان کی ضدک حرکت

ے پہلے کہا جائے کرسیاتی معدوم بقرید غلط ہوگا اوراس کے بعد بیکہا جائے کروہ معدوم

ہو جائے ہیں، پوطفہ بوطرت این سے علم سے سے بچے ہوں کے اس ماس میں حرفت نمیں اور اس کے اور سکون سے مائیں جو تقاتل ہے وہ گویا کہ ملکہ اور عدم کا مقابلہ ہے، بیٹی وجود وعدم کا مقابلہ، اور سکون کے منتی عدم حرکت کے ہیں، پس جس حرکت معدوم ہوجائے گی، تو سکون تو طالب میں بیٹی ہوگا، جواس کا ضعر ہے اور دوعدم مختل ہے، ایک ای وصفات جم ارتبیل اسکمال میں جیسے کہ آتھ کی رطوبت جاید ہے شام محسومات کہ تصویروں کا جھیٹا، بلکہ معتولات کی تصویروں کا ذہبی مدرکہ میں چھیٹا، کیوں کہ اس ممل کا مطلب ہے ہے کہ کی وجود کا افتتاح کیا جار ہاہے ، بغیر اس کی ضد کے زوال کے ،اوروہ (یعنی تصویریں)جب معدوم ہوجا کیں تواس کے معنی پیر ہیں کہ ان کاوجودزائل ہوگیا بغیر کسی ضد کے تعاقب کے ، کو یاان کا زوال عمارت ہے عدم محض سے جوطاری ہوا ہے ۔ لبذاعدم طاری کا وقوع سجھ میں آگیا یعنی معقول ہوگیا ،اورجس چیز کابذائیہ واقع ہونا مجھ میں آسکتا ہے (حیا ہے وہ کوئی چیز ہو )اس کا قدرت قادر کی طرف منسوب ہونا بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔

پس یہ ظاہر ہوگیا کہ جب مجی کی حادث کا واقع ہوناارادہ قدیم سے تھو رکیا جاسکتا ہے تو کسی واقع کے عدم یا وجود ہونے کی حالتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جاسکتا۔ وانٹداعلم ۔

## مئله(۳)

فلاسفہ کے اس قول کی تلبیس کے بیان میں کہ خدائے تعالی فاعل و صانع عالم ہے،اور عالم ای کے فعل اور صنعت سے ظہور میں آیا ہے

ان کا مدیان محض طاہری قیمت رکھتا ہے قیقی نہیں۔ ؤ ہریوں کوچھوڑ کرتمام فلاسفہ اس بات پر متفق ہیں کہ کا ننات کے لیے صافع کاوجود ہے،اوراللہ تعالیٰ بی صانع عالم بے اوراس کافاعل بھی ہے،اورکا نئات اس کی صنعت ونعل سے ظہور یذیر ہوئی ہے۔ مگران کے أصول کی بنا پر سے بیان ایک شم کی تلبیس بے کیونکہ ان کے اصول کے لحاظ سے تو عالم کا صافع ہوتا ہی نہیں جا ہے ،اوراس کی تین

> ا۔ ایک وجہ کا تعلق تو خود فاعل کی ماہیت ہے ہے۔ ب ۔ دوسری کا تعلق خو دفعل کی ماہیت ہے ہے۔

ج۔ ایک وجہوہ ہے جوفعل و فاعل کی درمیانی نُسبت سے تعلق رکھتی ہے۔

(1) جس وجه كاتعلق فاعل كى مابيت سے بود يد ب كرصالع عالم كا صاحب

(جموعه دسائل امام غزال جلدسوم حصه سوم) (۳۵۳)

—(تهافتة الفلاسف

اراد و وصاحب افتنیار بھی ہونا ضرور کی ہے، جرانی شیت میں آزاد ہو مکران کے پاس اس کی ہتی الی ٹیس ہے، اس کا کوئی ارادہ می ٹیس، بلکدارادہ اس کی کوئی صف جی ٹیس ہے، جو پچھ مجی اس مصاور ہوتا ہے، دوٹر دی اوراہ شطرار کی طور پر ہوتا ہے۔ دوسرے بیر کے عالم قد تی ہے، حادث جو ہو ومحن فعل ہے۔

تیرے یک فدات تھائی ان کوزد کی براهمارے ایک ہے اورائے ایک ے مرائے ایک کے مرف کے بیادرائے ایک کے مرف ایک بی جز صادرہ مکتی ہے، اور عالم او تعلق بچروں کے مرکب ہے، وہ اس کے کے صادرہ مرک ہے؟ اب ہم آگ ان کی ان تیزن وجود پرروشی اللہ میر ہیں۔ ذالیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ تی تا کی گرک ان کے دائر کس کا قدر مغالط آمیز ہیں۔

ترويدوجهاوّل:

ہم کہتے ہیں کہ فاعل عبارت اس ہتی ہے ہے۔جس سے فعل ،اراد ہ فعل کے ساتھ صادر ہوتا ہے علی السبیل الاختیار ،اور شے مقصود کے علم کے ساتھ صادر ہوتا ہے، اور تمہارے ماس تو عالم خدائے تعالی سے ایے صادر ہوتا ہے جیسا کر معلول علت سے، کو باصادر ہونا لازم و ضروری ہی اور اس کا دفع ہونا خدائے تعالی سے تنصور نہیں ہوسکتا۔عالم کا لزوم اس کی ذات ہے ایبابی ہے،جیبا کہ کی فخص کے سامیہ كالروم اس كى ذات ، يانوركالروم سُورج ب،اورطام بيكداس كوكى چركاهل قرارنہیں دیاجاسکا اسکی مثال توالی ہے جیے کوئی کیے کدروشی ، جراغ کافعل ہے اور سابیہ فخف كافعل ب، تواس ش جواز كالكف بإياجائ كا، دربه جواز حدود ب خارج سمجما جائے گا، یایہ کہاجائے گا کہ اس نے ان الفاظ کوبطریق استعارہ استعال کیاہے ، جومستعادل، اورمستعاد مند کے درمیان وصف واحد کی شارکت کے وقوع برمکنی ہور ہاہے اوروہ یہ کہ فاعل سبب ہے علی الجملہ، جیسے تراغ روشی کا سبب ہے اور سُورج نور کا الکین فاعل كوفاعل صافع محض سبب كى بنايرميس كها جاسكنا ، بلكداس لي كهاجا تاب كدووعلى وجد مخصوص سبب ہے، یعنی اراد و وافقیار کی وجہ ہے سبب ہے، جیسے کوئی کیے کہ دیوار فاعل نہیں ہے ، اور پھر فاعل نہیں ہے اور جماو (جم غیرنا می ) فاعل نہیں ہے، فعل تو جا عدار کا کام ب، كوئى اس كا انكار نيس كرسكا ، اوركوئى اس كوجمونا نيس كه سكا أيكن فلاسفرى رائ میں پھر کا بھی ایک فعل ہے ،اوروہ تکل وگرانی یامیل جانب مرکز ہے۔ای طرح آگ كابھى تعل ب،اوردوحرارت كاپيداكرناب\_ان كايديقين بكه جو چيز خداسے صادر

(جموعه رسائل امام غزالٌ جلدسوم هسهوم) (۳**۵۳** ہوتی ہے وہ ان تمام اشیاء کے مشابہ ہے۔ لیکن بیا لیک فضول کی بات ہے۔ اگر كها جائ كه جرموجود بذات واجب الوجود نيس موتا ، بلك وه موجود بغير و ہوتا ہے تو ہم اس چیز کا نام "مفول" رکھتے ہیں اوراس کے سبب کو" فاعل" کہتے ہیں۔ ہمیں اس کی فکرنمیں کہ سب فاعل بالطبع ہے یا بالا ارادہ ہے ، جیسا کہتم اس کی فکرنہیں کرتے کہ فاعل بالوسیلہ ہے یا بغیروسیلہ، بلکھل ایک جنس ہے اور اس کی تقسیم دونوع میں کی جاتى بدايك وه جو بوسيله واقع جوتاب، دوسراوه جوبغروسيله واقع جوتاب، نيزجنس ہونے بی کے اختبارے اس کی تقیم اورووطرح ہوسکتی ہے،ایک وہ جو الطبی واقع ہوتا ہے، دوسری وہ جو بالاختیار واقع ہوتا ہے۔اس پر دلیل میہ ہے کہ جب ہم'' کہتے میں اوراس سے فعل بالطبع مُر او لیتے میں توبیافظ مارے عام لفظ "كريا" كامتباقض نبیس ہوتا، بلکنوع فعلیت ہی کا ایک بیان ہوتا ہے جیسا کہ ہم کہیں ''کیا'' اوراس سے بلا وسیلہ كرنے كااراد وكريں ،تويہ بوسيلہ كرنے كا تناقض نبيں ہوگا، بلكہ عام لفظ "كيا" كى ايك نوع اورایک بیان ہوگا،اور جب ہم کہتے ہیں "کیا" اوراس سے بالاختیار کرنا مُر اد لیتے ہیں تو یہ تحرار نہیں ہوگی ، جیسے ہم کہیں'' حیوان انسان'' ( تواس میں عام اور خاص منہوم کی شرکت ہے تناقض نہیں ہے اس طرح) لفظ نہ کورنوع نعلیت کا ایک بیان ہوگا ، جیسے ہم کہیں كر بوسيد" كيا" - اگر ماراقول" كيا" اراده كاهضمن بادراراد وفعل كي ذاتيت سے تعلق رکھتا ہے، اس حیثیت ہے کہ وہ فعل ہے، تو ہمارا تول'' کیا'' بالطبع متماقض ہوگا جیسا كداد كيا اورونيس كيا الوادا جواب يدع كديرسميد فاسدع كونك برسيب كوبر لحاظ سے فاعل كہنا جائز ہوسكتا ب نہ ہرمستب مفعول ہوسكتا ہو، اگر ايدا ہوتو يدكهنا صحح نہ ہوگا کہ جماد کے لیفنل نہیں ہےاو رفعل صرف حیوان کے لیے ہے،اوریہ بات ومسلم ہےکہ جماد کا بھی نعل ہوتا ہے، مگر صرف بطوراستعارہ اس کو فاعل کہا جاتا ہے، جبیبا کہ'' طالب'' کو على سبل المجاز "مريد" كهاجاتا ب- جيب بم كتبة بين پُقرارُ هكتا ب، كونكه وه مركز كااراد و كرتا ب، اوراس كا طالب بوتاب ، اورطلب واراده هيقت مي تصورنبيس ك جاسك جب تک کہ شے مقصود مطلوب کے علم کے ساتھ اس کا تصور رند ہو، اور سوائے جاندار کے اوركسي كرماتهداراد كالقعة رئيس كياجا سكارر بإتمعارا قول كدنفظ "كيا" عام إاوروه بالطبع اور بالاراده دونول حالتول عن تقتيم ہوتا ہے تو یہ غیرمسلّم ہے۔ جیسے کوئی کے "اراد ہ كيا" لفظ عام باوردوحالتول عن تقييم موتاب ايك ووب جس من كوكي فخض ارادو

ر ہا مصار ہوں نہ میں ہونہ ہیں ہی جا ہی جائے ہو ہے۔ نہیں، جھیقت میں وہ اس کا نیقین میں ہے گر اس کا نیقین ہوتا ہئی نظر شی پایا نہیں جا تا اور طبع اس ہے شدت کے ساتھ نفوز تئیں کرتی ، میونکہ وہ عیاز آب تی رہتا ہے، اور جبکہ وہ ہرا مترار سے مسبئیہ ہوتا ہے اور فائل جم مسبئیہ ہے تو عیاز آس کا نام تقل رکھا کیا ہے۔

النظام المواقع المواق

اپنے سرے کہا '' پینی اشارہ کیا بقو بھی وجہ کہ آگر کہا جائے کہ ذبان سے کہا اور آگھ ہے دیکھ اور بدقد نم کی افتوش کا حقام ہے بہاں اِن افغیاء کی رخوگا دی ہے ہوشیار دیتا چاہئے ۔ آگر ہے کہا جائے کہ قائل کو قائل کا خاتم کا تا ہم رکھنا تھی اس ہے جہ در منتقل طور پر قالم ہوتا ہے کہ بی چرچ کا سب ہوتی کا تا ہم رکھنا تھی اور دور ارادی طور پر سب ہوتی ہے یا فیرارادی طور پر ، البنداس اور دور طرح شخص ہوتی ہے ۔ یا تھر دور ارادی طور پر سب ہوتی ہے یا فیرارادی طور پر ، البنداس انتخار کی کہی صور ہے ہیں جائے ہیں اور دور استحد میں استخار طور پر ہے ہیں ہیں گئے ہیں افشہ بیار کی کھی صور ہے ہی تیس کا ساتھ کی کہا دور اس میں منتخار ہے گئے ہیں افشہ بیار کی خوالے ہے گئے ہیں ہے کہ بیار کہا ہے کہ بیار کہا ہوتی ہے کہا ہوتی ہے ہیں استحد ہے گئے ہیں استحد ہے گئے ہیں گئے ہیں استحد ہے گئے ہیں گئے ہیں کہ بیار کہا ہے ہیں کہا ہے ہیں کہ بیار کہا ہے ہیں کہا ہم ہوتی ہے کہا ہم رکھنا ہے ہیں کہا ہم ہوتی ہیں کہا ہم ہوتی ہیں کہا ہم ہیں کہ بیار کہا ہم ہم کہا ہم ہم کہا ہم ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہ کہا ہم کہا

طور برصانع اور فاعل سمجھا جائے گا۔

اگرکہا جائے کہ ہم مقدائے تعالی کے فاطل ہوئے ہے بیٹر اولیتے ہیں کہ وہ اپنے سوائے ہر موجود کے وجود کا سب ہے، اور عالم کا تو ام ای ہے ہے، اور وجود کا لی ند ہوتو دجود عالم کا تھتا رہمی نہیں ہوسکا ، اگر باری تعالیٰ کا عدم فرض کیا جائے تو عالم کا عدم ٹا بت ہوتا، جوہا کہ اگر کو ایک کا عدم فرض کیا جائے تو اور کا عدم کئی ما خاہری اس مقری خدا کو فاطل تھتے ہیں، اگر مخالف اٹکا کر کا ہے کہ اس متنی علی فضل ڈابٹ فیمیں ہوتا تو اس کو دمر الفظ افتیار کرنا جائے۔

ا ما را جواب بیدوگا کہ رماری فرض بید تلانا ہے کہ اس متنی پر بمرفعل و منعت کے لفظوں کا اطلاق ٹیس کر کتے ، فبل و منعت کے معنی وہتی ہیں جوعتی طور پر اوراد ہے سے صادر ہونے کے ہوتے ہیں، اور تم عقیقت ہیں فبل کے معنی کی نفی کر چکے ہو، اور تحکیل اسلامی کے مظاہرے میں تحف لفظ کا اظہار کررہے ہو، کی غذہب کوئے مثل افغا کے استعمال پر مراہا تیس جاسک ، اس کی صراحت کر دو کہ خدائے تعافی کا کوئی مثل تیس ہوتا ، تا کہ و میں اسلام سے تمعار ب مفتقدات کا پر دو پاک ہوجائے "تلمیس سے کام نہ لویہ کتیج ہوئے کہ خدائے تعالیٰ صافع عالم ہے اورعالم اس کی صنعت ہے جمعار سے پاس تو صرف الفاظ کا ڈنجرو ہے ، حقیقت کی تھی ہے ، اوراس مشکد (لیننی اس فعل) سے مقصو و تمعار کی اس تلمیس کی پر دورزی ہے۔۔

## د وسری وجه

فلاسفد کے أصول کی بنیا دیر'' عالم' الله تعالی کافعل نابت نبیس ہوسکتا ، كيونكه فعل کی شرطان کے ہاں معدوم ہے، تعلی عبارت ہے ''احداث کا نئات'' ہے اور کا نئات تو ان کے پاس قدیم ہے، حادث نہیں ، اور تعل کے معنی ہیں بذر ایدا حداث شے کوعدم سے وجود میں لے آتا ،اوراس کا قدیم میں تصور زمیں ہوسکتا ، کیونکہ موجود کی ایجادمکن نہیں ،اس وقت شرطفل یہ ہوگ کہ عالم حادث ہو، مرعالم توان کے پاس قد م بے۔ مجرب کیے ضدا کالعل اگر کہا جائے کہ حادث کے معنی ہیں'' موجود بعدِ عدم'' تو ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ فاعل نے جب حادث کیاتو صدورش آنے والا (لین عالم) اس سے ضرور متعلق تھا،اگرمتعلق تھا تو وجو دِمجرد کی حیثیت سے تھا یاعدم مجر دکی حیثیت ہے؟ یا دونوں حیثیتوں ہے؟ اور یہ کہنا تو باطل ہے کہ اس سے متعلق چیز عدم سابق ہے، کیونکہ فاعل کا اثر عدم ر نہیں ہوسکا ،اورعدم اس حیثیت ہے کہ ووعدم ہے کی فاعل کامحاج بھی نہیں ہوسکا تواب يكى كها جائے گاكدوہ تحقيب موجوداس متعلق موتاب اوراس سے صادر مونے والى چےز وجو دِ مجرد ہے، اوراس کی ذات وہ ہے جس کی طرف سوائے وجود کے کسی چیز کی نبیت نبين دي جائكتي ،اگروجودكودائي فرض كياجائي تو نسبت كويمي دائي فرض كرنا موكا ،اوراگر بينسبت دائمي مجمى جائے تو منسوب الياتو زياد و فاعل اور زياد و وُ وام كى تا ثيرر كھنے والا ہوگا، كيونك ووفي الحال فاعل كے ذريع عدم مصحلق نبين موتاب، باقى رہايہ كہنا كداس دیثیت سے کہ وہ حادث ہاس متعلق ہے،اور حادث ہونے کے معنی تو یہی میں کہ وہ عدم کے بعد وجود میں آیا ہے، حالا نکہ عدم اس سے متعلق میں ہوا ، اگر عدم کی سبقت وجود ردصفالی جائے ،اور بدکھاجائے کہ اس سے متعلق مخصوص وجود ہے ند کہ ہروجود ، اوروہ (تجويدرسائل المام فزا في جلدموم تصديوم) (raa) (تجافية الفلاسفي

و جور مسبوق بالعدم ہے تو یک باسا کا کہ اس کا مسبوق بالعدم ہونا فائل کے فقل کی وجہ ہے خمیں ہے ، بیر وجود وہ ہوگا جس کا صدور فائل ہے ای وقت متصور ہوگا جبکہ عدم کو اس پرسابق بانا جائے اور عدم کی مبیقت فائل کے فقل کی چڑفیں ہے، لہذا اس کا مسبوق بالعدم ہونا، فائل کا فقل ہوسکا ہے ندائ ہے تعلق رکھتا ہے، لیس اس کی شرط اس کے فقل ہونے پر ایک شرط ہے جو فائل کواس میں غیر موثر بناوج ہے ہے۔

ر ہاتھا دایے قول کہ موجود کی ایجاد مکن نہیں ، تو اگراس ہے تھاری مُر ادبیہ کہ عدم کے بعد وجودازسرنو،دوبارونیس موسکا توضیح ب،اوراگر بدمرادے که وہ این موجود ہونے کی حالت میں موجد کی وجہ ہے موجود نہیں ہوتا توبیہ ہم بیرظا ہر کر چکے ہیں کہ وہ اسية موجود بونے كى حالت عن موجود بوسكا بندكه معدوم بونے كى حالت عن ، توشے بحی ای ونت موجود بوگی جب که فاعل اس کا موجد بود اور بحالید عدم ، فاعل اس کا موجود تونبیں ہوسکا ،اس کے وجود کی صورت ہی جس ہوسکتا ہے، ادرا پجاد کا قریب قریب مطلب بی بدے کہ فاعل اس کوموجود کر رہاہے اور مفعول موجود ہورہاہے کیونکہ وہ عبارت ہے نسب موجد کی موجد کی طرف ،اوربیس چزیں وجود کے ساتھ بی ہول گی نہ کہ اس سے يهلي ،لبذاا يجادموجودي كرساتحد موكى ،اگرا يجادے مراده نسبت بجس سے فاعل موجد مرتاب اورمفعول موجود اس ليج ادار فيسله ب كدعالم خدائ تعالى كا از لى اورابدی فعل ہے،اورکوئی حالت الی نہیں جس کا خدائے تعالی فاعل نہ ہو، کیونکہ وجود فاعل سے ربط رکھتا ہے ،اگر بدربط بمیشدر بتا ہے تو وجود بھی بمیشدر ہے گا ،اگر منقطع ہوجاتا ہے تو وجود بھی منقطع ہوجائے گا ،ایانہیں جیسا کہتم سجھتے ہوکدا گرباری تعالیٰ کاعدم فرض کیا جائے تو عالم باتی رہتاہے، کو تکہ تم گمان کرتے ہو کہ والی بانی کی طرح ہے ، بنائے ممارت کے ساتھ ، اور وہ بانی کومعدوم مجھٹا اور بنا کو باقی سمجھٹا ہے ، بنا کی بقابانی کی وجدتا سے نہیں ہے بلکداس کی ترکیب میں بورے مسکد (روک رکھنے وال خطکی ) کی وجد سے ب اوراگراس میں قوت مُک ، جیسے یانی ، نہ ، وقو شکل حادث کی بقا کا تصور باد جوداس کے ليفعل فاعل كنبين موسكتا-

ا ارا جواب یہ بے کفل جو فائل سے متعلق ہوتا ہے وہ میٹیت اس کے مدوث کے ہوتا ہے ند کہ میٹیت اس کے عدم سابق کے واور شعرف موجود وو نے کی حیثیت کے ، وہ فائل ہے اس کی اپنی دوسر کی صالت وجود ش متعلق تھیں ہوتا ایسٹی جب کہ وہ ایک موجود

(مجموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم) (۳۵۹) تھا، بلکہ اس کی اپنی حالت حدوث میں اس مے متعلق ہوتا ہے، اس حیثیت ہے کہ وہ نام ہے حدوث وخروج کا عدم سے وجود کی طرف ،اگراس ہے معنی حدوث کی نفی کر دی جائے امر معقول تواس ہوسکتا . اورنہ فاعل کے ساتھواس كاتعلق معقول ہوسكتا ہے بمحصار بے قول كى بناپراس كا حادث ہونا تواس كےمسبوق بالعدم مونے کے معنی برمحول کیا جائے گا ،اوراس کا مسبوق بالعدم ہونا فاعل کا فعل یا صائع کی صفت نہیں ہوسکتا ہمکن وہ اپنے وجود کی تکوین کے لیے فعلِ فاعل ہی کی شرط کا تالع ب، يعنى اس كامسبوق بالعدم مونا ، اور جوو جود كدمسبوق بالعدم نه مو بلكه دائى موتووه فاعل ك فعل ہونے كى صلاحيت نبيل ركھا، اور جروہ چيز جواب تعل ہونے پر بحشيت تعل مشروط نہیں ضروری ہے کہ فاعل ہی کافعل ہو، اور فاعل کی ذات ،اس کاعلم اور اس کا اراد واور اس کی قدرت اس کے فاعل ہونے کے لیے شرط میں ،اور یہ فاعل کے اثر سے میں ہے ،اور نہ

فعل بغيرموجود كے مجے من آسكا بابذافاعل كا وجوداس كے علم ،اس كے اراد ي اوراس کی قدرت کی طرح فاعل ہونے کے لیے بطور شرط ہوگا،خواہ یہ فاعل کی نسبت کا تیجہ ہو یا شہور

اگر کہا جائے کہتم نے فعل کے فاعل کے ساتھ ہونے اور اس سے غیر متاثر ہونے کے جواز کا اعتراف تو کرلیا، اب بدلازم آتا ہے کہ اگر تعل حادث ہوگا تو فاعل بھی حادث ہوگا ، اورا گر وہ قدیم ہوگا تو فاعل بھی قدیم ہوگا ،اگرتم نے فاعل کے فعل کوتا خرز ماند کے ساتھ شروط کیا ہے توبیحال ہے، کیونکہ شلا کوئی پانی شی ہاتھ ہلاتا ہے تو ساتھ ہی پانی کا ملنا مجی ضروری ہے، یانی تو پہلے کے گانہ بہت بعد، کیونکد اگر اس کے بہت دیر بعد بطرقو ہاتھ کا کسی مقام پرہونا مجھے میں ندآئے گا ،اوراگر پہلے ملے تو کویا اس ملنے کا تعلق ہاتھ سے نہیں ہے، اس کا اس کے ساتھ تی ہونا اس کا معلول ہے، اور تعل ای کی وجہ ہے ہے ،اگر ہم فرض کریں کہ ہاتھ قدیم ہے یانی ٹی ال رہا ہے تو مگو یا یانی کابلنا بھی اس کے ساتھ

مفروضہ کالنہیں ہوسکا، عالم کی الی عی نسبت خدائے تعالی کے ساتھ ہے۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم فعل کا فاعل کے ساتھ ہونا محال نہیں سجھتے ،ہم فعل کو حادث جھتے ہیں جیسا کہ یانی کا لمِنا، بدعدم سے حادث ہوا ہے قو جائز ہوگا کہ فعل ہو، جاہے

ساتھ ہمیشہ ہے ہے، باوجودا پی بیکلی کے وواس کامعلول ومتقول ہے،اس کی دوامیت کا

ذات فاعل ہے متا فر بعید ہویا قریب ہو،البتہ ہم محال جس بات کو بچھتے ہیں وہ فعل کا قدیم ہونا ہے، کیونکہ جو چیزعدم ہے حادث نہ ہوگی تو اس کا نا مفعل رکھنا ایک مجازی بات ہوگی نہ کر حقیقی ، رہ گی معلول اور علت کی ساتھ داری ،تو دونوں کا حادث ہوتا بھی جائز ہوسکتا ہے اور دونوں کا قدیم ہونا بھی ،مثلاً بیکہا جاتا ہے کہ علم قدیم ذات قدیم سُکا نہ تعالیٰ کی بحثیت اس کے عالم ہونے کے علت ہے،اس میں کوئی موقع اعتراض کانبیں ہے،اعتراض اس چیز پر ہے جوٹعل کہلا یا جا تا ہے، کیونکہ معلول علّت کوفعل علّت نہیں کہا جا سکنا محر مجاز أ ، ہاں جو چرفعل کہلاتی ہے اس کی شرط ہے ہے کہ عدم سے حادث ہو،اگرکوئی جائز رکھنے والاقد یم دائم الوجود کواس کے غیر کافعل بتلا نا جا نزر کھے توبیہ جواز ایک قتم کا استعار ہ ہوگا ،اورتمھا را بیہ قول كدا كريم ياني كى حركت كوالكيول كرساته قديم وائم فرض كريس و" ياني كى حركت فعل کی تعریف سے خارج نہیں ہوسکی "ایک قتم کادھوکاہے، کیونکہ انگیوں کا تو کوئی ذاتی فعل نہیں ہے،البتہ فاعل جوہے دوالگیوں والا ہے، جوصاحب اراد ہ ے اگر ہم اس کوقد بم فرض کریں تو انگیوں کی حرکت تو اس کافعل ہوگی ،اس حیثیت ہے کہ ہر جزءِ حرکت جوعدم ہے حادث ہواس انتہار ہے فعل ہوگا ، رہی یانی کی حرکت ، تو ہم پنہیں كت كدوه اى فنص كافعل ب جس في ابنا باته ياني من بلايا، بلكدوه الله سكانه كالعل ے،اور کی صورت پر بھی ہونعل ہے،اس حیثیت ہے کہ وہ حادث ہے،الآاس کے کہ وہ دائم الحدوث ہے، وہ بھی تعل ہے، اس حیثیت سے کہوہ حادث ہے۔

اگر کہا جائے کہ: جب آئے فائل کی طرف فائل کے نبیت کا اس حیثیت ہے کہ وہ اس کے ساتھ موجود ہتاہے اعتر اف کرایا ، اور مان لیا کہ یہ دمی ہی نبیت ہیں تھی کہ معلول کی علق کے ساتھ ہوئی ہے ، اور تم علق کی نبیت میں تھتو رودام کو بھی تسلیم کر چکے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری مرادع الم مے فعل ہونے ہے کہ اس کا معلول وائم النسید ہونا خدا نے تعالی کا ، اگرتم اس کا فعل نام ٹیس رکھتے ہوئے تام کو کی دومرانام رکھانو

ہمارا جواب یہ ہے کہ اس تھس سے ہمارا مدعا ہیں ہائت کرتا ہے کہم لوگ اساء کے تجسل سے بے تحقیق کام چلاتے ہو، اور حقیقت میں تھمارے پاس خدا سے تعالیٰ فاعلی حقیق نہیں ہے، اور نہ عالم اس کا فشل حقیق ہے، اور اس اسم کا اطلاق مجازی طور پر کرتے ہورنہ کرفیقی طور پر داور بیصاف طاہر ہو چکا ہے۔ نويدر ماكل امام فزاتي جلد موم رهير سوم (٢٦١)

نيسرى وجه

ال بارے میں ہیں ہے کہ فلاسفر کے اصول کی بنا پر عالم خدائے تعالیٰ کا فضل ٹیس ہوسکا ، کیونکہ وہ فضل و فاظل سے ورمیان ایک شروط مشترک بتلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ' ایک ہے ایک می چیز صادر ہوسکتے ہے'' اور مہداً اقرال قو ہر صورت سے آیک ہے ، اور کا کنات مختصہ چیز وال سے مرکب ہے، قواس اصول کے احتبار سے تصور ڈیس کیا جا سکتا کہ عالم ان کے نزد کیک خداتھائی کا فضل ہے۔

اگرکہا جائے کہ: عالم مرارے کا سارا خداتھائی سے بغیر داسط صدورتیں پایا ہے، بلکہ اس سے جوصا در ہوا ہے وہ وہ جو واحد تی ہے جوا تل گلاقات بھی ہے اور جیسے ' مقتل مجرد'' کھی کہا جا تا ہے، اور جرج جرج جرج جر ہے داور تائم بالڈ ات ہے، فیر تخیر ہے، اپنی ڈات کا علم دکھتا ہے اور اپنے مبدا وکہ پہلیا تاہے، شریعت کی زبان شما اسے فرشتہ کے عام سے تجیر کیا جا تاہے، بھرات سے تیمری چیز صاور ہوتی ہے، تیمری سے چینی، اس طرح تو سط موجودات پیدا ہو جاتی ہے۔

دوات پیدا ہو جاتی ہے۔ نعل کے اس اختلاف و کٹرت کی چند صور تیں ہوں گی:

(۱) یا توبی توائے فاعلہ کے اختلاف کی وجہ سے ہوگا جیسے کہ ہمارے افعال جوقوت شہوانی کے تالع ہوتے ہیں توبی تفضی سے مختلف ہوتے ہیں۔

(۲) یا بیا اخذا ف مواد کی دجہ ہے ہوگا ،جیسا کہ دعوب ، ڈھلے ہو ہے کپڑے کو سفید کر دیتی ہے بھر انسان کے چیرے کو ساہ کر دیتی ہے، اور بعض جوا ہر کو گفا دیتی ہے اور بعض کو جما کرخت کر دیتے ہے۔

(٣) یا پیانسلاف آلات کی دجہ ہوگا، جیسا کہ کوئی بڑھی ککڑی کو آرے ہے چ<sub>ی</sub>تا ہے، بسولے ہے چیلتا ہے، اور پر ہاہے ئو راخ ہنا تا ہے۔

پرتا ہے، بوٹ سے پیلا ہے، اور ہر مائے مواران بنا تا ہے۔ (۷) پایا اختانی کشرت و سائلا کی وجہ ہے ہوگا ،اس طرح کہ دووقہ کا م ایک می کرے گراس فلل سے دومرافعل ظہور ٹس آئے ،اس طرح افعال کی کثرت ہوئی جائے۔ اوران تمام اقسام کا صرف مبدأاؤل شی ہونا محال ہے کیونکہ اس کی ذات میں اختلاف ٹیمیں ہے۔نہ دوئی ہے، نہ کثرت ہے، جیسا کہ تو چیسے دلائل میں آگے بیان ہوگا، اورنہ وہاں موادکا اختلاف ہے (اور ہے کلام مبدأاؤل میں ہے جس کوشلا ماد کا وٹی ( تحوه رما کل امام فزال جلد موم هدموم (۱۳۹۳ ) فرض امار کر کارون در ال افران آران میرود کرد شده بر زران کرد از میرود کرد

فرش کیا جائے) اور نہ وہاں اختلاف آلات ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ سے ساتھ اس کا آئم رحبہ کوئی وجود خیس ہے(اور پید کلام حدوث آلیۃ اولی میں ہے) حکماس سے سوائے جو پہلو عالم میں افضافیاں سے صاور ہوتا ہے بطریاتی توسط بھی صاور ہوتا ہے، جبیا کہ پہلے تلاما جادیکا ہے۔

دونوں کے ابتحاث سے ایک چیز بختی ہے، اور انسان مرکب ہے جم اور دوج ہے بگرایک وجود دومرے سے دابستہ نیس ہے۔ بکد رونوں کا وجودایک دومری عی علت سے وابستہ بوتا ہے، اور آسان مجل ان کے نزد کیا ایسانی ہے، وہ ایک ڈی روح بڑم (جم ) ہے جس کی زوح نہ توجم سے حادث ہوئی ہے اور نہم روح ہے، بکلر دونوں مجل ایک دومری عی علت سے صادر ہوتے ہیں، بھر ہے کہا ہے ہے وجودش آئے؟ آیا ایک علی علی علی علت ہے؟ بھر موال ترکیب علت کی طرف بالٹا ہے، یہاں تک کر (بر بنائے ضرورت عللی ) مرکب

ملت سے صادر ہوتے ہیں ، گھر سر کہات کیے وجود کس آئے؟ آیا آیک ہی علت ہے؟ پھر سوال ترکیب علت کی طرف پلٹل ہے ، یہاں تک کہ (بریتائے خرورت عقل ) مرکب اور بسیط تک جا پہنچا ہے۔ کیونکہ میرااقل تو بسیط ہے ، اور میدا آخر خمی ترکیب ہے ، اس سے تو اور میرا ہے کہ مرتک اور بسیط کا احتجاب ہے ، بیٹا بت ہوتا ہے تو پھر ان کا بیہ تول باخل ہوجا تا ہے کہ ایک سے صرف ایک بی صادر اور مکل ہے ''

قول باهل ہوجاتا ہے کہ'' ایک سے صرف ایک بی صادرہ وسکا ہے'' اگر کہا جائے کہ: جب امار اند ہب تجھ لیا جائے توجیۃ اٹھال رفع ہوجا ہے ہیں ، پیسے اعراض وصور کا اور وہ جن کے لیے کل ضروری ٹیس آئے فرالڈ کری بھر دو تسمیں ہیں ہے وہ اپنے غیر کے لیے کل ہوتے ہیں چیسے اجسام وہ جسمیں کے لیے کوئی کل ٹیس، وہ موجودات جرجوا ہم قائمہ بالذات کہلاتے ہیں اس کی تقتیم بھی دو میں ہوئی ہے۔ وہ کہ جواجام پر اثر کرتے ہیں، ان کوئم ارواح کہتے ہیں۔ وہ کم جواجمام پر اثر ٹیس کر کئے بلکہ ( التعالیم الم الم الم التعالیم التعال

ولی برجد برائب ، البعتہ برجہ میں کی حداث ہو ہیں اسوں کہ مدید رجہ ان ہے ہے کو گل گئیں۔ اوروہ تین میں کہ کو گل گئیں۔ اوروہ تین ہیں جائے گل گئیں۔ اوروہ تین ہیں جگے گل گئیں۔ اجام کا تعلق بیش ہوتا نہ بحثیث الل میں سلط کی سے اجام کو ایک اس کا دوران مان کا دریانی مرجہ ہے، اگری ہے اجمام کو ایک فوٹ کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ ہے تاثیر اور کل کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ ہے تاثیر اور کل کا تعلق ہوتا ہے۔ دو ہے تاثیر اور کل کا تعلق ہم تا ہے۔ اور کے تاثیر کا دوران کے دوران ہوتی ہیں۔

اوراجهام پرافر کرتی ہیں۔ اجهام کی تعداد دیں ملے ہے: فوآ سان کے ،وسوال آسان وہ ماڈہ کہلاتا ہے جومعر فلک قرکا حاشیہ ہوتا ہے۔ اور پہ نوآ سان جا عدار ہوتے ہیں ان کوجم اور رُوح ہوئی ہے، وجودی میثیت سے ان کا حب ذیل ترتیب ہے۔:

ے، دجود کے حقیقت سے ان کی حب ذیل ترتیب ہے۔: مہدا آذان سے اپنے دور دیم مطل اذل نے فیضان پایا، اور دو موجود قائم بالذات ہے، نہ ترتج ہم ہے اور دیم میں مطلح ہوئی ہے، پائی ذات کو جاتی ہے، اپنے مہدا کوئٹی جاتی ہے، اس کا عالم ہم علمان اور کسے میں ، (اور نام رکھ لینے عمل کوئی مضا کند تیم ہے ) چاہوتو اسے فرشتہ کہ لویا علل کہ لویاجو چاہوکی ہوں اس کے وجود سے بھر تیمن چیز ہیں ان کی طور چ بھوئی ہیں، امتعل بھر روچ فلک اضعی، دیمنی فواس آسان ) اور چرم م

اور ما ڈے جرکات کواکب کی سب مختلف حم کے استوان ماصل کرتے رہے ہیں ای سے معد نیات ونیا تات وجوانات کا ظہور ہوتا ہے۔

عظم ایات دبات و یوانات الم جور اوا ہے۔ بدکوئی ضروری نہیں کدعش سے عقل لا منانی طور پر پھوٹی چلی جائے ، کیونکہ بد

(جموعه رسائل امام غز اتی جلد سوم حصه سوم <del>) (۳۳۳</del> (تبافة الفلاسف عقول مختلف الانواع ہیں ، جو چیز کہ ایک کے لیے ٹابت ہودوس سے کے لیے لا زمی نہیں ۔

اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ مبدأاؤل كے بعد عقول دس واجي ،اورافلاك

نو۔ اور ان مبادی شریف کا مجموعہ (مبدااؤل کے بعد )انیس اموتا ہے۔ اوراس سے

جومامل ہوتا ہے وہ بیعتول اوّل میں سے برعقل کے تحت تمن چزیں ہوتی میں عقل، روح فلک ، جرام فلک، تو ضروری ہے کہ اس کے مبدأ میں لامحالہ مثلیث ہو، اور

معلول اوّل میں تو کثرت کا تھو رنہیں ہوسکا ، سوائے ایک صورت کے ، وہ یہ کہ وہ اپ میداً کو جانباہے ،اوراپی ذات کو بھی جانباہے،اوروہ باعتبار اپنی ذات کے ممکن الوجود

ہ، کونکہ اس کے وجود کا وجوب اس کے غیر کے ساتھ ہے نہ کہ اس کی اپنی ذات کے ساتھ ،اور ریہ تین مختلف معانی ہوے ،اورمعلولات ٹلاثہ میں ہے اشرف جو ہیں ان کو ان معانی میں سے اشرف بی کی جانب منوب ہونا جائے ، اس لیے اس سے عقل کا

صدور بوتا ہے،اس میست سے کہ وہ اپ مبدأ كو پيچائى ہے،اوراى سے روح فلك صادر ہوتی ہے ،اس حیثیت ہے کہ وہ اٹی ذات کو پیچانتی ہے اوراس سے جرم فلک صادر ہوتا ہے،اس حیثیت ہے کہ دوائی ذات میں ممکن الوجود ہے۔

یبال لازمی طور پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ معلول اوّل میں مجریة تثلیث كيم پيدا ہوئی حالاتکداس کا مبداتو ایک ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کدمبدااوّل سے ایک کے سوا مجھ صادر

نبیں ہوا، یعنی وو ذات عقل جوائے آپ کو پہانتی ہے،اورمبداً اوّل کے لیے ....... ضرورت لا زم ہے۔من جب میدانییں ، کیونکہ تقل میدا توا بی ذات میں ممکن الوجود ہے ،

اوراس کے لیے میدااوّل ہے امکان نہیں ہے۔ بلکہ ووتو اپنی ذات کے لیے ہے،اور ہم

ایک ہے ایک ہی کا صدور بعیداز تیاس نہیں تجھتے ،اورذات معلول کے لیے (من جہت مبدانسیں بلکہ خود ای کی جہت ہے)امور ضرور یہ لازم ہوتے ہیں۔ جاہے اضافی ہوں یا غیراضافی ،اورای کے سب سے کثرت پیداہوتی ہے،اورای سے کثرت کے

وجود من آنے کے لیے مبدا بنا ہے، اور یہ ای صورت پر مکن ہے کہ مرکب کا بسیط کے ساتھ التقا ہوجائے ۔ کیونکہ التقاء ضروری بھی ہے، اور اس کے بغیر گریز نہیں۔ اور وہی ہے جس برتكم لكايا جاتا بي بي فلنفيول كي خبب كاخلاصه

تو ہمارا جواب سے کہ: یہ جو کچو بھی تم نے ذکر کیا ہے محض تحکمات یافلیات ہیں ، ج توبیہ کریظمات فو ق ظلمات میں۔اگر کو کی اس تم کا خواب بیان کرے توا یے خواب (محور را کل الم مغر ال جلد موم حسوم ) (۱۹۹۵) کوان قامل منی کا درجه کوان قامده کو سائنس کا درجه

لوائل کے سوم فرائ سے معسوب کیا جائے گا۔ اس مم کے طنون فاسدہ کو سائنس کا درجہ دیا جانا تعجب انگیز ہے۔ دیا جانا تعجب انگیز ہے۔

ان پراعتراض توبے شار طریقوں سے ہوسکتا ہے۔ گرہم چندی وجوہ ذیل میں درج کرتے ہیں:۔

میں میں اور اور اس سے کہ: ۔ تم جودگونی کرتے ہو کہ معانی کثرت میں سے کوئی ایک معلول اوّل میں ممکن الوجود ہے ہو موال ہوتا ہے کہ اس کا ممکن الوجود ہوتا میں وجود ہے یا غیروجود؟ اگر کچر کئیں وجود چوال سے کمٹرٹ ٹیس پیدا ہو کتی ،اگر کھوفیر وجود تو تم ہے کیول ٹیس کئیے کہ میدالول میں کئر ت ہے ، کیونکہ وہ موجود ہے ،اورا کے باوجود واجوب الوجود مجل ہے ،البذا اوجرب وجود فیلٹس وجود ہے ،اورای کے اس کثرت کی وجہ ہے۔

الوجود کی ب البدا او جرب وجرد فیرنس وجرد ب اورای کے اس کرت کی وید سے خشفات کا صدورال سے جائز ب اگر کھوکر وجرب وجرد کے منی سوائے موجود کے کچھ فیس میں قوام کیتے ہیں کہ امکان وجود کے منی سوائے وجود کے کچھٹیں ہیں، پھراگرم کھوکر اس کا موجود بودا جانا جاسکا ہے ،البت اس کا ممکن ہونا جواس کا فیر ب جانا ہیں جاسکا ۔ قوم کتیتے ہیں کہ ایسان واجب الوجود کا حال ہے کہ اس کے وجود کا جانا جانا ممکن

جاسکا ۔ ترہم کیتے ہیں کہ ایسان واجب الوجود کا حال ہے کہ اس کے دجود کا جانا جانا کمکن ہے،البتہ اس کے وجوب کا بچیانا جانا نگئن ٹیمیں ، (اقا اس کے کہ دوسری دلسل قائم کی جائے ) اس وقت وہ اس کا غیر ووگا، اور با جملہ ، وجودام عام ہے، جوداجب اور مکن میں مقتم ہوتا ہے، اگر کسی ایک تم کافضل زائد کلی العام ہوگا تو دوسری قتم کافضل بھی ایسا ہی ہوگاؤئی فرق ٹیمیں۔

اد و در س سا۔ اگر کہا جائے کہ امکان وجود قواس کے لیے اس کی ذات سے موتا ہے، البت اس کا وجود اس کے غیر سے موتا ہے تو جو چور کداس کے لیے اس کی ذات سے مو، اور جو اس

کا وجوداک کے فیرے ہوتا ہے ہوتا جہ تیز کہ اس کے لیے اس کی ذات ہے ہو،اور جو اس کے فیر ہے ہو، دونو ل ایک کیے ہول گے؟ تو ہم پام چیخ تیں کہ: مجمر وجوب وجود کیے ہوتا ہے؟ مکن ہے کہ وجوب

و مرجود کی نفی ہے ہے ہے ہیں ان بھر دوبرب دوبرت و جدوبے ہوئے۔ ''ن ہے دو برو بروں و جود دکی نفی ہے میں و جود وائی ہے کیا ہا ہے، مطلقات منتقی وجود کے لیے وقت و اور ملم کس کی شے کی نئی اور اس کا اثبات دونوں مجمن فیمل ، کیونکہ یہ بہنا محمن فیمل ہے کہ دو موجود ہے بھی اور فیمل بھی ہے، یا داجب الوجود تیمل سے بھیا کہ یہ کہنا بھی محمن ہے، البتہ یہ کہنا محمن ہے کہ دو الوجود دیم کرواجب الوجود تیمل ہے، جیسا کہ یہ کہنا بھی محمن ہے، کہ دو موجود ہے کم محمن الوجود دیمل ہے۔ اس طریقے ہے البتہ وصدت بچانی جائے گئی ہے، پہلے طریقے سے فیمل

(مجوعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم) (۳۹۷) (تبافتة الفلاسف پیچانی جاسکتی ،اگرجیسا که فلاسفه کا دعوی ہے سیح ہے کہ امکانِ وجود، وجود ممکن کے سواکوئی فے ب معلول اول كوجوات مبدا كاعلم موتاب كياوه اس كان وجودكا عين ب

اوراس کے اپ علم کا مین ہے یاان دونوں کا غیر؟ اگر کھوکہ مین ہے تو اس کی ذات میں كثرت نيس بوعتى ،سوائ اس ك كداس كى ذات بى كى تبير كثرت سے كى جائے،اگراس کا فیرکہو،تویہ کثرت مبدأاوّل میں موجود ہوگی کیونکہ وہ اپنی ذات کو جانا ہے، اور اپنے غیر کو بھی ، اگر دعویٰ کرتے ہو کہ اس کا بی ذات کو پیچا نتاہی اس کی عین ذات ہے،اور جو چیز کہ بیٹیں جانتی کہ وہ اپنے غیر کے لیے مبدا ہے تو وہ اپنی ذات کو بھی

نہیں جان کتی ، کونکہ عقل معقول کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، لہذا وہ اپنی ذات ہی کی طرف منسوب ہوگی ،تو ہم کہتے ہیں کہ معلول کا اپنی ذات کو جانیا تی اس کی عین ذات ہے ، کونک وہ این جو ہر میں عقل ہے،اس لیے اپنی ذات کوجانتی ہے،اورعقل، عاقل ادرمعقول ، يبال سب ايك جن ، توجب اس كا افي ذات كوجا نابي عين ذات ي تو افي ذات کو بحیثیت معقول عِلْت کے جاننا میا ہے ، چونگه عقل ومعقول دونوں ایک ہیں ،لہذاان

کی خلیل ذات میں ہو یکتی ہے،اس سے بیلازم آئے گا کہ یا تو کثرت کا دجو دنہ ہو،اوراگر ہوتو پیمبدا واول میں ہی یا گی جائے گی ،اورای ہے ختلفات صادر ہوں گے ،اگر وحدا نیت کے دعویٰ کورک کرنا جائے ۔اگر کہاجائے کہ مبدااول اپنی ذات کے سوائے کچھ نہیں جانیا، اوراس کا اپنی ذات کو جانیا ہی تین ذات ہے تو عقل، عاقل، اورمعقول، ایک

ہو گئے اور مبداا ٹی ذات کے سوا کچھٹیں جانیا۔

تواس کا جواب دوطریقوں ہے دیا جائے گا:۔ ایک ساکدیدوہ فدہب ہے جس کے منی برفساد ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ

ابن سینا جبیبا حکیم اور دوسر مے محققین نے اس کو بالکل ترک کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مبداء اول ائی ذات کو جانتا ہے ،اورأس فیضان کا مبداء ہے جس کا افاضیہ دوسروں پر ہوتا ہے توتمام موجودات کو بھی بشول اس کی بوری الواع کے معمل کلی کے ساتھ ، ند کہ جزئی کے

ساتھ، جانتا ہے، ابن میناد فیرہ اس ومو گا کو بھی لنو بھتے ہیں کدمبداً اوّل ہے ایک ہی عقل کے سوا کچھ صادر نہیں ہوتا ، پھر جو چیز کداس سے صادر ہوتی ہے اس کا بھی اس کوعلم نیں ہوتا، پھراس کا معلول عقل ہے جس سے عقل السي فلک اور چرم فلک کا فيضان

موتاب، اوروه اپنی ذات اور تینول معلولول کو جانتی ب، اورای علت ومبدا کومی جانتی

ے، اب مطول مقلت سے اشرف ہوجا تاہے، کونک مقت سے قو سوائے ایک کے پکھے

نیفان جیل ہوتا اور اس سے تمن جیر ول کا فیضان ہوتا ہے، اور اول ہو آئی ؤات کے

معلولات کو جاتی ہے۔ جملا کون الشرف کو جاتی ہے، اور شس میدا اول کو جاتی ہے، اور شس
معلولات کو جاتی ہے۔ جملا کون الشرف کی کے اس آئے کو پسند کر ہے گا، جو اس کو تحل معلولات کو جاتی ہے، اور شس
معلولات کو جاتی ہے۔ جملا کون الشرف کا کی سے اس از جملا کو جاتی ہو جیز کدانے تاہو کو بھی جانے

موجودات سے مجمل حقیر کرو جاہے؟ اس موجودات سے جوابے آپ کو تھی جاتے

ہیں اور دو سرے کو تھی جانے کی موجودات سے جوابے آپ کو تھی جاتے

ہیں اور دو سرے کو تھی باشد تھی جو جیز کدانے آپ کو تھی جاتی ہو اس کی ہو کے دو سے کوئی مثان میں حقال کہ

ومہا بت کی کو کو ادا کر دیے ہیں ، جین کے مطاب میں کہ جو بھی کہ جد سے زوح کی طرح ہے

مشور کھی دے ہیں، جین نے کہ معلوم میں کہ واغیا تھی کیا ہو رہا ہے ، بال اپنی میر بائی سے

مشور کھی دے ہیں کہ بے جان اوش کو تھی کمیں معلوم کو الشراق کی مورف اپنی

ذات کا تو علم ہوتا ہے (مگر واقعہ کیا ہے بول اکبرال آبادی

دلیل خود ہیں ہے کہدری ہے کہتم مسلّم محرخدا کیا؟ یہ دل اس کے عاشق ہے کہدر ہاہے کداس کے ہوتے میں ماہوا کیا؟

ایسی گم کردودرا بول کی شان می خدائے تعالی قرآن این شریف میں طوز آفر باتا ہے: " مَسا
اَ اَشْهَدَ اَدْ مُهُمْ خَسَلَقُ السَّسَدُونِ وَ اَلَا وَالْآوَ مِن وَاَلا حَلْقَ اَلْفُسُهِمْ " بُسِفدائے تعالی کے
بارے میں الگل بچو باتی کرتے ہیں، اور تیاسات کے بے لگام گھوڑے دوڑائے
ہیں، جُمْن ایس احتان تشکّل کی بنا پر کداس کے امور تربوبیت کی کنید پر سکر ورمثل انسانی فی
پانتی ہے، اُمِی اِنِی معقول پر فرور ہے محق اس فوش کھی کی بنا پر کداس غلاطر بیتے ہے
پانتی ہے، اُمی اِن فاصلت کے فرض ہے (جو تو نون قدرت می کی اطاعت کانام ہے
اور جیسعادت انسانی کی فقد دارہے) انسان کو تحقی میل محق ہے، اور ای لیے وہ ایک
باتی کردہے ہیںجی کو اگر فواب کی باتی کے ایس کانون کی باعث ہے۔ اور ایک

یا سی در سے بین مان در دواب مان ملی کی چاہا کا و کا جائے۔ دوسراجواب آس کا لیے ہے کہ جو تخص میدگان رکھتا ہے کہ از ل (لینی میداازل) اپنی ذات مے سوائے کی توجی جانتا ہو دوارد م کثر ت سے تو پر بیز کرتا ہے ( کیونکدا گروہ یہ کہتا ہے کہ دو دوسر کے بھی جانتا ہے تو سالازم آئے کا کہ اس کی حقل اس کی غیر ہے، جواس کی اپنی عش کے موائے ہے داور یہ بات معلول اول کے لیے لازی ہے ) کھر تو معلول (مجموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم) (۳۷۸

اة ل كومجى جائ كدائي ذات كے سوا كچھ نہ جائے ، كيونكد اگراس نے مبدأ اول كو جان لیایاس کے سوا مراج کی اور بھی ،تو یہ تنقل اس کی ذات کے علاوہ ہوجائے گا ،اوریہ تعقل ایک علت کامخاج ہوگا جواس کی ذات کی علت کے علاوہ ہوگی ، حالانکہ اس کی ذات کی علّت ك سواكوني اورعلت نهيل جوميدأاة ل بالبذا جائي كمعلول اول سوارا بي ذات كے كچھ نہ جانے ،اس طرح وہ كثرت جواس صورت سے پيدا بوعتى ب باطل

(تهافية الفلاسفه

لركهاجائ كه جب معلول اوّل موجود جوكيا اوراس نے اپني وَ ات كو پيچان ليا تولارم ہوا کہ وہ اپنے مبداءا ڈل کو بھی پیچان لے ،تو ہم جوا با دریافت کریں گے کہ بیرواقعہ سی علّت کی وجہ سے الازم بوایا بغیر سی علّت کے ہوگیا؟ اگر کہوکہ بوجہ علّت ، تو میداً اول كے سوائے تو كوئى علت نہيں ،اوروہ ايك ب، يوتو تھة رنيس ہوسكا كداس سے ايك سے زیادہ صادر ہو، اور جو کچھ صادر ہو چکا ہے وہ ذات معلول ہی ہے، پھر بد دوسری عقل اس ے کیے صا در ہوئی؟ اور اگر بغیر علّت کے لا زم ہوا ہے تو وجودا ق ل کے لیے بھی موجودات کثیرہ بلاعلت لازم ہونا جائے۔ کثرت تواس سے لازم نہیں ہو عتی اگر کثرت کی بیتوجہید رد کردی جائے ،اس وجہ سے کہ واجب الوجودتوایک کے سوائے ہوئیس سکتا، اورایک بر جوزائد ہے وہ ممکن ہے ،اورممکن متاج علّت ہے، یہی بات معلول اوّل کے متعلق بھی کبی جائے گی۔اگرمعلول اول کاعلم بذات واجب الوجود بتو اس سے ان کے قول کا بطلان لازم آئے گا کہ واجب الوجووتو صرف ایک بی ہوتا ہے، اور اگر میمکن ہے تو اس کے لیے علت كامونا ضروري موا، اورجس كى علت مدمواس كا وجود مجمد من نبيس آسكا، اورظامري کہ ابیاعلم معلول اوّل کے لیے لازمنیس ہوسکتا، لہذا امکان وجود ہرمعلول کے لیے ضروری ہوا،ر ہامطول کاعالم بعلت ہوتا توب اس کے وجودذات مصضروری نہیں

ساتھ علم کالا زم ہوناعلّت کے ساتھ علم کے لازم ہونے سے زیادہ ظاہر ہے۔ تو ظاہر ہوا کدمیداً اوّل کے ساتھ معلول اوّل کے علم سے کثرت کا حاصل ہونا مال ہے، کیونکداس کہ تو جیہ کے لیے کوئی مبدانہیں ہے، اوروہ ذات معلول کے وجود کے نے لا زمنبیں ہے، بدائی پید گی ہے جس کو فسفی سلحمانہیں سکتا۔

،جیا کہ علّت کاعالم بمعلول ہوتا اس کے وجو دِدْات میں ضروری نہیں ، بلکہ معلول کے

تيسرااعتراض .....معلول اوّل کا خي ذات کو جاننا خوداس کي عين ذات ہے يا

جمور رماک ام مزانی جلد موم حصوم کا این میران انفلامنی غیر ذات ؟ اگر کهو که نیمن ذات به تووه محال بے، کیونکه علم اور معلوم ایک

یر در این در اور در سد است به در این است به در این میداد از این میداد از این میداد این میداد این میداد این میدا گیمی بوشک الهمیدادی و در ترخ بوگ ند که میشیده میداد کرد از گی کیا جا این که در (۱) این کی از این بر (۲) دو این ذات کو جانبا در (۲) پینج میدا کو جانبا یا (۲) بی در این در این میداد در این میداد در این میداد ترکین کی اور در این کیا در در این که این که در در این که این کم نام بر

ذات ب(۲) دوا بی ذات کوجات ب (۳) این میرا کوجات ب (۳) اور بذات ممن الوجود بی بلکد اور بدزیاد و کهاجات کمکن به کدوه واجب الوجود بخیرو به بهداخمی طاهر بوگی جوکش کی کوجهید کے لیے ضروری بوئی۔اس سے صاف طاہر ہوجاتا ہے کدان فلنیفوں کی گوکس قدریاطل ہے۔

چوقاامتراض ..... بُشُوت کی توجید کے لیے مطول اوّل میں شینٹ کافی شین بوکش ، کیونکدان کے زور کیے آسان اوّل کا بر مہیداً اوّل کی وَ است کے لازم ہوا ہے۔ لیکن اس میں تین صورتوں ہے تر کیب واقع ہوئی ہے: اوّل یہ کہ ووصورت دیوٹی ہے مرکب ہے۔ جیسا کہ ان کے پاس برجم ای طرح مرکب ہوتا ہے۔ تو ان میں ہے برایک کے لیے جدامیداً کا ہونا ضروری ہوا، کیونکہ صورت بیوٹی کی مخالف ہوئی ہے ، اور ان کے فرمب کے لخاظ ہے ان میں ہے ایک دومرے کی اس طرح مستقل علّت نیس ہوگئی کہ کی اور زائد علّت کی شرورت نہ ہو،

دوس سے کہ جرم اتھی ، کبری کخصوص معداورتمام مقادیر یمی سے ای مقداد کے اس مقداد کے تحق کی بدیا میں مقداد کے تحق کی بدیا میں مقداد کے تحق کی بدیا میں مقداد کے تحق کی بدیا کہ مقداد کے اس مقداد کے کہ مقداد کے اس مقداد کے کہ مقداد سے مقداد کے کم مقداد سے تحق کی بدیا میں مقداد سے تحق کی مقداد سے تحق کی بدیا میں مقداد سے کمی مقداد سے تحق کی بدیا میں مقداد سے کمی مقداد سے تحق کی بدیا میں مقداد سے تحق کے کہا تحق کے مقداد سے تحق کو بیٹری رکھتی اس مقداد سے کمی کہا تحق کے اس مقداد سے کمی کہا تحق کے اس مقداد سے کمی کہا تحق کے دوسرے مقاد سے کمی جن کی بختا تحق اس مقداد سے کمی جن کی بختا تحق اس مقداد سے کمی جن کی بختا تحق کے دوسرے مقداد سے کمی جن کی بختا تحق کے دوسرے مقداد سے کمی جن کی بختا تحق کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی بھی کہا تحق کے دوسرے کے دوسرے کی بھی کہا تحق کے دوسرے کی بھی کہا تحق کے دوسرے کی بھی کہا تحق کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی بھی کہا تحق کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دو

ا کر کہا جائے کہ اس مخصوص مقدار کا سب سے سے کہ اگروہ موجودہ مقدارے پر اہوتا تو نظام تھی کی ضروریات سے زیادہ ہوتا ،اگر چھوٹا ہوتا تو نظام مقصود کے لیے صلاحیت نہیں رکھا۔

 (جموعه دسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم) (۳۷۰)

ا نہیں موجودات کے اندرنظام کا وجودے اور پاعلقت زائد و کے ان موجودات کا منتقعی ہے، اوراڈ کریکائی نئیں ہے بلا ملت کا بحل ع ہے تو یہ می متاویر کے انتصاص کے لیے کا فی نئیں ہے بلا مقب ترکیب کا مجموعی ع ہے۔

(تمافة الفلاسف)

' تیسر کے یہ کہ للک اِنعلی دونتطن میں شقع موتا ہے، جو دونوں آفٹیین ہیں ، اور وہ دونوں ٹابت الوشع ہیں، اپنی وشع ہے ہٹ نہیں کیتے ، حالانکہ سنطقہ کے دوسرے 17:1ء ہوتے ہیں تو ہہ بات دوسال ہے خالی نیمن

یاتو فلک اتفی کے سارے اجزاء تائی ہیں اقو اس صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام نقاط میں ہے دونطوں کا تعین قطب ہوئے کے لیے کیوں لازم ہوا؟ یا گئے اُن کے اجزا اختلف میں مان میں ہے بعض میں ایسے قواصی پائے جاتے ہیں جونعش میں تیس ہو ان اختیافات کا مبدا کیا ہے؟ حالا تکہ جرم اُلسی سوائے منی واحد امیرط کے اور کی طرف ہے مادونیسی ہوا مادر ایریا کا صوجب ، بسیط کے سوائے کی فیمیں ہوسکا بھی میں ایپ جائے تو معلول کری ہے ، بھی میں لیا جائے تو وہ قواص تمیز و سے خالی ہے ، یہ تئے تھی ایپ ہے ہم ہے فیلے اُلگا فیمی سکیا۔

اگر کہا جائے کہ شاید معلول اول میں کشرت کی پکیدانوا کا ضروری ہیں گوجہت میدا اول ہے نہ ہوں ،ان میں ہے ہم پر تمنی یا جارتو فلا ہر ہوئی میں۔ باقی پر ہم مطابعہ خیس ہوے ،ان کے وجود ہے ہماری عدم اطلاع جمیس میک میں نہ ڈالے کہ میدا کشرت رکشرت ہوتا ہے اور واصد سے تشرکا صدورتیس ہوسکا۔ رکشرت ہوتا ہے اور واصد سے تشرکا صدورتیس ہوسکا۔

قویم کہتے ہیں کہ جب تم اس بات کو جا نزر کتے ہوتو پی کرکھ کا تم اس موجودات اپٹی کئڑ ت کے ساتھ (جن کی تعداد بڑاروں تک تی چاتی ہے ) معلول اوّل جی سے صادر ہوئے ہیں'' تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ نظمی فلک یا جرم فلک اٹھنی جی پر اکتفا کیا جائے ؟ بلکہ پیمی جا نز قراد دیا جا سال ہے کہ تبح فضرا آنا نے وفلکے اور تبحیح اجسام ارضے وجاویے مع اپنی انوا کا کئے وَالا ذمہ کے (جن پرتم اطلاع مجی نہ چاہے ہو) اس سے صادر ہوئے ہیں ابند اس صورت میں معلول اول سے ستانتا ہوجاتا ہے۔

یں انتہارے بھا اور کے علت اولی ہے بھی استثناء وہا تاہی جب اس سے ترقد عشر کو جائزر کھا جائے تو کہا جائے گا کہ کشرت بغیرطت کے لازم آتی ہے، باوجود کید و ومعلول اول کے وجود عمی ضروری تیس، جائز، ہوگا اس کوعلت اولی کے (جويدرما كل ام غزا في جدروم حصروم) (١٤٦) (آبالغلام

ساتھ منڈ رکیا جائے ، اور اس کا وجرو آ بخیر طقت کے ہوگا ، اور کہا جائے گا کہ کڑت لا اُم ہے، گواس کے اعداد کا علم نہ ہو، اور جب بھی اس کے وجود کا تھو رمطول اقال کے ساتھ بلاطاب کے ہوگا تو مطول جائی کے ساتھ بھی بلاطاب ہی ہوگا، بلکہ تدار نے لفظائ ساتھ'' می کے وئی معملی نہ ہوں گے، کیونکہ دوفوں میں زبائی ومکائی احتیار کے کوئی فرق تیس ہے ، وہ دونوں مکائی وزبائی احتیار سے سختہ ہیں، نہذا موجود کا بلاطت ہونا جا کڑ ہوگا، ان میں سے کسی ایک کوئی انکی طرف مضاف کر بھی کوئی خاص دیدیس ۔

کن آیک توجیء انکی طرف مضاف رنتگ نونی خاصی دجیشی -اگر کہا جائے کہ اشیاء کی اتنی کثرت ہوئی ہے کہ وہ ہزاروں سے بھی متجاوز ہوگئی، اور یہ بعیداز قیاس ہوگا کہ معلول اذل میں اس حدمک سکڑت بھی جائے

ہوشی، ادریہ بعیدازقاس ہوگا کہ معلول اڈل ممیاس صفحک نفرت تی جائے البذادسا نکاکا نااشروری ہوا۔ تو ہم کتبے ہیں کہ بعیدازقاس کہنا توالیہ مم کی انگل کیجوک ک بات

ید م روم کال جیمید میں ایک رشد کا کے بار میں تو شیحات کے لخاظ ہے تھی آپ ۔ نیز ہم کیے ہیں کہ معلول کائی کے بار میں تو شیحات کے لخاظ ہے تھی آپ کادوری باطل ہے، کیونکل (ہے بتایا باتا ہے کہ ) اس سے فلک کو اگر ہے تا صدور بروا ہے، اور اس میں وہ کو کرکٹر (تارے) ہیں جیٹار میں بار دس نے زیادہ مشیر میں وہ جم بھی وہ عمر مرگ میں تاریخ میں اور بخش شرک کا ظاہر آپ کی میں مختلف ہیں بھی کو نب کی صورت کے ہیں بھی تاریخ کی کار میعن شرک ، اور بھی انسان کی تلک جس ان کی تا تھے اس الم مطل کے ایک می محل میں مقتلے بدوں تیں، جائے ہے ہوئش کی میں یا جدادت و توجہ کی ایک می محل ہے۔ ابدان کی ذاتی تھا رئی محق محقق ہیں۔ بندا ہے کہا مکن تیں ہے کہ باوجو واس اختابی کے سبا کیس می فران میں تیں، کیا تھا اُس جانوا

(مجويدرسائل امامغزاني جلدموم حصيهوم) (٧٧٣ لیے ان کے نیے ایک بی علت کافی ہے، اگران کی صفاف وجوا براورطبائع کا انتقاف ان کے اختلاف کی دلیل ہے تو ای طرح کوا کب بھی لامحالہ مختلف میں اور ہرا یک این صورت ك يلي ايك علت كامخاج ب اورجولى ك لي ايك اورعلت كا، اورائي فاصيت تبرید و تحین یا سعد و نحل کے لیے ایک اور علت کا اور اپنے موضع کی تحصیص کے لیے ایک اورملت کا، نیز ان کومخلف جاریا بوں اور جا نوروں کی شکل میں ڈھالنے کے لیے وہ ایک اورعلت كاليمان ب- بحرجب بدكشت اگرمعلول انى مس معقول مجى جاسكتى عقومعلول

ا وَل مِن بَعِي مُحِي جائے گی ،ای طرح علب اولی ہے استفناوا قع ہوجائے گا۔ یا نجوال اعتراض جم کہتے میں کہ تعوری در کے لیے آپ کے ان تحکمان اصول ومفروضات كوبم شليم ك ليت بين ، توجى آب كواب اس قول ي شرمنده بونا

جا بے کہ معلول اول کامکن الوجود ہونا،اس سے فلک اقصی کے جرم وعقل ونس کے وجود کا مقتضی ہے، چراس سے نفس فلک کا وجود مشفی ہے، اوراس کی عقل اوّل سے عقل

فلک کا وجود مختصیٰ ہے، تو بتائے الیا کہنے والے کے قول میں کیافرق ہے جو مُہتاہے کہ اس میں انسان کے وجودی کا پیتنبیں ہے۔ حالانکہ وہ تو اپیامکن الوجود ہے جوائے آپ کو جانتا ہے ، اور اپنے بنانے والے کو بھی جانتا ہے ، اور ممکن الوجود سے صرف وجو دِ فلک ہی كامعنى ليا جار ما ب- اس ليه يو جها جاسكان بكراس كمكن الوجود بون اور فلك ك وجود کے درمیان بتائے کیافرق ہے؟ اور بیدو وحضرت انسان ہیں جن کے وجود کے ساتھ

يه دو چزي بحي لكي بوني مين كه وه ايخ آپ كو جانت مين اورايين صانع كوبحي جات ہیں، حالانکہ بدھیقت آپ کے پائ آسان کے لیے تو نابت ہے مرحصرت انسان کے لیے مفتحکہ چیز ہے۔ پس جبکہ امکان وجودایک ایباتضیہ ہے جوزات ممکن کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوجاتا ہے (وہ ذات ممکن چاہے انسان ہویا فرشتہ ہویا آسان ہو) تو ہم نبیں بھے سکتے کے کوئی سادہ اوح کیے ان عقلی تجربوں سے شعور حاصل کرسکنا ہے چہ جا نیک

ایک مفکر جوای زعم میں بال کی کھال تکالنے کے لیے آباد و بو (مطلب یہ کس طرح عملی وُ نیا میں انھیں اعتبار کی سندش عتی ہے )۔اگر کوئی کیے کہ جبتم نے فلنفیوں کا نہ ہب باطل كرديا تو پرتم خودكيا كيتم بو؟ كياتم يدولوني كرت بوكدايك چزے برحالت على دوچزیں بیدا ہوعتی میں ، تو یہ ایک فتم کا عقلی مکابرہ ہوگا، یاآگر کہتے ہو کہ مبدأاول میں کثرت ہے تو بحرتم توحید کو چھوڑ رہے ہو، یا اگر کتے ہوکہ عالم میں کثرت نہیں ہے تو

(تافت الفاسخ)

(تافت الفاسخ)

مثابات کا انگار کرے ہو، یا آگیے ہوکہ یہ کوت دسائل ہوئی ہے تو پھر آج

فلند کے سلمات کے اعراف پر مجبور ہوں ہے،

قلند کے سلمات کے اعراف پر مجبور ہوں ہے،

قر ہمارا جواب یہ ہے کہ اس کتاب میں ہم کی تم کی ایجانی یا تعمیری بحث در بہ میں کرے ہیں ہوت ہوت کہ کہ ذری تعمیر کررے ہیں ، سرف ہم فلند کے دوگوں کو منہدم کررے ہیں ، اوران کا پہلے ذکر ہو چکا

ہے ، تا ہم ہم اتا کئے ہیں کہ جو تحقی یہ دوگون کرتا ہے کہ ایک ہے دو فی کا صدور تحقی ما کا برو

نہیں کرد ہے ہیں، معرف ہم فلسف کے داوون کو مہدم کر ہے ہیں، اور اس کا پہلے ذکر ہو چکا
ہے، ناہم ہم اتنا کہتے ہیں کہ جو محض ہے وہ کا کرنا ہے کہ ایک ہے دوئی کا صدور عظام ملا ہو
ہے پایہ کہ صفات قد نیر از لیہ کے ساتھ مدیداً کا افساف سناھی قو حید ہے تو اس کے بید
دونوں دائو ہے بافل ہیں اوران پر کوئی مظلی دلیل ٹیمن ملتی، کیونکہ ایک ہے ووئی کے
صدور پر کال ہونے کی کوئی مظلی تو جدیس کی جاسک المیاب فض کے دوگل ہیں، ہونے
کے کال ہونے کی تو جدی جاسکتی ہے۔ ہم حال پیشرورت یا بانظر اس کا امتر اف میس
کیا جاسک ، اوران اوران اس اوران میں کوئی مطال پیشرورت یا بانظر اس کا امتر اف میس
کیا جاسک ، اوران اوران میں گون مان مراب ہے کہ میدا اول صاحب علم، صاحب ادارہ
جزیر سے پیدا کہ جنال ہے، جو چاہ نیصلہ کر سکا ہے، محاف ہے اور جن بیارا ور جو ہاہ اس کا کال ہونا ہشرورت
جزیر سے بید انظر اور جب ان کے متعلق انجائے بھی شمادت دی ہے (جن کی

پوسکاے نہ بافظر اور جب ان کے متعلق انبیانے نبی شہادت دل ہے (جن کی تائیہ عجرات سے ہوئی ہے) تو اس کا تبول کرنا شروری ہے۔ رق یہ بری ہے کہ افعال ،اللہ تعالیٰ کے ادادے سے کیے صادر ہوتے ہیں تو سید فند اس مقد مد حرسم کا محمل تعلق کا کا کاردہ اس نہ تاہا"

فضول ی یا تیں میں جن کا کوئی عملی تیمیؤئیں نگل سکنا (بقول علاسہ اقبالٌ خردوالوں سے کیا یوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے

رروہ وی نے یا دیا ہوں مدری انہا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انہا کیا ہے

کہ بیش ان کرنے ہیں۔ جولوگ ایک یا تو ہ کی خواومخواوی میں لگ کرانیمی علی اصول سے نابت کرنے کی کوشش

کرتے ہیں پھراٹیس پر چھیر کر کے معلول اوّل ہاتھ آتا ہے، پھر پیکر ومکن الوجودے، اس ہے آسان پیدا ہواوہ یہ جانتا ہے۔ پھراس ہے وہ پیدا ہوا۔ یہ تمام ایک تم کی تنظیم نیشات ہیں (اکبرالدآبادی فرماتے ہیں

الیا یا دی فرمائے ہیں فلطی کو بحث کے اندرخد املیانہیں ہنا ڈور کو کسیمار ہا ہے اور سرامیلیانہیں فرک میں ایس بھس وز اعلیم البنار ہے ۔۔۔۔ اصل کر دیا ہوئی اور ایس کا رک

اں اس تم کی مبادیات کوہمیں انھیا عجم السّل م سے حاصل کرنا چاہئے۔ اوران می کی تعدین سکون بخش ہوتی ہے۔ عقل ان کوعاصل کرنے سے قاصر ہے ، جمیس کیفیت وکیت وہابیت کے بحش میں میں بڑنا چاہئے۔ یہ وہ فضا نہیں سے جہاں طار ترویہ کا ان پرواز کرتا گیرے، ای گئے صاحب شریعت بیشاء (سلوات اللہ علیہ) نے ارشادفریا ہے۔ نظر وائی خلق اللہ والانظر وائی ذات اللہ میٹنی اللہ کی محلوق کے بارے میں خور کروانشدگی ذات کے بارے میں خورمت کرو۔

### مسئله (۴)

ہم كہتے ميں كولگ دوتتم كے ہوتے ميں جہات ايك فرقد اللي تق كا ك بو بحتا ہے كہ عالم حادث ب ، اور بعفر ورت بميں اس كا

نیع (برائی مان کا جارت کی استان کا جارت کی مان کا کا ہونا ضروری ہے علم ہے کہ مادٹ اپنے آپ ہے وجود ہمیٹیں آتا ،اس کئے کی مان کا کاہونا ضروری ہے اس بما پرصافع عالم کے بارے میں ان کاعقید ومتقول مجھا جاتا ہے۔

و درا فرقہ د ہر ہوں کا ہے جو مجتابے کہ عالم قدیم ہے،ای عالت پر رہاہے جیبا کہ دواب ہے دواس کے لئے کوئی صافع شروری ٹین بھیجے ان کا اعتقاد کئی تجویم میں آسکا ہے گودلیل ہے دوباطل کیا جاسکا ہے۔

سمائے ووں سے ووہ ان نیا ہا سمائے۔ البتہ فلاسفہ وہ لوگ ہیں جوعالم کوقد یم بھی تجھتے ہیں بھراس کے لئے صافع کا سمال

وجود کئی فابت کرتے ہیں، تخیل کے ان تما تفنی بنیا دوں پر اس کی تر دید خروری ٹیس۔ اگر کہا جائے کہ جب ہم کیج ہیں کہ جائم کا ایک صاف ہے قو ہم اس کے کوئی فاظل متنارمراوٹیس لیچے ، جزائے ادارے نے گل کرتا ہے (نیٹر نے کے بعد) جیسا کہ ہم مختلف کام کرنے والوں ٹیس (مثل ورزی، پارچ باف یا معار) اس کا مطابعہ کرتے ہیں، بلکہ ہم اس نے قطب عالم فراد لیچ ہیں، اوراس کا نام "میدا اوّل" دیکے ہیں۔ اس متنے کے کا ظامے کہ

اس کے وجود کی کوئی ملٹ فیمیں ،اور دواپنے غیر کے وجود کی ملٹ ہے، اس تاہ میل کہ بنا پر ہم اگر اس کو صافع کا نام و ہمل آوا ہے موجود ( جس کے وجود کی علت شدہو ) کے ثبوت پر بر بان فطعی قریب جس قائم کی جائے گی۔ ہم مجھ جیس کیڈ' موجودات عالم کی یاتو کوئی علت بھوگ (جمور رسائل المام غز الى جلد موم حصر موم) (٣٥٥)

یا گوئی علت نہ ہوگی ، اگرعلت ہوگی تو اس علت کی مکی پھر علت ہوگی یا گوئی علت نہ د ہوگی ، اور ایسانی موال علت کی علت کے بارے پھی ہوگا ہو گھریے یا تواہ تنہای سلسلہ ہوگا ہو محال ہے، یاکسی فنظ پرآ گرختم ہوگا ہو آ خری علت اول کے لئے علت ہوگی جس کے وجود کی پھرکوئی ملت نہ ہوگی ، ان کوہم '' مہدا اول' 'کہیں گے ، اگر عالم بنفر موجود ہے جس کی کوئی علت خیمل قومیدا اول کا پید گئے چکا کیے تک ایسے مہداے ہماری موادموا ہے اس کے پکھوٹیس کروہ

ساں و سوروں کا دورہ ہے۔ ایسا وجود ہے جس کی کوئی علت نہیں ، لہذا اس کا وجود بضر ورت عقل نابت ہو گیا۔

ہاں پر دوانہ ہوگا کر مبدا اول افغاک کو تر اردیا جائے کیونکہ وہ متعدد ہیں، اورد کیل قوجیداس بات ہے مانع ہے صفت مبدا ہیں نظر کی ہا پر اس کا بطانا ان معلوم ہوسکتا ہے اور ریس ہما ہی جائز شہوگا کہ مبدا اول کوئی جم ہے یا سورج ہے یا اس کے مواد دسرے اجرام فافل کیونکہ وہ تو جمع ہیں اور جمع مرکب ہے صورت اور ہیولی ہے، اور مبدا کا مرکب ہونا تو جائز ٹیمیں ہو سکتا اور بینظیر فائی معلوم ہوسکتا ہے۔

لگیا تقدور ہے کہ ایسا موجود جس کے وجود کی کوئی علت نہ ہود بھر ورت وانقاق ٹابت ہے البتہ اختلاف صفات کے بارے میں ہے اور ای موجود ہے ہم'' مبدا اول ''مراد کتے ہیں۔

اس کا جواب دوطرح سے دیا جاسکتا ہے:۔

اول پر کرتبرارے نہ ہب کے اصول سے تو اجسام عالم کا قدیم ہونالازم ہے اس طرح کران کی کوئی علت نہیں اور تہما را قول کرنظر ہائی ہے اس کا بطالا ان معلوم ہوسکتا ہے ، اق مسئلہ تو حید اور صفاحت الہے ہے بیان شمی آئریب میں بیٹھی باطل کردیا جا سکے گا۔

دوسرا جواب اس مسئلہ نے تھوں سے وہ یہ ہے کہ زیر بحث مفروضہ ہے با بت

ہو چکا ہے کہ ان موجودات کی علت ہے ،ای طرح علت کی علت کی بات کہ علت ہے ،اورا می
طرح فیر متنا ہی سلسلہ ہوتا ہے اورتہ ہا را ہے

طرح فیر متنا ہی سلسلہ ہوتا ہے اورتہ ہا را ہے قول کہ علت کی اعلیٰ مسلسہ محال ہے تبرا رہے

ہے یا بافوا سطہ عضرورت تعلق کا دھوی پیاں مکن ٹیس ، اور وہ قمام مسئلہ جن کا تم نے

ہے یا بافوا سطہ عضرورت تعلق کا دھوی پیاں مکن ٹیس ، اور وہ قمام مسئلہ جن کا تم نے

اول ٹیس یا طل ہوجا تے ہیں اور جب یہ جا تر کھا جا سکتا ہے کہ وجو دیش السک چر داخل کی جا تر جن کا کو کئی

سے جس کی کوئی اختیا تمیس تو ان علتوں کو کیوں بدید از قیاس سجھا جا تا ہے جو ایک

(مجويدر سائل امام غزالي جلد موم حصه موس) (١٤٤٣) إثبافتة الفلاسف د وسرے ہے وابستہ ہیں اور طرف آخر میں ایسے معلول رمنتہی ہوتے ہیں جس کا کوئی معلول نہیں اور جانب آخر میں ایس علت یر ہوتے ہیں جس کا کوئی معلول نہیں؟ جیسا کہ زبان سابق کے لیے آخر ہوتا ہا وروواب چل رہا ہے حالا تکداس کا کوئی اول نہیں ہوتا۔ اگر بیدومویٰ کیا جائے کہ حوادث ماضیہ فی الحال معامو جو زمبیں اور نہ بعض احوال میں ہو یکتے میں ،اورمعدوم کی تما بی یا غیر تما ہی کے ساتھ توصیف نہیں کی جائکتی تو یہ بات ان ارواح انسانی کے متعلق بھی لازم ہوگی جوجم ہے آ زاد ہو بھی جیں اور تمہارے اصول کے لحاظ سے فتا بھی نہیں ہوسکتیں اوران آ زادشدہ موجودات کی کوئی انتہا بھی نہیں بتائی جائتی کیونکدانسانی جمم سے نطف کا سیاان برابر جاری ہے اوراس نطفہ سے انسان ظہور میں آیا ہے لاالی نمبایت بھرانسان مرجا تا ہےاوراس کی روح باتی رہتی ہے جوعد د کے اعتبار ے اس روح کے علاوہ ہے جو پہلے ہی آ زادی حاصل کر چک ہے نیز اینے ساتھی یا ہم سفر بعد آنے والی روحول کے بھی علاوہ ہے اور اگر بیسب ایک بی نوع کی مول تو بھی تمہارے پاس بہر حال وجود کے اعتبار ہے ارواح غیر ختی تعداد میں ہیں اگر کہا جائے کہ ارواح میں ایک دوسرے ہے کوئی ہا ہمی ربط یا تر تیب نہیں پائی جاتی ناطبقی طور پر ناوضتی طور ترتیب ہوسکتی ہے جبیا کہ الل معلومات میں ہے کین ارواح کا توبیہ حال نہیں ہے۔

براورہم تو موجودات غیر متنای کو کال سجھتے ہیں اگران کے لئے وضعی ترتیب ہوسکتی ہے جیسا کہ اجہام میں ہوتی ہےتو دوا کی دوسرے کے ساتھ مرتب رہتے ہیں یاان کے لئے طبعی تو ہمارا جواب یہ ہے کہ وضعی ترتیب کے بارے میں تمہارے اس تحکم کانکس ہے اس کی بہتر تر دید ہے تم نے دونوں قسموں میں ہے ایک کوچھوڑ کر دوسرے کو کیوں جا رکھا ہے دونوں میں فرق کرنے والی دلیل کوئی ہے اورتم اس مخص کا کیے انکار کر کتے ہو جو کہتا ب كديدارواح جن كتبهار عياس كوئى عددى العبانبين ترتيب عداري نبيس كونك ان کا وجودا یک دوسرے سے میلے ہوتا ہے کیونکہ گزرے ہوئے شب دروز کی کوئی انتہائیں اگریم ایک دن اور رات میں ایک ایک روح کا وجود بھی فرض کریں تو اس وقت تک ترتیب وجود کے اعتبارے ان موجودات کے اعداد وشار انتہاہے متجاوز ہو نگے اور علت کے متعلق جو پچوکہا جاسکتا ہےوہ یہ ہے کہ وہ باطبع معلول سے پہلے ہوتی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ یعن علت بالذات معلول سے او پر ہوتی ہے مکان میں نہیں پس پیشتر کے بارے میں حقیقی ز مانی طور پر بیرمحال نہیں سمجھا جا تا تو جا ہے کہ وہ کس پیشتر کے بارے میں ذاتی طبیعی طور پر

(مجموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم) (۳۷۲) (تبافة الفلاسف بھی محال ناسمجھا جائے اور ریے عجیب ہات ہے کہ بیلوگ اجسام کو مکانی حیثیت ہے ایک دوسرے پرلامتای طور برمرتب ہونا تو محال تیجھتے ہیں اورموجودات کوزیانی حیثیت ہے جو ا یک دوسرے سے مربوت ہیں جا نزیجھتے ہیں کیا بیصرف تحکم نہیں ہے جس کی کوئی اصلیت اگر کہا جائے علل غیر متنا ہید کے محال ہونے پر بربان قاطع سے کہ ہرا کا کی علتوں کی ا کائی ہی کی فردیا جز ہوتی ہے جوائی ذات میں یا توممکن ہے یا واجب اگر واجب ہوتو علت کی وہ محتاج کیوں ہو گی اگر ممکن ہوتو سب کے سب امکان ہی کی صفت ہے موصوف ہو گی اور ہرممکن علت کامختاج ہوتا ہے جواس کی ذات ہے زا کہ ہوتی ہے اس لئے کل ایک خارجی علت کامختاج ہوا اور بیناممکن ہے تو ہم کہیں گے کے ممکن واجب کے لفظ مہم ہیں الا اس کے کہ واجب ہے وہ وجود مراد ہوجس کی کوئی علت نہیں اور ممکن ہے وہ وجود جس کے لئے اس کی ذات پرزا کدعلت ہوتی ہے اگر یکی مراد ہے تو ہم کواس کے مفہوم پر اس طرح فورکر ناچاہیے کہ ہر چیز ممکن ہے اس معنی کے لحاظ ہے کہ اس کی ایک علت ہو تی ہے جواس کے لئے زائد برزات ہےاورکل ممکن نہیں مانا جاسکتا اس معنی کے لحاظ ہے کہ اس کے لئے زائد (رفات اور خارجی کوئی علت نہیں ہوتی اور اگر لفظ ممکن ہے اس کے سوائے کھاورمراد ہوتو وہ غیرمغبوم ہے۔ اگر کہا جائے کہ بدتو اس بات کی طرف مودی ہوتا ہے کہ واجب الوجود کا قوام ممکنات الوجودے ہوتا ہےاور بیمحال ہےتو ہم کہیں گے کے اگرتم واجب اور ممکن ہے وہی مراد لیتے ہوجس کا ہم نے او پر ذکر کیا ہے تو و بی نفسہ مطلوب ہے ،ادر ہم پرتشلیم نہیں کرتے کدوہ محال ہے وہ تو اکی بات ہے جیے کوئی کیے کدقد میم کا قوام حوادث سے ہونا محال ہے عالانکد زمانہ فلاسفہ کے ہاں قدیم ہے اور دوروں کی اکائیاں حادث میں جو کہ ذوات اوائل ہیں مجموعے کے لئے کوئی اول شیس ہوتو وہ چیز جس کا کوئی اول نہیں ذوات اوائل ہے توام پائی ہے اور ذوات اواکل کی ایم ئیوں کے متعلق تو تصدیق کی جاتی ہے اور مجمو سے

کے لئے نہیں کی جاتی تو ای طرح ہرا یک کے متعلق کہا جائے گا کہ اس کی ایک علت ہےاور مجموعہ کی کوئی علت نہیں کیونکہ جن امور کی ا کا ئیوں کے متعلق تقیدیق کی جاتی ہے وہ ایک ب بعض ہے یا وہ جزو ہے اوراس کے مجموعے کے متعلق تقید بی نہیں کی جاعتی جیسے کوئی حصہ رمین کا ہم لیں کہ وہ دن کے وقت تو سورج ہے روشن ہوتا ہے اور رات کو تاریک ہو جاما

(جموعه رسائل امام غز الى جلد سوم حصه سوم) • (PEA تمافتة الفلاسفه ہای طرح برایک زبانہ واقع حادث ہے بعداس کے وہ حادث ناتھا یعنی اس کے لئے اول کے مرجموعے کے لئے ان کے یاس اول نہیں لہذااس سے ظاہر ہوا کہ جو محض حوادث

کے لئے بعن عناصرار بعد کے صورمتغیرہ کے لئے اول کا ناہونا جائز رکھتا ہے اس کے پاس

علل لا منا ہی ہے انکار کی کوئی مخبائش نہیں ہے اور اس ہے بیجی ظاہر ہوتا ہے کہ فلاسفہ کے

لئے مبدا اول کے اثبات کی کو کی نہیں ان تی مشکلات کی وجہ ہے ان کا بیان کر د و فرق محض تحکم کی بنیاد پر قائم نظر آتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ دورات فی الحال موجود نہیں اور ناصور عناصر موجود ہیں اور موجود بالفعل صورت واحد ہے اور معدوم کی نتاہی یا غیر منتاہی کے دصف سے تو صیف نہیں کی جا

سکتی سوائے اس کے کہ وہم میں اس کا وجود فرض کیا جائے اور وہم میں اس کے فرض کی تخنجائش نہیں ہوسکتی جوتعب خیز نہیں ہےاگر چےمفرونسات بھی ایک دوسرے کی علتیں ہوتی ہیں اور انسان ان کوبعض وقت اپنے وہم میں فرض کرتا ہے گریہاں بحث موجودات عینی

ے ہے نا کہ ذبنی ہے رہاارواح مردگان کا مئلہ تو بعض فلٹی اس خیال کے بھی ہیں کہ ان میں سے ہرایک روح تعلق حسب سے پملے ہی ایک ازلی ا کا کی تھی جسم ہے آ زاد ہوکروہ متحد ہو جاتی ہیں اس لئے اب ان کا کوئی عدد ہی یا تی شہیں رہتا جس کی غیر متماہی کے ساتھ توصیف کی جاسکے بعض فلف یہ کہتے ہیں کدروح عزاج بدن کی تابع ہوتی ہے اور موت کے

معنی اس کے عدم کے میں اس کے جو ہر کوچم کے بغیر قوام نہیں اس لئے روحوں کا کوئی وجود نہیں سوائے زندوں کی ارواح کے اور زندے تو موجود ومحصور میں انتہائیت کی نفی ان ہے نہیں کی جائتی اورمعدوموں کی تو قطعا کو ئی تو صیف نہیں کی جائلتی ناانتہائیت کے وجود سے ناعدم سے سوائے وہم کے اگر فرض کیا جائے کہ وہموجود ہیں۔

عارا جواب سے کرور کے بارے میں جواشکال ہم نے پیش کیا ہے دہ المامینااور فارالی اور دومر مے محققین کے نہ ہب کے مطابق ہے جو کہتے ہیں کدروح ایک جو ہر

قائم نفسہ ہے اور پیمسلک ارسطواور دوسرے قدیم مغسرین کا (کلام ارسطو) کا ہے جس کو اس سلک نے اخلاف ہاں ہم ہو چھتے میں کہ آپائو کی شے جو فیر قائی ہو جود میں آسکتی ہار کہو کوئیں تو بیال ہادو آئر کھو ہاں تو ہم تیں گے کہ جب بردوز ایک غیر فانی شے وجود میں آتی ہے تا کہ بھیشہ باتی رہے تو لامحالہ اب تک ایسے لا متابی موجودات جع ہو گئے ہو تکنے ای طرح وقت کا دور اگر منفھی ہوتا رہتا ہے تو اس کے زبانوں میں



موجود کا هصول بائی رہتا اور منطقتی نہ ہوتا کا آئیجیں اورا ہی انداز نے پراشکال کا گلیمین ہوتا ہےا اس سے کوئی غرش جیس کر میہ باقی یا غیر قانی شے آ دی کی روح ہو کیونکہ تم ان کے لئے دورات لا تمان تا بایت کرتے ہو۔

#### مئله(۵)

اس بات پردلیل قائم کرنے سے فلاسفہ کے بجز کے بیان میں کہ خدا ایک ہے اور میہ کہ دوواجب الوجود کوفرض نہیں کیا جاسکتا جوالیک دوسر سے کی علت نہ ہوں اس یارے بیں نشیوں کے احتدال کے دوسک ہیں۔

مسلك اول

ان کا قول ہے کہ آگر دوخدا ہوں تو دونوں واجب الوجو وہ دینتے اب کی ہتی کو ہم دو من میں واجب الوجود کہتے تیں۔ اتر دو من میں داجب الوجود کہتے تیں۔

یا تو وہ اپنی ذات ہے واجب الوجود ہوگی تو اس صورت میں یہ تصورٹیس کیا جاسکھ کا کدوہ اپنے غیرے واجب الوجود ہے بااس کے دجوب وجود کے لئے طلت ہوگی تو ایک صورت میں ذات واجب الوجود اس کو جھیں گے جو کی جوب سے بھی علت کا تاتا ہی نہ ہو مقتضی ہوگی اور ہم واجب الوجود اس کو جھیں گے جو کی جہت سے بھی علت کا تاتا ہی نہ ہو فلفی یہ بھی کہتے ہیں کہ (مثل ) نوع انسان نے وقر کو کہا جاتا ہے صال تکہ زیرا پی ذات سے انسان ٹیمل ہے آگروہ اپنی ذات سے انسان ہوتو عمر انسان نا ہوگا اس کے برطل ف نہ کی کا علت کی وجہ سے انسان ہے جس نے اس کو انسان ہائی جم اس وجہ ہے تو بھی انسان سے لہذا اسٹے بادہ صالمہ کی کتر سے کہ ساتھ انسانیت شدیا تھی کثر سے ہوگی اور مادہ سے اس کا مثل ہوگائی سے طاہر ہوا کہ واجب او جود کا آپ ہونا طروری ہے۔
ہم کتے ہیں کرتبہاں ایو فی کر واجب او جود کی خوجت اس
ہم کتے ہیں کہ تبہاں ایو فی کر واجب او جود کے خوجب و جود کی فوجت اس
کی ذات سے ہے یا طب سے بنی وضعہ اطلاقتیم ہے ہم یہ تالا بچلے ہیں کہ انتظا و جوب
وجود میں ابہام ہے محرف اس صورت میں ابہام شہوگا جہ اس سے ٹی طلت مراول جائے
اس منتی میں و جوب و جود کو استمال کر کے ہم کئیں گے کہ لیے دوموجودوں کا شوت کہ
دوموں کے لیے ملت نہ ہواورد وایک دومرے کی مجی طلت ہوں کہ بول کا ان جو ایک ہوا جو ہوتا ہے جس کہ
کہنا کہ ایک تو وہ وہ ہوتا ہے کر جس کے لئے کوئی طلت میں جو ٹی اور ایک وہ جوتا ہے جس کے
لئے اس کی ذات سے یا سب سے علت میں جو ٹی ایک غلاقتیم ہے ہوئیکوئی طلت اور

اس منظ ہے بطورایک میند کے جو چیز حاصل ہوتی ہے وواس کے وجود کے لئے تئی علت ہے۔ ہوت سے بھرد کے لئے تئی علت ہے۔ ہو ہے تو بیساں محض ہے۔ اب بیٹین کہا جاتا کہ اپنی ذات ہے ہیں یاعلت سے ہے لہذا ہیں تیجہ لگتا ہے کہ پہلے ایک عرض وضع کر کی گئی اوراس کی بنا پر یہ تیسیم کھڑی گئی ہے جو ایک فاسڈگل ہے اور ہے الحسٰ۔ کل بھر سکتے بن اکرتساں نے والے کے ووواجہ الوجو دے یہ بن اکمانس

اور ہے اصل ۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تہا رہے آق کے معنی کے دوواجب الوجود ہے یہ ہیں کداس کے دجود کی کوئی علت نہیں اور شاس کے بلاطت ہوئے کے لئے کوئی علت ہے اوراس کا بلاطت ہوتا بنر ابتد علل بھی ٹہیں ہے بلکہ اس کے وجود کے لئے علت ہی ٹیمیں ہے اور شاس

ك بلاعلت مونى ك لئة قطعاً كوئى علت ب-

اور پر جیب بات بے کہ میشتم ایجا فی صفات کے ایک بڑی کی طرف می ذہان کو 
میس کے جاتی بلکداس کے برشس ساب کی طرف کے جاتی ہے جیے کوئی کے کہ میا تا اپنی 
فدات سے رنگ ہے یا طعت ہے اگر دوا فی ذات سے دیگ ہے توالاز م آتا ہے کہ سرخی رنگ 
مذہولیذ ادگی کی نوعیت ذات میائی کے سوائی کر گئے تا بت نہیں اورا گر میائی طعت کے 
میب رنگ ہے جس نے کہ کہ سے رنگ کہ دار بنایا ہے توالاز م آئے گا کہ ایک میائی طعت کے 
جور منگ بیس میٹنی آئی کو طعلت نے رنگ نہیں بنایا کیونکہ جو چیز ہے باعث ملت ذات سے 
جور میائی ہے تو جود 
میس میں بیٹی اس کو طعلت نے رنگ نہیں بنایا کیونکہ جو چیز ہے باعث ملت ذات سے 
میس میٹنی نہ بولیس کہا جا گا کہ یہ تھیم وضی اہمار سے فلط ہے اس کے فیشیں کہا جا مک 
کہ میائی اپنی ڈائٹ ہے دیگ ہے وہ اس کا معرم وجودا بی ذات سے داجب ہے لئے اس کا دوائیر ذات سے رنگ 
ہے اس طرح بیٹی کہا جا مک کہ رم موجودا بی ذات سے داجب ہے لئے اس ان ذات کے 
ہے مائی طرح بیٹی کہا جا مک کہ رم موجودا بی ذات سے داجب ہے لئے اس ان ذات کے 
ہے مائی طرح بیٹیں کہا جا مک کہ کہ موجودا بی ذات سے داجب ہے لئے اس ان ذات سے 
ہے اس طرح بیٹیں کہا جا مک کہ کہ موجودا بی ذات سے داجب ہے لئے اس ان ذات سے عال

مسلک دوم:

گیں جب دواجب الوجود شی برجیق نما نگست کال ہوئی اور اختلاف لازم ہوا اور بیز ان درکان کا مجلی اختلاف نیس ہوسکیا تو سوائے ان کے اختلاف و ات کے پکونم می ہاتی زرہا۔

(تهافتة الفلاسف (بُنوندرسائل امام غزالی جند سوم حصه سوم ) (۲۸۲) اور جب دوواجب الوجود ستمیاں مختلف ہوتی ہیں تو دوحال ہے خالی مبیری مجھی حاسکتیں یا تو وہ کسی امر میں مشترک ہوتی ہیں یا کسی امر میں بھی مشتر ک نہیں ہوتیں سدمال ے کہ وہ کسی امر میں بھی مشترک سے ہوں کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ منہ وہ وجود میں مشترک ہیں نہ وجوب وجود میں اور شہرا یک کے قائم بنف ہونے میں قدموضوع میں۔ ما اگر وه دونوں کسی امر میں مشترک میں اور کسی امر میں مختلف میں تو مافی الا شراک مافی الاختلاف کا مغائر ہوگا اس ہے ترکیب یا انقسام ثابت ہوگا اور واجب الوجود میں تشریح کے لحاظ ہے بھی منظم نہیں ہوسکتا کیونکداس کی ذات ان امور ہے بھی مركب نبيس ہو على جو بے اصول تشريح اس قول كے تعدد ير دلالت كريں ، مثلاً ما بيت انسان ے ما بہالقوام برحیوان وناطق کے الفاظ دلالت کرتے میں میٹک اٹسان حیوان بھی ہے اور ناطق بھی گرلفظ حیوان کا بدلول انسان کے بارے میں نفط ناطق ہے الگ ہے کیونکہ انسان كني اجزا، عركب بالغاظ جن كاتجزيه كياجا سكتاب اوربيالغاظ ان اجزاء يردلالت كرت میں اور انسان اس کے مجموعے کا نام ہے یہ بات واجب الوجود کے بارے میں مقصود نبين بوسكتي اوريدنه بوتو وبال اثنينيت كاتصور بحي نبيس بوسكنا-جواب اس کا بدے کہ بیتو مسلم ہے کہ کسی چیز میں اٹنینیت کا تصور نہیں ہوسکتا جب تک کراس میں مغائرت کوشلیم نا کیا جائے ،اور ہرلحاظ ہے متماثل چیزوں کا تغائر تو متصور بی نبیں ہوسکالیکن تمہارا پہ قول کہ'' مبدااول میں اس نوع کی ترکیب محال ہے' متحکم محض ہے کونسی ولیل ہے اس مر؟ ہم اس مسئلے کواس کے مقابل تحریر کرتے ہیں کدان کامشہور مقولہ سے کد مبدا اول قول شارح تے تقیم نہیں ہوتا جیبا کہ کمیت ہے تقیم نہیں ہوتا اوران کے پاس خداتعالی کی وحدا نیت کا اثبات ای دلیل برخی ہے۔ فلاسفہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ توحید سوائے اثبات وحدت ذات باری سجا مہ ئے کھمان میں ہوتی اور اورا ثبات تو حید ہر لحاظ نے نئی کثرت ہی ہے ہوتا ہےاور کثرت یا گئے وجوہ ہے ذوات کی طرف مودی ہوتی ہے۔ انتسام قبول کرنائسی و ات کا فعلاً یاو ہما ،اسی وجہ ہے جسم واحد واحد طلق نہیں ہوآ

(جموعه رسائل امام فرانی جلد موم حصر سرم) (۲۸۳) ، کیونکه وه واحد ہے انصال قائم قائل وال کی وجہ سے اور وہم میں بلی ظاکمیت مشعم ہوسکتا

، یومیدوه واحد ہے، حصال کا م کا ہیں ہے مبدااول میں بیہ بات محال ہے۔

### دوسری وجه

کوت کا دومری وجہ ہے کہ شیختال میں دو تنف معنول بھی منتظم بوق ہے

(طریقہ کیت سے بھی ) چیچے مم کا نظیم ہوتا ہوں اورصورت میں کیونکہ بیول اورصورت
میں ہرائیگ کو یا تصورتیں ہوسکا کہ ایک دومرے کے نیچ بنظمہ قائم ہو تک جو توجہ
میں الد تجارے دو مختلف شے ہا کئے تجو ہے سے شواحد حاصل ہوئی ہے ہوتم ہے اور
ہیمی اللہ تجارے دو مختلف سے ہے کیونکہ بیر جائے تھا اگر یاری تعالی اسے جم میں صورت
ہیمورت اس کے جم کے لئے ماد دورہ بی ہوسکتا ہے ، اور نہ بیر تممان ای جمورت میں سال میں ہوگئے ہو اور سورت کی ہوتا ہے اور دو ہو ہو گئے ہو اس کے خاتم دومری ہے گئے ہو اس کے بادر نہ بیر تم ہوتا ہے جالا تھی اور دوسورت کا تھا تی ہوتا ہے اور دواجب او جود اس باتر سے ساتھ کے اس مستنی
ہیں ہوسکتا کے بیک مارہ وصورت کا تھا تی ہوتا ہے اور دواجب او جود اس باتر سے صنعتی
ہیں ہوسکتا کے بیک مارہ دوسورت کا تھا تی ہوتا ہے اور دواجب او جود اس باتر اسے صاد کہ میں اس کی اور دورہ کے ماتھ دومری شے گوم اید طال کیا جائے دومری شے گوم اید طال کیا جائے دومری شے گئے دومری شیختان بھوتی ہوتا ہے کہا کہ دومری ہوتا کیا جائے دومری شیختان بوتا ہے اس کی کہا ہے دومری شیختان بوتا ہے اور دواجب او جود اس باتر اپنے ہوتا ہے کہا گئے دومری شیختان بوتا ہے کہا ہے دومری شیختان بوتا ہے دومری شیختان بوتا ہے اس کی کھوتا ہے کہا ہے دومری شیختان بھوتا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے دومری شیختان بوتا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہورت بوتا کے کہا ہے کہا

## تيسرى وجه

تیمری وجہ ہے کشرت بالصفات اورصفات نام وادادہ وقد رت جیں اگر بی مقدر سمجی با میں اور اگر یے صفات واجب الوجود ہوں تو وجوب وجود وات اور ان صفات کے ما بین مشترک ہوگا کہذا واجب الوجود میں کشرت کا نزوم اوروصدت کی تھی ہوگ

# چو تھی وجہ

چیتی وجہ وہ پرو کشرت ہے جونیس وصل کی ترکیب سے حاصل ہوئی ہے مثناً ایک ساوہ شے بیاہ ہے اور رنگ ہے اور سابق مثل طور پر فیراونیت ہے ، فیک وزیت تو جس ہے اور سیائ فصل ہے اور وہ مرکب ہے میس وصل ہے چیسے میوانیت مثلی طور پر فیرا آسا نیت ہے کیونکہ انسان حیوان ہے اور ناطق ہے اور حیوان جس ہے اور ناطق قصل ہے اور وہ مرکب ر معاد تا جان الراق بعد و محمد و المحمد الول عام تقى ہے۔ ہے جنس وقصل ہے اور بیانو ع کثر ت مے لہذا اید مجمی میدااول ہے متقی ہے۔

یا نچویں وجبہ

وہ کوٹ ہے جو تقدیم است کی جب سے الا نم ہوتی ہوا در تقدیم وہ وہ اس کے ماہیں کے کوئی اسان تل و جود ہے اس کی ماہیت کے کوئی اسان تل و جود ایک باہیت ہے اور وجود ال پر وارد جوتا ہے اور اس کی طرف مضاف ہوتا ہے اشان گل وجود کی است ہے کہ دوا کی بخل ہے جس کو تمان کا بھی اس کی ایست ہے کہ دوا کی بخل ہے جس کو تمان کا بھی ادار ہوت کی جائے کا در ایک کے تعد والا باہیت انسان کا بھی اور کہ ہے اور باہیت شان کا بھی الا تک ہے تاہ کہ اور ال کر سے اور باہیت شان کا بھی الا تک ہے تاہ کہ اور ال کر میک اور باہیت شان کا بھی الا تک ہے تاہ کہ اور ال کر میک اور اس کے بیان کا بھی الا تک ہے الا بوجا تو الا بوجا تو الا بوجا تو الا بھی ہے جو الا بوجا تو الا بوجا تھی ہو الیک میں مضاف ان الماہیت ہے ہے جا وہ الا بھی جو بوجا کہ کا کہ اس کے لئے کوئی باہیت میں کہ باہیت اس الا ادر مے کہ میدا اول ہے تھی جوا کہ وجود اس کے لئے اپنا ہی واجب جیسا کہ باہیت اس ان اور دوخت اور آسان باہیت ہیں کہ باہیت کا کہ اس کے لئے کہ باہیت کا باہیت اسان اور دوخت اور آسان باہیت ہیں کہ انسان اور دوخت اور آسان باہیت ہیں کہ انسان اور دوخت اور آسان باہیت ہیں اگر اس کے لئے کہ باہیت تاب میں کہ بیت اس کا باہیت اسان اور دوخت اور آسان باہیت ہیں اگر اس کے لئے کہ باہیت باہیت اسان اور دوخت اور آسان باہیت ہیں کہ انسان اور دوخت اور آسان باہیت ہیں گہ باہیت کیا ادار بردا تاہ باہیت ہیں کہ انسان کا برد دوخت اور آسان باہیت ہیں گہ اس کا باہیت کیا ہو باہد بردا اور الا باہد ہی ہوگا اور الا ترجائی معلول ہوتا ہو الا باہد ہوگا اور الا ترک اور الا باہد ہوگا اور الا ترک الا میک ہوتا کہ باہد ہوگا کہ اور الا بردا تاہ باہد ہوگا کہ الا کہ باہد ہوگا کہ اس کے باہد ہوگا کہ اس کے باہد ہوگا کہ دور کہ بردا کہ باہد کہ باہد ہوگا کہ بردا کہ

وجود واجب معلوم ہوگا جواس کے واجب ہونے کے منافی ہے۔ اور اس کے ساتھ می فلاسٹر کتے ہیں کہ پاری تعالیٰ میدا اول ہے موجود جو ہر واحد قد کم ہاتی عالم عاقل معقول فلل خالق صاحب اداوہ قاورزندور ہے والا عاشق معثوق للذیر لذت اتحالے والائی اور ٹیرکٹن ہے اور وقوی کرتے ہیں کہ بیاسب عمارت ہے معنی واحدے اس میں کشوشے ٹیمیں ہے اور بیا رکھے جہت ہی بات ہے۔

ہمیں چاہیے کہ پہلے ختیق کے ماتحہ الناک فدب وجولیل گھرامتر اللی کا طرف متوجہ جول کیونکہ کی فدب پر بجھ نے سے پہلے احتراض کرنا اندھ جرے میں نشانہ لاگا ہے۔ میں میں اس کے مسلم سرکانہ اللہ کی تعدید میں میں اس اس کے مسلم سالہ اس کے مسلم سالہ اس کے مسلم سالہ اس کے مسلم

ان کے ذہب کی تنہیم کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ذات مبدااول ایک ہے

(مجموعه رسائل امام غزاتي جلدسوم حصيسوم) (FA D) (تبافة الفلاسف) البتدا اعاءال كي طرف كى چيز كے اصافت كى وجدے كثير ہوتے بيں يا يبرك كى چيز كواس ک طرف مضاف کیا جاتا ہے یا کی چیز کواس سے سلب کیا جاتا ہے اور سلب ذات مسلوب عنہ میں کثرت کو واجب نبیں کرتا اور ﴿ اضافت کثرت کو واجب کرتی ہے اس لئے وولوگ کثرت سلوب اورکثرت اضافات کا انگارنبیں کرتے لیکن ان کے امور میں پوری توجہ سلب واضافت ہی کی طرف کی جاتی ہے فلاسفہ کتے ہیں کہ جب اے اول کہا جائے گا تو وہ ا ضافت ہوگی ان موجودات کی طرف جواس کے بعد میں اور جب اے مبدا کہا جاتا ہے تو د ہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کے غیر کا وجود اس سے ماخوذ ہے ، اور وہ اس کا سبب ب لبذا بیاضافت ہوگی اس کے معلومات کی طرف ،اور جب اس کے موجود کہا جاتا ہے تو اس کے معنی تو معلوم ہی ہیں اور جباے جو ہر کہا جاتا ہے تو اس کے معنی ایسے وجود کے ہیں جس ہے موضوع میں حلول کوسلب کیا گیا ہے ، اور اس سلب کو اگر قدیم کہا جائے تو اس کے معنی اولا اس سے عدم کوسلب کرنے کے جیں لبذا قدیم وباقی کا حاصل اس بات کی طرف رجوع کرے گا کہ وجود مبوق بالعدم ہے نہلحوق بالعدم اور جب کہاجائے کہ واجب الوجود کے معنی میں ایسا موجود جس کے لئے علت سُر ہواور وہ اپنے غیر کے لئے علت ہوتو میہ سلب واضافت کوجع کرنا ہوگا جب اس علت کی نفی کی جائے توبیساب ہوگا جب اے اس کے غیر کی علت مانا جائے تو بیاضافت ہوگی اگراہے عقل کہا جائے تو اس کے معنی بیہ ہیں کہ:وہ موجود مادے سے بری ہے اور ہر موجود جواس صفت کا ہوعقل ہے یعنی اپنی ذات کو پہچا نتا ہےاوراس کاشعور رکھتا ہےاورا بے غیر کو بھی پہچا نتا ہےاور ذات سجانہ تعالی کی تو یہ مفت ہے یعنی وہ مادہ ہے بری ہے اس وقت وہ عقل ہے اور پد دونوں باتیں علت ہیں معنی واحدے ( یعنی و واپنی ذات کوبھی جا نتا ہے اور غیر کوبھی دونو ں کا مرجع عقل ہے )اور جب اے کہاجاتا ہے عاقل تو اس کے معنی میں کہ اس کی ذات جوعقل ہے اس کے لئے معقول ہوتی بے لہذا وہ اپنی ذات ہی کو جانتا ہے اور اپنی ذات ہی کو پیچانتا ہے ، پس اس کی ذات معقول ہےاورای کی ذات عاقل ہےاورای کی ذات عقل ہےاورسب کے سب ایک ہیں کیونکہ وہی معقول ہے اس حیثیت ہے کہ وہ ماہیت مجر دے مادہ ہے اور اپنی ذات ہے آ پ غیرمستور ہےاور جب وہ اپنی ہی ذات کو جانتا ہے تو عاقل ہےاور جب اس کی ذات کے لئے معقول ہے تو وہ معقول تھی ہے اور جب کہ وہ اپنی ذات ہی ہے عقل ہے زائد برذات ہو کرنہیں بلکہ عقل ہونے کے اعتبارے تو بعیدنہیں کہ عاقل ومعقول متحد ہوجائیں

(جموعه رسائل امام غز الي جلدسوم حصيسوم) (۳۸۷) کیونکہ عاقل جب اپنے وجود کو عاقل کی حیثیت ہے جانیا ہے تو اس کومعقول کی حیثیت ہے بھی جانتا ہے لہذا عاقل ومعقول ہر حیثیت سے ایک ہوجا کیں گے اور اگر ہماری عقل عقل اول سے مفارقت کرتی ہے تو جو چیز کے اول کے لیے بالفعل ابدی ہوگی وہ ہمارے لیے بالقوه بھی ہنگا می ہوگی اور بالفضل بھی ہنگا می ،اور جب اس کی طرف خالق باری فاعل وغیرہ جیسی صفات فعلیہ منسوب کی جاتی ہیں تو اس کے معنی سیہوتے ہیں کداس کا وجووشریف ہے اس سے وجود کل لاز ما فیضان یا تا ہے اور اس کے غیر کا وجود اس کے وجود کا تالع وحاصل ہے جیسا کہ نورسورج کا تالع ہوتا ہے۔ اور گری آگ کی حالا تکداس کی طرف نسبت عالم کی الى تشبيد نبين دى جائتى جيسى كونوركي نسبت سورج كى طرف دى جائتى سے الا اس كے كه ا ہے معلول سمجما جائے ورنہ کوئی نسبت نہ ہوگی کیونکہ سورج کواپی ذات سے فیضان نور کا کوئی شعور میں ہاور درآ پ کواپے سے گری کے فیضان کا شعور ہوتا ہے یہ فیضان تو محض طبیعت کا تقاضا ہے ، مگر اول تو عالم بذاتہ ہے اور اس کی ذات وجود غیر کے لیے مبدا ہے لہذا جو کچھاس سے فیضان یا رہا ہے وہ اس کومعلوم ہے اور شرجو کچھاس سے صادر ہواس ے وہ غافل ہے نیز بیاکہ دوہ ہم میں ہے کی کے مانندنہیں ہے، جو(مثلاً )اگر کسی مریض اور سورج کے درمیان کھڑا ہو جائے تو مریض ہے سورج کی حرارت اس کی وجہ ہے اصطراری طور یر دور ہوجائے گی نئے کہ اختیاری طور پراس کے برخلاف جتلا اول جا نتا ہے کہ اس کے کمال ہے جو فیضان پار ہاہے اس کا غیر ہے اوراگر دوسرافخص جومریض پرسامیڈ ال رہاہے اى طرح سابيدة النے پر قا درنه ہوتو اسكے ساتھ تشبينيس دى جاسكتى كيونكرنسايہ قالنے والا ا بے سائے کا تخصی دہشن حیثیت سے فاعل ہے اور واقعہ سابیا ندازی کو وہ بخوشی شعوری حیثیت سے جاتا ہے مدکر جسمی حالانکداول کے بارے میں ایبانہیں کہا جا سکتا یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ فاعل اس کا عالم بھی ہاوراس سے راضی بھی ہے اور وہ اس کا عالم بھی ہے کراس کا کمال اس میں ہے کہ غیراس سے فیضان یار ہاہے بلکہ ریجی فرض کیا جائے کہ جسم جواب آپ كے ليمايد انداز إوروه النا واقعما يداندان كاعالم إوروهاى ہے راضی بھی ہے تو بھی اول کے مساوی منہ وگا ، کیونکہ اول عالم بھی ہے اور فاعل بھی اور اس كاعلم اس كفل كا مبدا ب، كيونكداس كاعلم الى ذات بركل مون كى ديثيت ب نیضان کل کی علت ہے اور نظام موجود نظام معقول کا طالع ہے اس معنی میں کہ وواس ہے واقع ہوتا ہے لبذا اس کا فاعل ہونا اس کے عالم بلکل ہوئے پر زائد نہیں کیونکہ اس کاعلم

(توور ماکن اما مؤد اتی جلد موم صدیوم ) (مجاوت الفلاسف) بلکل این سے فیضان کل کی حالت ہے اور اس کا عالم بلکل ہوتا اس کی ذات کے ظم پر ڈ انگو نہم کی کے درور میں کا معدود نہیں تاثیر دور میں کا تعدود میں میں میں میں استعمال کا میں میں میں میں میں میں میں

بیش اس سے فیضان میں ملعہ ہے اوران کا عام جنگ ہونا اس بی ذات ہے ہم پر نا ایک نیم کیونکہ جوانیا میدائل ہونانہ جائے آتا ہے اور ان کا سے ) ہو گی پس مجل میں اس تو معلوم اس کی ذات ہو گیا ورقصد تا بی سے معلوم کس ( کا نکات ) ہو گی پس مجل میں ہیں اس سے فائل ہونے نے کا در جب اس سے قاور کہا جائے گاتو اس سے اس کا ایسا فائل ہونا مراد ایا جائے گا جیسا کہ ہم نے مطلق کیا ہے وہ یہ کہ اس کا وجود ایسا وجود ہے جس سے مقدورات کا فیضان ہوتا ہے اوراس فیضان سے کل ( کا نکات ) کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ صن کمال کے تمام مکمنات کا فائے درجہ ظہور ہوتا ہے۔

ہاں اگر نفس نے کا بجروا تحضار یا کتابت خط کا تحض تصور ہمارے ذہن میں اس صورت کے احداث کے لیے کا فی ہو جائے تو ہمارا تلم بھیر قدرت اور بھیند ارادہ وہوگا کین ہماری کروری کی وجہ ہے ہمارا تصورا بچاؤ صورت کے لئے کا فی ٹیمیں ہوتا بلکہ اس کے ہم ایک ارادہ شخیاء کے بھی مختاج ہوتے ہیں جو تو ت شوقیہ ہے پہیرا ہوتی ہے جا کہ ان دونوں سے اعضائے آلیہ کے صفال واعصاب میں قوت مجرکہ کو تحرک کر سے ہماں جمال محسلات واعصاب سے ہاتھ وقیرہ شخرک ہوتے ہیں اور اپنی ترکت و وقعم یا (جموعەرسائل امامغز الى جلد سوم حصه سوم ) (تامغة الفلاسف) دوسرے آلات خارجی کو تحرک کرتے ہیں اور حرکت قلم سے مادہ جیسے روشنائی وغیر و تحرک

ہوتی ہے پھر ہمارے ذہنوں میںصورت متصورہ حاصل ہوتی ہےاوراس لئے کہا جائے گا كه جهار في و جنول بين اس صورت كانفس وجود من قدرت بي ب اورشر اراده بلكه بم بين جوقد رت تھی وہ عضلات کے مبدا محرک ہے تھی اور یہی صورت عضلات کے اس محرک کو تح یک دیتی تھی ، وہی محرک مبدا قدرت ہے مگر واجنب الوجود میں تو ایسانہیں ہے وہ ایسے

اجهام نے تو مرکب نہیں جوائے اطراف نے قوی کومتحرک کرتے ہوں لہذااس کی قدرت اراده علم اور ذات سب ایک ہیں۔ اور جب اے زندہ کہا جائے گا تو اس ہمرادیہ ہوگی کہ وہ از روئے علم عالم

ہے، جس ہے ایساوجود فیض یا تا ہے جس کواس تعل کہا جائے گالہذا ووزندہ ہے بیخی وہ بہت کام کرنے والا اور بہت جانے والا ہے اس سے مراد اس کی ذات ہوگی افعال کی طرف اضافت کے ساتھ (ای طریقہ پرجس کا کہ ہم نے ذکر کیا ) ہاری زندگی کی طرح نہیں کیونکہ وہ دوالی مختلف تو توں کے بغیر تکمیل نہیں یاتی جن سے ادراک وقعل کا ظہور ہوتا ہے لبذااس کی حیات بھی عین ڈات ہی ہے۔

اور جب اے کہا جائے گا جواد یعنی بہت بخشش کرنے والاتواس ہے مراد میہوگ کہاس ہے کل کا فیضان ہوتا ہے جس ہے اس کی کوئی غرض وابستہ نہیں ،اور وجود یعنی بخشش دو چزوں ہے بھیل یاتی ہے ایک (۱) ایک بیاکہ جس پر پخشش کی جاتی ہے اس ہے اس کو

فائدہ مینچ کیونکہ جو محض ایس چیز کی بخشش کرتا ہے جس سے طرف ٹانی مستنفی ہے تو اس کو صفت بخشش ہےمنسوب نہیں کیا جا سکنا (۲) دوسرے رہے کہ جواد کواینے وجود میں اپنی کسی ذاتی غرض کی تکمیل کامخاج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کا بخشش پر اقدام اس کی ذات کی ضرورت کی تحت ہوتا ہے اور جو تخص بخشش اسلئے کرتا ہے کہ اس کی تعریف وثناء کی جائے یا کمی ندمت ہے اے چھٹکارا ملے تو وہ معاوضہ طلب کہلائے گا ،اس لئے اس کو جواز نہیں کہا جا سکتا جو جود حقیقی تو صرف الله سجانه تعالی کے لئے سز اوار ہے کیونکہ وہ اس کے ذریعہ پٹر تو کسی ندمت ہے نجات کا خواہش مند ہے سرک کی تعریف سے استفادہ کالبذااہم جوادمع

ا ضافت تعل کے اس کے وجود ہی کی خبر دے رہا ہے مع سلب غرضکہ اس لئے وہ اس کی ذات میں کثرت کی طرف مودی پنہوگا۔

اور جب سے خیر محض کہا جائے گا تو اس ہے مرادیا تو اس کا ایسا وجود ہو گا جونقض

(مجموعه دسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم) **(۲۸۹)** 

ادرامکان عدم سے بری ہو کیونکہ شرکو وجوزئیں ہوتا بلکہ وہ عدم جو ہر کی طرف منسوب ہوتا ے یا عدم صلاح حال جو ہر کی طرف ورنہ وجود (اس میثیت ہے کہ و و وجود ہے ) خمیر ہی ہو گا اور جب افظ خبر کا استعال کیا جائے گا تو اس ہے مراد تقعی وشر کے امکان کے سب ہے لی جائے گی یا یہ کہا جائے گا کہ خمر بے سب اس کے وہ نظام اشیاء کے لئے سب ہے اور چونکداول بی میدا ہے ہرشے کے نظام کااس لئے وہ خیر ہے اس لئے بیاسم اس کے وجود ہی یردال ہوگامع نوع اضافت کے۔

(تبافة الفلاسف)

اور جب اسے کہا جائے گا واجب الوجود تو اس کے معنی میں بی وجود مع سلب علت کے (اس کے وجود کی ) مع حالت عدم اولاً وآخراً۔

اور جب اے کہا جائے گا عاشق ومعثوق اور لذیذ ومتلڈ تو اس کے معنی میہ میں کہ ہر حسن و جمال اور ہر رونق و بہا کا وی مبدا ہے ،اور ہرذی کمال کے لئے وی محبوب معثوق بےلذت کے معنی ہیں کمال مناسب کا ادراک اور اگر کوئی فخص اینے معلومات کے احاطہ ے یااس پرمحیط ہوکراپی ذات کے کمال کا ادراک کرتا ہے اورائے ہی جمال صورت کا اورائے بی کمال قدرت کا اورائے ہی قوت اعضاء کا بالجملہ ہر کمال کا استحصاری اوراک اس کے لئے ممکن ہوتو کہا جائے گا کہ ووایے تل کمال کا دوست ہے اور اس سے لذت اٹھا آ ہے مرعدم ونقصان کے مقدر ہونے کی وجہ ہے اس کی بیلذت ٹاتف ہوگی کیونکہ زوال ید برعوال یا خوف زوال کی وجہ ہے سرور پورانہیں ہوسکتا لیکن اول کے لئے بہا آمل اور جمال تم حاصل ہے کیونکہ بر کمال اس کے لئے ممکن ہے اور وہ اسے حاصل ہے اور وہ اس کمال کا مدرک ہے امکان نقصان وزوال ہے امن کے ساتھ مدرک ہے ، اور اس کا کمال حاصل ہر کمال سے بالا ہے، لہذااس کمال کی محبت اور اس کاعش ہرعشق محبت سے بالا و برتر باوراس فانتفاز برقتم كالتداذ الصاطى ب، بلكه بمارى نا يائدار للون كم ساته اس کوکوئی مناسبت میمنیس اور یہ کہنا بجا ہے کہ اس کی حقیقت معنی کو الفاظ میں طام کرنا

مشكل ب البته صرف اثباره يا استعاره كيا جاسكتا ب جيم بم تفظ مريد (صاحب اراده) کے لفظ کا استعار ہ کرتے ہیں اور ہمارے ارادے سے اس کوتشبید دیتے ہیں حالا نکہ اس کے ارادے سے ہمارے ارادے کو کوئی مناسب ہی نہیں ای طرح نتاس کے علم کو ہمارے علم ہے شاس کی قدرت کو ہاری قدرت ہے کوئی مناسبت ہے ممکن ہے کہ جہیں اس کے بارے میں نفظ لذت اچھا نامعلوم ہواس کے لئے بہتر مجھوتو دوسرا بفظ استعمال کرو۔ (او سراس آنا ) مؤان پلاسوم حسر سور (او س)

منتصود سے کہ اس کا حال طائکہ کے اجوال ہے گئی اشرف ہے اور اس لا تُن ہے کہ اس پر رشک کیا جائے اور طائکہ کی حالت تو ہماری حالتوں ہے گئی اشرف ہے اگر ادرت معرف پیٹ اور حضو تا س بی کی المدت کا نام ہوتا تو گدھے اور سور کا مرتبہ تھی طائکہ ہے اشرف ہوتا گھر پیلانتی حقیق المدت کا نام ہوتا تو گدھے اور سور کا مرتبہ تھی طائکہ حاصل نہیں انھیں جو الحدت حاصل ہے وہ سرور شعور کی لذت ہے کی چیز کا شعود اس بمال وہ حاصل نہیں انھیں جو لذت حاصل ہے وہ سرور شعور کی لذت ہے کی چیز کا شعود اس بمال اور اور اس کا این جو بھر اس اس بالا تر احوال اس ممکن ہیں اور اپنے غیر سے واجب الوجود جو اطائکہ جو سے مقول بحروییں ) اپنی ذات ہے تو وجود کو کی چیز مختلفین شرے بری نہیں ہو مکن موائے وجود اول کے لہذا وہ غیر نے کچھن ہے اس کے لئے بہا و بہال امل ہے بچر وہی مشوق تھی ہے جا ہے غیر اس سے مختق کر سے باد کے جیا و بہال امل ہے بچر وہی مشوق تھی ہے جا ہے غیر اس سے مختق کر سے بادر

معانی کا مرجع ای کی ایک ذات ہے اس کا اوراک لذت ہے اس کی عش اس کی مین ذات

(ب) وہ جن پرامتقاد جا نزئیس بیال ہم فلسفیوں پر تنقید کریں گے۔ اور ہم کثرت سے مراتب خسہ کی طرف پھر لؤچر کریں گے ان کی فلسفیوں نے جو تر دید کی ہے ان پر تنقید کرتے ہوئے بیر فلا ہر کریں گے کہ دواپنے وقوے کی تا ئید پھی تنقی وال بٹی کرنے ہے قاصر ہیں اب ہم ہر شکے تنقیم ل سے بحث کریں گے۔

(1) ووجن پراعقاد جائز ہے ان کے متعلق ہم یہ بتلا کیں گے کہ بیدفلاسفہ کے

ہاً و و دن عقل مجرد ہے ہی سب کا مرح ایک دل مثل کی طرف ہے۔ یہ ہے طریقہ تغییم فلاسفے نہ ہائٹ کا۔ اب یہ امور دو قسموں میں مقتم ہوسکتے ہیں۔

بنیادی اصول کےمطابق نہیں۔

#### مئله(۲)

فلاسفه كےصفات البهيكا الكاراوراس كا ابطال فلاسفه كاس بات يرا تفاق ب كمدااول كے لئے علم وقدرت واراد و كا اثبات محال ہےجیسا کداس امریش معتز لہ بھی شنق میں وہ دعویٰ کرتے میں کہ بیا اساء شرع طور پر وارد ہوتے ہیں اور ان کا اطلاق کفتہ جائز رکھا جاتا ہے لیکن مرجع ان کا ذات واحد ہے (جیبا که گزرا)اوراس کی ذات پرصفات زائده کا اثبات جا تزفییں جیبا که خود ہمارے بارے میں توبید جائز ہے کہ ہماراعلم اور ہماری قدرت ہماری ذات پر اوصاف زائدہ ہول کونکدان کا دعویٰ ہے کہ میرموجب کثرت ہے اگر میصفات ہم پر طاری ہوتی ہیں تو ہم جائے ہیں کہوہ زائد برذات ہیں کیونکہ وہ متجد د طاری ہوتی ہیں اور اگران کا ہمارے وجود ے اس طرح موازند کیا جائے کہ وہ ہمارے وجود سے غیرمتاخر ہوں تو وہ بھی زامد علی الذات نہیں مجی جائیں گی ایہای وو چیزوں میں سے جب ایک دوسری پر طاری ہواور معلوم ہو جائے کہ بیروہ نبیں ہوسکتی اور وہ بینیں اگر اس طرح ان کا موازنہ کریں تو ان دونوں کا علیحد و علیحد و ہونا سمجھ میں آئے گا پیصفات نموات اول کی صفات مقارنہ ہونے کی حیثیت ہے بھی اشیاء سوائے ذات بی ہو تھی اب یہ بات واجب الوجود میں کثرت کا سبب موگی جو محال ہے اس کے ان کانفی صفات پر اجماع موا ہے ان سے نو چھا جائے گا کہ اس مم كى كثرت في عال مون كوتم في كي جانا اللهار على تم موائ معزل ك كاف المین کے خلاف جارہے ہوا ب اس برتم کون می دلیل پیش کرتے ہوا گر کہا جائے کہ ذات جوصفات کی حائل ہوتی ہے واحد بے کہذا واجب الوجود میں کثرت صفات محال ہے اب یمی مسئلہ مایدالنز اع ہے اس کا محال ہو نابطر ورت تو معلوم نیس اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے تبہاری دلیل کیا ہے۔

رورے ہے جہاری وٹس میا ہے۔ اس بارے میں ان کے دیومسلک ہیں۔

اولاً توه مید کتیج بین که اس پردلیل مید به کدود چیز ول بین این عفت وموصوف میں ہے جب بیده نه بوادر دو بینه بور

(۱) .......ا الوان ش سے ہرایک دوسرے سے وجود میں مشتغیٰ ہوگی (۲) .....ا ہر ایک دوسرے کا تاتا ہوگی (۲) .....ا پاید کا ایک ان ش سے دوسرے سے مشتغیٰ ہوگی اور (جموعه رسائل امام فرا افی طله موم حصر موم) (۳۹۳) دومری مختاح به و کی اوراگر جرایک کومنتخی قرار دیا جائے تو دونوں واجب الوجود بوجاتے

دوسری مختاج ہو کی اور اکر ہرا کیک کو صفحی میں اور پہ تشہیہ متعلقہ ہے جومحال ہے۔

ن اور سید مسعد ب وہ ن ہے۔ یا ہم ایک ان دونوں میں سے ایک دومر سے کی بختا تی ہوگی تو ان میں سے ایک داجب الوجود نہ ہوگی کو نکد داجب الوجود کے متی بدیش کہ جم کا جس کا تو ام خو دای کی ذات سے بواور دوالے غیرے کن کل دچر مشتخیٰ ہوگر جب بے غیر کا بتان ہوتو ہے غیراس کی علت ہوا اگر اس غیر کو بنا دیا جائے تو اس کا دجود کمتی ہوگا اپنی ذات سے اس کا وجود کہ ہوگا

بگدار نے غیرے ہوگا۔ اعتراض اس پراس طرح ہوگا کہ ان اقسام میں سے افتیار کرد وہم اثیر ہے کین بہگار مم تطبیہ متعلق بھی ہم نے گزشتہ مسئلہ میں طاہر کردیا ہے کہ تہماری تر دید کس دلیل پیشن ٹیس ہے کیونکر تشجیہ مطلقہ ابطال کشرت کے ابطار میں پرٹی ہوگا اس لئے جہ چیز کسی مسئلہ کی فرح ہوں اس کی اصل ٹیس قرار دی جاسمی کشن مناسب طریقہ ہے کہ کہا جائے کے ذات اپنے قوام میں صفات کی بھی تبیس ہوتی البنة صفات تی تاج ہوتی ہے موصوف کی جیسا کہ خود ہم میں ہوتا ہے۔

رہاان کا یہ آل کر اپنے غیر کائٹائ واجب الوجود شیں ہوتا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ اگر آم واجب الوجود سے بیراد لیتے ہو کہ اس کی کوئی علت قاطی ٹیس ہے تو پخر تم ہید کیوں کہتے ہواور یہ کہنا کیوں محال ہوا کہ چیسے ذات واجب الوجود کی قدیم ہے اور اس کا کوئی فائل ٹیس ہے ایسے ہی اس کی صفت تھی اس کے ساتھ قدیم ہے اور اس کا کوئی فاعل نمیس ہے اور اگرتم واجب الوجود سے بیراد لیتے ہوکہ اس کی کوئی علت تا پارٹیس ہوتی تو اس معنی شی صفات کوشروری یا واجب ٹیس کہا جا سکتا تھرات کے باوجود وہ قدیم ہوتی ہے اور ان کا کوئی فاعل ٹیس ہوتا تو اس رائے میں کوئیا تشاد ہے۔

اگر کہا جائے کہ واجب اوج دخطاق وہ ہوتا ہے جس کی خطاف فاعلہ ہونہ قابلہ مونہ والمبلگر جب پیشلیم کیا جائے کہ صفاحت کی علامت قابلہ ہوتی ہے آوا انکامعلول ہوتا مہی تسلیم کیا جائے گا۔ ہم کہیں گے کہ ذات قابلہ کا نام علامت بالمبر کھنا آپ کی اصطلاح سے اور اس اصطلاح

ہ م تیں کے لہذات قابدہ 6 م عقد قابدہ ہوتا ا ہیں اصطلاع ہے اور ان اصطلاع کے اور ان اصطلاع کے کا برائیں۔ کے مطابق دیلی قو ثبوت واجب الوجود کی طرف رہبری تیس کر آبایہ الیے کتارے کے اثبات کی طرف رہبری کرتی ہے جہاں ملل ومطولات کا تسلس منطقع ہوجا تا ہے اس کے علاوہ کی اندازے کی رہبری ٹیس کرتی اگر واحد کے لئے ایک صفات قدیمہ کو بانا جائے جور رسائل اما مؤرا افي جلد موم حصر من (۱۹۳<del>)</del>

جن کا کوئی فائل ٹیمیں جیسا کہ اس کی ذات کا کوئی فائل ٹیمیں او تطافسلسل جب مجمع مگان ہے۔ لیکن ان صفات کا استقر اداس کی ذات ہی میں ہوگا کہذا اعقا واجب الوجود کونھر اعاز کردینا چاہیے کیونکہ اس سے التہا ہی کا امکان ہے اس وقت دلسل تھنے تسلسل ہی کی طرف رہبری کرنے گی اور کسی چز کی طرف ٹیمیں اس کے واکس اور چز کا وفوز گائھن تھم ہوگا۔

الوجود کی اثباتی پر ہان کے تفتہ کا تھے ہے۔ اور اگر واجب الوجودے اپے وجود کے سوائے جس کے کوئی علت فاعلی جُنہ ہواور جس کی وجہ سے تفصالسلسل ہوتا ہوا در کوئی چیز مرا دلی جائے تو ہم اس کو واجب الوجود تفط تشلیم نیس کرتے اور جب بھی عشل اپنے موجود قدیم کی تجول کرنے کے لئے جس کے وجود کی کوئی علت نیس اپنے اعراضح اکش ہاتی ہے تو وہ کی صفت سے موصوف قدیم کے تجول کرنے کے لئے بھی جس کی ذات وصفات کی گئی کوئی علت ٹیس اپنے اعراضح اکش یا تی ہے۔

دیل توقطع شلسل بی برمجور کرتی ہے اور ہرطریقے جس نے قطع شلسل ومکن ہود و واجب

## مسلک دوم

فلسفیوں کا قرل ہے کرملم وقد رت دونوں بھی ہماری باہیت ذات میں داخل ٹیم بلکہ دونوں عرضی میں اور جب ہی صفات اول کیلئے بھی ثابت کی جا سک تو وہ بھی اس کے ماہیت ذات میں داخل ٹیمیں ہوگی بلکہ اس کی طرح بالا ضافت عرض ہوگی گویا اس کے لئے (کہور رسال مام فزان بلد موج صرب میں (۴۹ م)

دائم ہوں اور بہت ہے طرف ہور بحضہ میں طواق ہو سکتے ہیں اور ماہیت کے لئے لازم ہوتے

بین اس کے باوجود دوران کی ذات کے عوم نیں ہوتے کر جب عرف ہو تکی تا با بھر اس کے قتاع کا زم ہوتے

ذات ہوئے اور ذات ان کا ہب ہوگی ہذا مطول ہوئے گھر کس فرن و دواجب الوجود

قرار سے جا سکتے ہیں ہی و و پہلی دلیل ہے جو کی مجارت کے اول بدل کے ساتھ بیش کی گئی

مرادی جائے تب می ہر صال میں بھی کوئی تقییر نہ ہوگا کیونکسان سے متنی اس کے موائے ہی ہے۔
میں ہوئے کہ سمنات الہيد ان ایس ہے قائم ہیں جیسا کرتما مو مفات ذات ہے قائم ہیں اور ان
ہیں بھر ان کا قائم بالذات ہونا کیوں کال مجھا گیا یا وجود کیدو مجی قدیم ہیں اور ان
کا کوئی فائل بھی نہیں۔
ہیر حال فلسفیوں کی ساری دلیل تمام تر مرفوب کن الفاظ کا کور کھو صندا ہیں وو مسکی
صفات الہید کوئکس کہتے ہیں مجلی جا بڑھی جائے بھی الازم مجی مطول اور ان تمام الفاظ کا دیا ہند ندیگر
قراد رہے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ اگر اس کے متنی ہے ہیں کہ صفات کی کوئی طعت قائن ہے۔
ہوئی میں جائے ماک کا درائر اس کے میں ہواد ہے کہ ان کی کوئی طعت قائم نیس بلکہ انکے مرف تیا م کے دیئر بدت جا ہوگر دو اس میں کوئی

حرا اند ٹیمن ہے۔ عمار تی رعب داب قائم کرنے کا ایک دومراطریقہ تھی ہے وہ کہتے ہیں کہ بیاس بات کی طرف مودی ہوتا ہے کہ اول ان صفات کا تقان ہے حالا نکہ ٹی مطلق بھی جنیں ہو سکتا فئی آو اس کو کیمن کے جواجے غیر کا تھیا جا ۔ ملتا فئی آو اس کو کیمن کے جواجے غیر کا تھیا ۔ سرتھے اسا سرکہ صفات کا بالہ ذوات کا لی ہے۔

یہ الفاظ کا انتہا کی رکی استعمال ہے جھٹا چاہے کے مسفات کا مال ذات کا ل سے کوئی الگ چزئیں ہے کہ کہا جائے کہ وہ تاج غیر ہوگئی آگروہ بمیشہ سے ہے تو علم وقد رت (جويدرما كل امام غزا الى جلد موم صديوم) (٢٩٥)

دمیات کی مفات کا طرک ساتھ تھی ہیشہ ہے ہیں جہتا ہے جو ٹی یا پیر کہتے جائز رکھا جاسکا ہے کر دوم کمال کو امتیاج ہے تجبیر کیا جائے دوقر اسی بات ہے جیے کوئی کے کہ کا ل وہ ہے جو کمال کا تتائی میں جو اپنی ادات کے لئے صفات کمال کے دجود کا تتائی ہووہ ناقس ہے تو اس کا پیر جواب دیا جائے گا کہ اس کے کا لی ہونے کے معنی جی اس کی ذات کے لئے دجود کا مال کے جی ایس تم تحض تشخیلات کی بناہ پر ان صفات کمال کا کیے انکار

کرسکتے ہوجو تھم البیت ہیں۔ اگر کہا جائے کہ جبتم نے ذات دمغت کو تابت کر دیااور ذات میں مفت کے البار کا کہا جائے کہ جبتم نے ذات دمغت کو تابت کر دیااور ذات میں مفت کے

ملول کھی تا بت کرویا تا بیز کیب ہوئی اور برتر کیب مرکب کی بتیان ہے اور ای لئے اول کا جم بونا با ترکیس دکھا جاتا کیوکئر جس ش مرکب بوتا ہے۔ تو جم کیس کے کہ بر کہنا کہ برتر کیب جتائ مرکب بوق ہے ایس بات ہے

چیے گئیں کہ بر موجود تائی موجود دوتا ہے اس کے جب یہ کیا ہائے گا کہ اول موجود دیا ہے جس کی کوئی طنے ہے تو کوئی موجود ای طرح یہ تی کہا ہائے گا کہ دو موصوف قد تم ہے اس اس کی ذات کوئی طنعت ہے آس کی صفات کی شااس کی ذات کے ساتھ تیام صفات کی ملک دو گئی حقیقت ہے یا طلعت قد تم ہے ہو باجم تو اس کو اول آر ارٹیس دیا جا سکتا کہ تو تک موا حادث ہوتا ہے اور حادث اس کے ہوتا ہے کہ وہ مجی تخیرات سے خالی ٹیس ہوتا اور جو تھی سخات عمی طابعت کریں اس کو علت اولی کو لاز نا جم ماننا پڑے گا جیسا کہ ہم آئیں موتا اور جو تھی

لہذا اس مشدیمی تہمارے سارے سالک ایک تم تحقیطات فابت ہوتے پین علاوہ از پر فلٹ چومی فابت کرتے ہیں اس کوٹش ذات کی طرف واقع کرنے کی قدرت بھی ٹیس رکھنے مثلاً اس کو وہ عالم تو فابت کرتے ہیں گران کا قول سے بدلازم آتا ہے کہ یہ مثل بھر ودجود پرزائد ہواس کے ان سے بو چھا جا سکتا ہے کہ آیا تم تشکیم کرتے ہو کراول آپی ذات کے موامی جانت بعض قواس کوشلیم کرتے ہیں بعض کمتے ہیں کوئیس وہ آپی ذات کے موامی جانت سکک اول وہ ہے جس کو ایمن بینا نے اختیار کیا ہے جو دعوی کرتا ہے کہ اول تمام اشرائی خورخ کی جانت ہے جو زمانہ کے تحت واقع لیمیں ابتدان جزئیات کوئیس جانتا جواس بھی تجدواحیات علم کا موجب ہوتے ہیں کراس کی وجہ سے ذات

(تهافتة الفلاسف (جموعه رسائل امام فز الی جلدسوم حصیسوم) (۳۹۷) ہم یو چھتے ہیں کہ کیا اول کاعلم کل انواع داجناس کے وجود کے ساتھ جن کی انتہا نہیں عین اس کاعلم بذاتہ ہے یاعلم بغیرہ اگر کہو کہ بغیرہ تو تم کثرت کو ثابت کررہے ہواہ ر قائدہ کا نقص کررہے ہوا گر کہو کہ و وبعینہ ہے تو اس خص میں اورتم میں کیا فرق ہے جو کہتا ہے كدائسان كاعلم وغير وعين اس كاعلم بنفسه وعكم بنباتة حالاتكه ايبا كمنية والياتو يقيينا بي وتوف میں ان سے کہا جائے گا کہ شے واحد کی تعریف یہ ہے کہ اس کے اندر نفی واثبات کا جمع ہونا وہما بھی محال سمجھا جائے چونکہ شے واحد کاعلم واحد ہوتا ہے اس لئے آن واحد میں اس کو موجود ومعدوم تصور کرنا محال ہوگا کیونکہ انسان کے لئے علم مفسہ علاوہ علم وغیرہ کے وہمی ہر طور پر ممکن سمجها جاسکا ہے تو کہا جائے گا کہ اس کاعلم بغیرہ اس کے علم بنضہ کے سوا ہے اگر دونوں علم ایک ہوں تو ایک کی نفی دوسرے کی نفی اور ایک کا اثبات دوسرے کا اثبات ہوگا سے عمال ہے کہ زیدموجود بھی ہواور زیدمعدوم بھی ہولیعنی آن واحدیث وونوں صورتیں ہوں تو ا یسی محالیت علم وغیر و کی علم بیفسد کے ساتھ تو نہیں ہے لہذا ای قیاس پر اول کے علم بذاتہ کوعلم وغیرہ کے ساتھ ایک نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ ایک کا وجود دوسرے کے بغیر وہما ممکن سمجھا جاسکتا ہے اس وہ دوجدا چیزیں ہیں اور بہتو ممکن تہیں ہے کہ اس کے وجو دزات کے بغیراس کے وجود ذات کا وہمی تصور کیا جائے اگر کل ایبا ہی ہو بیاتو ہم محال ہو گالبذا جوفل فی بھی مید اعتراف كرما ہے كہ اول اپن ذات كے سواحا نما ہے تو و ولامحالہ كثرت كوتا بت كرما ہے۔ اگر کہا جائے کہ وہ اپنی وات کے غیر کوقصداول کی بناء پرنہیں جانتا بلکہ اپنی وات کومبداکل کی حیثیت سے جاتا ہے اس کل کے ساتھ اس کاعلم تصد انی کو لازم کرتا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ وواتی ذات کو جانے بغیریہ جانے کے وہ مبدا کا ننات ہے کیونکہ مبدا کا نئات ہونااس کی ذات کی حقیقت ہےاور میمکن نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کواینے غیر کا مبدالتحجے ورنہ غیر بھی بطریق تضمن ،واز وم اس کے علم میں شائل ہو جائے گا اور کوئی وجہنیں کہ اس کی ذات کے لئے لوازم نہوں اور مہ بات ماہیت ذات میں کثرت کی موجب نہیں ہوتی البتہ نفس ذات میں کثرت کا ہونائمتنع ہے۔ اس كاجواب دوطريقے سے ديا جاسكتا ہے۔ اول یہ کہ تمہارا تول کہ وہ اپنی ذات کو بحثیت مبدا جانتا ہے تھن تحکم ہے بلکہ چاہے تو یہ کہ وہ صرف اپنی ذات کو جانے کیونکہ اپنے مبدا ہونے کاعلم تو علم بالوجود پر زائد ہوگاس لئے کہ میدائیت ذات کی طرف اضافت ہادر بیجائزے کہ وہ وفات کو وجانے

(تبافة الفلاسف (جموعه رسائل امام غز اتی جلد سوم هسسوم 🕽 (۳۹۰ اوراضافت بے سوئے ذات کونہ جانے ،اگر مبدایت کواضافت ؛ مانا جائے تو ذات میں کثرت پیدا ہو جاتی ہے اور اس میں وجود کے علاوہ ایک چیز مبدایت بھی آ جاتی ہے اور ب د دالگ الگ چیزین میں جیبا یہ جائز ہے کہ ایک انسان اپنی ذات کوتو جائے گرا ینامعلول ہونانہ جانے کیونکہ اس کامعلول ہونا اس کی علت کی طرف اضافت ہے غیر ذات اور علم بلاضافت غیر علم بالذات ہے اس پر ہماری دلیل بتائی جا بچل ہے اور وہ یہ کر ممکن سے کہ علم الذات متوجم بوبغيرهم بالمبدائية كوتوجم كهيل كربية ممكن نبيل ب كعلم بالذات بغيرهم بالذات كے متو ہم ہو كيونكہ ذات تو وا صد ہے۔ جواب كادوسراطر يقديب كتمباراقول ككل كاللم عدل كوقصد ان بوتاب ا کی غیر معقول بات ہے کیونکہ جب مجھی اس کاعلم اپنے غیر پرمحیط ہوتا ہے جیسا کہ وہ اپنی ذات برمحيط ہے تو اس طرح اس کو دومتغائر معلومات حاصل ہوتے ہیں اورمعلومات اور معلوم كالتعدو وتغامر تعدد علم كاموجوب بوتاب كوتكه دومعلومول سايك معلوم دوسرب ہے وہم میں جدا کیا جا سکتا ہے لہذاا کیک کاعلم بعینہ دوسرے کاعلم بھی نہ ہوگا اگرایک وہم بعینہ دوسرے کاعلم ہوتوان میں ہے ایک کے وجود کا انداز ہ کرنا بغیر دوسرے ک، جود ک اندازے کے محال ہوگا حالانکہ وہاں کوئی دوسراتو نہیں ہےلبذ اجب کل واحد نخسرا تو اس

یں ا بتلاف نے بوگا اس کو قصد تائی تے تعبیر کیا جائے۔ کاش مجھے کوئی سمجینے کے لئی کش سے دو مختل کیے اقدام کرتا ہے جز کہتا ہے کہ ضدا کے علم سے ایک ڈروآ سانوں شما اور شرزین میں باہر بوسکتا ہے کئن وہ وان تمام چیز ول نے منطق واقعہ ہے اور کلیات معلومہ کی تو کوئی انتہائیس کی ان کا کھیا ہے کے متعلق باوجود اپنی کش ہد وتعائیر کے بر کھا تھے ایک ہے۔

ان بینانے اس بارے میں دومر ہے نشیفوں سے اختاف کیا ہے جن کا خیال ہے ہے کہ نداز پی ذات کے موا کچھٹیں جانتا (اس کو دفئی کئرت سے امتراض تجھے ہیں ) ہے کیے مکن ہے کہ این مینال فلنسیوں کے ماتھ لی کر آئر کڑے کے نئی کر سے اور اثبات ملم پافیر میں ان سے اختاف کے سرک کو ہے ہے جس شرح کر کی جائے کہ اند تعالی قطعاً کوئی چھٹیں دین میں مارین میں آئے ہے ہم مال جھٹے نہائی نا کہ انجاز کے الدین کا فیسا انگر

چرٹیں جانا بودیاش ندآخرت میں البد صرف اپن ذات کوجات بال اس کا فیرائی ذات کوسی جانا ہے اور فیر کوسی علم کی جیسے سے قبر بن اس سا شرف شمرا۔ اس بے حیاتی سے اجتماب کرتے ہوئے این بینائے اس ندہب کو ترک کرویا (تحویه رسائل امام فزاتی جده مرحم سوم ) (۳۹ ) اوران کے باد جرودو افی کرتا ہے می کل وجہ پر برابراصر ارکرتا ہے اور دعوی کرتا ہے کہ خدا کا

مع بنظسہ ویغیرہ مکدتمام اشاء کا علم اس کی ذات کا مین ہے بغیر کوں آیاد تی کے کیئن بیاتر میں نتاقعی ہے ، جس کے قائل ہونے ہے دوسر سے فلسفیوں کوشرم آتی ہے اس طرح تم اس بتیجہ پر پڑنچنے میں کہ این بینا اور وہ جن سے بیا اختلاف کرتا ہے دوفوں رموائی وطاعت کا ہدف

ہے ہیں۔ گرائی چاہئے والے کوخدا کے تعالی برابر گرائی ٹیں ڈالیا ہے جو مجھتا ہے کہ البی امور کی کونظر دیجی ہے ہاتھ آ جاستی ہے۔

اگر کہا جائے کہ جب یہ تا ہت ہوجائے کہ خدا اپنی ذات کو بیٹیت میدا برسمیل اضافت جانبا ہے کیونکہ علم دومضاف کے ساتھ بھی ایک ہوسکتا ہے جیسے کوئی اپنے جا کو پچانے نواس پچانے یا جائے جس اس کے باپ ہونے کا علم بھی داخل ہے بوخمی علم ہاس ہے معلوم کی تو سمور ہو ہوگا کی طرح جب خدا اپنی ذات کو میدا دفیرہ کی میٹیت سے جانبا ہے تو علم تو سحیہ ہوگا موصلوم عمی تعدد ہو پھر جب یہ پیز معلوم وا معداور اس کی اضافت میں تو تجھ میں آئی ہے اور کھڑ سے کا سجب نہیں ہوئی تو اس سے یدا زم آتا ہوئی تا برگی تعداد عمی اضافہ یا زیادتی جو بہ جیٹیت جنس کمڑ سے کی علمت نہیں سمر شرک

 (مجنوبر ساک امام غز الی جلد موم صرم می (۴۹ س)

«قیقت واحد برواد رنجر و موموف بالوجود بو بلکه و دو گو گا کرتے بین که کر مدهنیقت وجود
کی طرف مفاف بوتو بد دو گلف چز س بروگی اور دسیمی سے کش سید ابوکی میں اس بنیاد

کی طرف مضاف ہود ہے دوخلف چیز ہے ہو گئی اور چیک سے لڑت پیدا ہوئی ہی اس بنیاد پر اپنے خام کا فرش کرنا جومعلومات کیڑے حقاق ہوگئی بھی سوائے اسکے کہ اس عمل البی نوع کا کڑت کو لازم سجھا جائے جو د جو دمضاف الی اٹیا ہیت کے فرش کرنے ہے بھی زیادہ واضح اور صاف ہو۔

و می دوری احقاقی مدود کا علم آل ہے ہی دوسرے اشانی حدود کا علم تو اس میں کثوت ہوئی ہے کیونکہ اس میں دوچیز وال عظم لاز کی ہے ذات ایمن کا ذات اس کا اور یہ دو علم ہو کے اور تصراعلم جوان دونوں کے درمیان اضافت ہے یہ تیمراعلم دونوں سابق علموں نے مطبوع ہوتا ہے کیونکہ و دونوں اس کی شرط ہیں اور اس کی شرع تین اور اس کی تیمون کر تھے ہیں جب تک کداولاً مضاف کا علم دورونوں اس کی شرط ہیں اور اس کی غیر موسودہ وہ ہے ہیں جب تک کداولاً مضاف کا علم دورونوں اس کی شرط ہیں دوران کی غیر موسودہ ہوئے ۔

جیں جب شک کما والا مضاف کا علم نہ ہوگا اضافت کا چی نہ ہوگا اس کے پیاوم متصدوہ ہوئے جوا کیے دومرے کے ساتھ مشروط عمل ایسا ہی جب اول اپنی ذات کو سائر انواع واجناس کی طرف جیثیت مہد مضاف جانے تو اس امر کا مثان جوگا کہ دوا پی ذات کو جانے اور اجناس کی اٹا ئیوں کو جانے اور افکی طرف من جیٹ المیدا اپنی ذات کی اضافت کو بھی جانے اور اضافت کا اس کو معلوم ہوتا تا ملی فیم شہونگا۔

ر ہاان کا یہ تول کہ جب کو گھٹ کی چڑ کو جائے تو اس کا عالم ہونا ای ظلم ہے بنفسہ جانا جائے گالبذامعلوم تو متعدد ہوگا گھڑ علم واحد ہوگا گھڑ نیس ہے بلکہ اس کا عالم ہونا ایک دوسر عظم سے جانا جائے گا (اور پر دوسراعلم تیسر عظم سے ) دیلم جرآ اور بالآ خر ایک ایسے علم کی طرف منتمی ہوگا جس سے دو خائل ہے اور اس کوئیس جانتا اس کے باوجرد ہم نیمیں کئے کہ اس کا سلملہ غیر تمامی عظے لگتا ہے دوا پہنظم پر منتقع ہوجا تا ہے جواس کے

معلول مے متعلق ہے وہ وہ جونگل ہے نیا قل ہے تیکر کو جود معلوم ہے جیے کو نی تختی سیانی کو بانے اور علم کی اس حالت میں اس کاؤی میں شے معلوم ہے متعقر آبر ہے وہ معلوم ہے اور سیاجی اور وہ اس کے سیاجی این کے علم سے خافل ہے اور اس کی طرف متوجہ نیس ہے اگر توجہ کر سے قو کچر دوسر سے علم کامختان جو گا اور اس سے اس کی آجہ شقط ہوجائے گی۔ رہا ان کا قول کہ بیکی الزام تمہارے اصول ہے مقلط مات باری پر بھی وار جوتا ہے

ر باان کا قر ل کریکی الزام تهارے اصول مے مقلومات باری بیدی وار بوتا ہے کیونکد وہ فیر مقامی میں اور معم تمہارے پاس واحد ہے گرائم کیتے ہیں کہ ہم اس کتاب میں کسی تم کی تعمیری یا شیاق بحث تو نمیس کررے ہیں جو اس کا جواب و سے جیشے ہم یہاں تو (جوء رسائل امام فرزانی جلد سوم حصر سوم) (۱۳۰۰)

کفن سلبی اورانہدا می تئم کی بحث میں مصروف ہیں۔

اوراگر کہا جائے کہ جم تم ارے کی خاص فرقہ پر الزام نیس گارہے ہیں اور جو الزام کے ہم عموی طور پر گاتے ہیں قوتم کو اس کا جزاب دینے کی شرورت نیس کر جب مرحقہ میں میں سریاست بہ جمہور سے اس میں اس

روئے کی خاص تبارے می طرف ہو تہیں جواب وینا جاہے۔ ہم کتے میں کوئیں میس او حرف میں اس بات ہے ماج کا بت کر د کھانا ہے کہ

صاحب شریعت کے بیانات کی تصدیق کرتے ہیں اکتے فرمود و نکات کو تشیم کرتے ہیں جو اس ذات داجب کے عالم مرید قادری وغیرہ ہونے کا برابراعشر اف کرتے ہیں بغیراس کج بحثی کے کدان صفات کا عال دو کیسے ہے اور کیا ہے کیونکہ وہ وقت مجھنے ہیں کہ دوذات برتر ان وزیر دیدال گاہر ہے جہ مدین ہیں مجھنا کے سوئٹ قام سے مساحل کے انگار

۰ ک سے کہ ان مصاب 60 کا 10 وہ ہے ہے اور کیا ہے پونکہ وہ تو ہے ہیں۔ طَوْقِیا س وخیال دگمان وہم ہے اور یہاں آ کرعقل کے پر جلنے گئے ہیں۔ ذبین میں جوگھر کمالا انتہا کیوکر ہوا۔

جو بجھ میں آ گیا بھروہ خدا کیونکر ہوا۔

(اكبرالا آبادي)

تارااعترائی بی ہے کہ تم جودگوی کرتے ہوکہ بم حاتی کو دکس ہے تھے ہیں اور مثل سے تا بت کرتے ہیں بتا کو دو کو رسی جیت ہے جوفو صفیحی جاتی اور کو کی دلس ب جو حقیقت کا ادراک کر لیتی ہے اور پانٹی کے ضابطونی کی طرح نا کا مل مگلت ہوتی ہے اگر کہا جائے کہ یہ افخال این بیٹا پر دارد ہوتا ہے جودگوی کرتا ہے کہ ضداانے غیر کو بھی جاتا ہے حالا ککہ دوسر کے تحقیق فلا صفاح بات پر ششق ہیں کہ دوا تھی فی ذات کے سوا پکٹی بیا میا لو تا ہم کہتے ہیں کہ فلفہ کے اس خرب کی رسوائی کا اعماز دای ہے ہوسکتا ہے کہ

(مجوعه دسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم بہت ہے تا مور متاخرین اس کی ہر جتی تائید ہے افکار کر گئے کیونکہ اس مے مسائل کی ر فاقت کوکوئی شجیده نیم برداشت نبیس کرسکیا مثلاً ندکوره بالا دعوے بی کو دیکھو جومعلو مات کو علت پر افغلیت و با ہے کونکہ فرشتے ہوں یا انسان بہر حال ہر ذی شعور اینے کو بھی جا نتا ہے اور غیر کو بھی محر خدا ہے کہ سوائے اپنے ذات کے کسی کو بھی نہیں جا نتا فرشے تو فرضتہ میں وہ تو معمولی آ دمیوں سے بلکہ جانوروں سے بھی گیا گز را ہو گیا علم تو ایک شریف ترین چیز ہےاس کا نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے۔ (پھرخدامیں بدنقصان کیے؟ ) پھرتم تو بی بھی کہتے ہو کدوہ عاشق بھی ہیں اور معثوق بھی ہے کیونکداس کے لئے بہاد الحمل سے اور جمال تم تو محلا بناؤ کہ وجود بحثیت کا کونیا جمال ہے جس کی تنما ہیت ہے منه حقیقت اے تو بید بھی خبر شیں کدونیا میں کیا ہور ہا ہاور کس پر کیا گزری ہاوراس سے کیا لازم آر ہاہے اوراس سے کیاالا بلاصا در مور ما ہے اور کب مور ما ہے؟ اس سے بڑھ کر ذات باری تعالی م كونسا نقصان تصوركيا جاسكا بي تمام عقلا كواس جماعت پرتعجب موتا ب جس كومقولات میں غور فکر کرنے کا دعوی ہے اور و واس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ رب الا رباب مسبب اناسباب کو قطعاً علم نہیں کہ و نیا میں کیا ہور ہا ہے تو اب اس میں اور آیک بے جان لاش میں کیا فرق ہوگا تعالى الله تما يقول الظلمون علوا كبيرا'' ( ترجمه ) الله تعالى ظالموں يعني حديث تاوز كرنے والوں کے اقوال سے بالاتر ہے بہی سے کہ دواہینے آپ کو جانتا ہے مگر لاش کچر بھی نہیں جانتی کوسا کمال ہے اپنے آپ کوجانے میں جب دوسرے۔ اوال کاعلم مجبورہ وہ ذہب ہے جس کی کمزوری تو تعجی ہے مستعنی ہے تجربیہ میں کہا جا سکتا ہے کہ باو جوداس رسوائی کے کثرت كالزام بجي تم برئ نبيل ہوسكتے ووال طرح كه بم تم ب يو چيتے بيں كداس كاعلم ذات اس كامين ذات بيا غيرذات؟ الركبوكه غيرذات باتوكثرت بيدا بوكل الركبوكه مين ذات ہے تو پھرتمبارے اور اس شخص کے درمیان کیا فرق ہے جو کہتا ہے کہ انسان کا پی ذات كاعلم اس كي عين ذات ہاور حماقت ہے كيونكدانسان كي ذات كاوجوداس حالت میں مجویریں آتا ہے جب کدوواٹی ذات سے عاقل ہو پھر جب ای غفات رائے ہوجاتی ے تو وہ اپنی ذات کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس ہے بھی بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس کاشعور ذات

اس کی ذات کا غیر ہے۔ چھرا گرتم کہوکر بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے علم سے خالی ہوتا ہے نچر دو علم اس برطان کا بدتا ہے قدا کالداس کا غیری ہوا۔ (تبافتة الفلاسف) (مجموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم) (۳۰۳) —

تو بم كبتے بين كد غيرت فريان اور مقارنت يابيل بچانى جاتى كونك بد جائز نبين ہوسکتا کہ عین شے بی شے برطاری ہو جائے اور غیر شے جب کی شے سے تھا ان ہوتو دہ وی نہیں ہوسکتی اور اس کے غیر ہوئے تعزیف سے خارج نہیں ہوسکتی اس سے بیٹا بت ہوا

كداول بميشدا في ذات بي كوجانتا بيداس بات كي دليل نبيس كداس كا اين ذات كاعلم

اس کی عین ذات ہے حالانکہ وہم میں وہ چیزوں کے خیل کی تخوائش پیدا ہو جاتی ہے ایک تو ذات دوسر مرطريان شعور طريان كاايك ذات ہونا وہم من مقصود نبيس ہوسكا۔ اُگر کہا آجائے کہ اس کی ذات ہی عقل وعلم ہے اس لئے اپیانہیں کہا جا سکتا کہ اس کی ذات چرعلم ذات تو ہم کہتے ہیں کہ اس بیان میں بھی حماقت عیاں ہے کیونکہ علم الی

مقت یا ایبا عرض ہے جوموصوف کو جا بتا ہے پھر پیکہنا کداس کی ذات ہی عقل وعلم ہے میہ کئے کہ متر آف ہے کہ وہی قدرت واردہ ہے اور وہی قائم بنف ہے نیز الی می بات ہے

جیے کوئی سیائ یا سفیدی کے بارے میں کم کہ کہ وہ قائم ہفسہ ہے یا کمیت وتر تیج شلیت کے ارے میں کہا جائے کدوہ قائم بنف ہیں یا یہ کداعراض قائم بنف ہیں اپس جس اصول پر بید كالسمجاجاتا بكرمفات اجمام بغيرجم كي جوغيرصات بنفسة قائم موجاكين اى

طرح بير بعي محال مجها جائے كاكم صفت علم وسيت وقدرت وارده بھي بنفسه قائم موجاكيں البنة ووذات كے ساتھ قائم ہو كتے جي لبذاحيات ذات كے ساتھ قائم ہوگی اوراس كی حیات کہلائے گی ایسابی دوسری صفات پس اس طرح وہ اول سے شصرف تمام صفات کو اور حقیقت و ماہیت کوسل کرنے بری اکتفالیس کر کے جب تک کداس سے قیام مفسد کو بھی

سلب نه کرلیں اور اس کو محض اعراض وصفات ہی ہیں نہ تحویل کرویں جن کا قیام ہفسہ ممکن تېيں ـ آئندوایک الگ سئلہ کے سلسلہ میں ہم یہ بھی بتلائیں مے کے فلسفی اللہ تعالی کے

عالم منفسه اورعالم بغيره مونے يرجمي كوئي وليل قائم نبيس كر كيتے انشاء اللہ تعالى \_

#### مئله(۷)

فلسفيوں كے اس قول كے ابطال ميں كداول كيلئے بيرجا تزنبيں

کہاس کا غیراس کے ساتھ جنس میں مشارکت کرے اور عقلی

طور پرچنس وفصل کا اول پراطلاق نہیں ہوسکتا

فلفی اس امر پر شفق ہیں اور ای پر اپنا ہید عولیٰ قائم کرتے ہیں کہ جب اول کسی شے سے جنسی مشارکت نہیں رکھتا تو تحرکوئی شے فصل کی حیثیت ہے بھی اس ہے مصل نہیں ہوسکتی لہذات کی کوئی حد (تعریف ) نہیں ہوسکتی کیونکہ حدجن وفصل سے مرکب ہوتی ہے ادر جوان سے مرکب بنہ ہوتو اس کی کوئی حدیمی نہیں ہوسکتی کیونکہ بیر کیب کی ایک نوع ہے اور وہ بیجی دعویٰ کرتے ہیں کہ کی کا بیکہنا کہ وہ موجود ہونے جو ہر ہونے اور غیر کے لیے علت ہونے میں معلول اول کا مساوی ہوتا ہے محرصاف طور بر کسی دوسری حیثیت سے وہ معلول اول مع متماز موتا يويدمشاركت في الجنس نبين كبلا في جاعتي بلكدوه لازم عام میں مشارکت ہوگی اورجیما کمنطق سے معلوم ہوتا ہے کہض اور لازم میں فی الحقیقت فرق ہے گووہ دونوں عموم على متفرق شهول كوتك جنس ذاتى وه صفت عام ہے جو ما موروه کیا ہے) کہ جواب میں عام طور پر ہلائی جاتی ہے اور شے محدود کی ماہیت میں واظل ہوتی ہے اور اسکی ذات کی مقوم (لین قائم کرنے وال ) ہوتی ہے جيسانسان كالك زندوستي موناماست انسان عن داخل ب(يين زندور منا )لبذاو وجنس یوگا اور اس کا مولود ہوا گلوق ہو تا اس کے لئے لازم ہے جو بھی اس سے جدانیس ہوسکا -لکن ماہیت میں وافل نہیں ہے اگر چے کہ لازم عام ہے یہ بات منطق کے ان معلومات میں ہے ہے جن میں شک نہیں کیا جاتا نیز بدد عولی بھی کیا جاتا ہے۔

مشاركت شهو كي

وه اضافت لا زم میں مشارکت ہو گی اور ماہیت میں داخل نہ ہوگی کیونکہ میدا ہیت اور وجود میں ہے ایک بھی ڈات کا مقول نہیں بلکہ وہ دونوں ذات کے لازم میں بعداس کے وہ کہ وہ ذات کواس کے اجزائے ماہیت ہے توام دیں اس میں مشارکت محض لازم عام میں مشارکت ہوگی جس کالزوم ذات کا تائع ہوتا ہے وہ جس میں مشارکت نبیں اس لئے اشیاء کی تعریف صرف مقومات بی ہے کی جاتی ہے اگر لوازم کے ساتھ انگی تعریف کی جائے توبیہ رسما ہوگا نمیز کے لئے نہ کے حقیقت شے کی تصویر کے لئے لہذا شلث کی پرتعریف نہیں گ جائے گی کہ وہ الی شکل ہے جس کے دوزاویہ قائم مساوی ہوتے ہیں اگر چہ یہ ہر شاث کے لئے لازم عام ہیں بلکہ کہا جائے گا کہ و والی شکل ہوتی ہے جو تین اصلاع مے محیط ہم تی ہے یہی حال اس کے جو ہر ہونے میں مشارکت کا ہے کیونکداسکے جو ہر ہونے کے بیمعنی ہیں کہ دوموجود ہے موضوع میں نہیں ہے اور موجود جن نہیں ہوتا کیونکہ اسکی طرف امرسکبی کو مضاف کیا جاتا ہے اور وہ امرسلی رہ ہے کہ وہ موضوع میں نہیں ہے لہذاجنس مقوم جمہوگی بلكه اكراس كى طرف اس ك اجاب كومضاف كياجائ اوركها جاوے كه موضوع ميں موجود بتوعرض من جس منه ہوگی اور یہ بات اس لئے کہ جوجو ہرکواس تعریف سے معرف کرتا ہے جوال کے لئے اسم کی طرح ہے یعنی ہے کہ وہ موجود ہے موضوع میں نہیں ہے تو اس کا وجود ہو ننهی معرف نه بوگا بلکداس سے صرف سیمعلوم بوگا کدد وموضوع میں بوسکا ب یا موضوع من میں ہوسکا بلکہ مارے قول کے معنی اسم جو ہر میں یہ جی کدموجود موضوع میں نہیں ہے یعی و و کون می حقیقت ہے جب موجود ہوتو موضوع میں تو موجود تم ہوگا اور ہم اس سے میر مرادتونہیں لیتے کے تعریف کے وقت وہ موجود بالفعل ہے تو اس میں مثارکت جنس میں مشارکت مع ہوگی بلکم مقوام مقومات ماہیت میں مشارکت بی مشارکت فی انجنس کہلاتی ہے جواس کے بعد فصل سے مہاشت کی محاج ہوتی ہاوراول کے لیے تو کوئی ماہیت میں ہے سوائے وجود واجد کے لیں وجود واجب ہی طبیعت هیلیہ سے اور فی نفسہ ماہیت ہے جواس کیلئے ہوتی ہاں کے غیر کے لیے نہیں ہوتی اور جب کدو جوب وجوداس کے سواکس کے لئے سنہ وگا تو اس کے غیر کی اس کے ساتھ مشارکت مَبوگی لبذ اچونکہ وہ اس سے بفصل توعی مقصل نہیں ہوسکتا اس لئے اس کے لئے تو کوئی حذبیں ہوتی۔

یہ ہان کے ذہب کی تعبیم۔

ادراس پردوسورتوں ہے جمہ کی جاتی ہے مطالبہ دوراابطال:۔ مطالبہ یہ ہم کہ کہا جائے گا کہ بیآ ہے کہ خرہ کا طلاصہ ہوتا ہوتا ہے کہ اول کے بارے عمدان کے محال ہونے کوآپ نے کس طرح جانا تی کہ آپ نے اس پرائٹینیدی کی ٹی ڈیزادر گل ہے آپ کا تو یہ کہتا ہے کہ دوسرے کے لیے جائے کہ ایک شے عمل اول سے مطارکت کرے اورا کیا ہے عمل مبائح ہم وادر جو چرکے اس عمل اس سے مطارکت کرتی ہے اور جو چرکہ اس عمل مبائح ہوتا ہے وہ حرکم ہوگا اور مرکب محال

رق وہ معلم الثان ج بی جن کے ساتھ واجب الوجود کے مصف ہونے کے الزوم کو آب الوجود کا وصف ہونے کے الزوم کو آب الوجود کا وصف الزوم کو آب الوجود کا وصف وی ج بوقی آباد واجب الوجود کا وصف وی ج بوقی آباد واجب الوجود پر آباد کو الداخت المستر المستر

(جموعدر سائل امام غز الي جلد سوم حصه سوم) (۲۰۰۹) (تباقنة الفلاسف اس کی طرف کسی دوسری چیز کو تھے کیا جائے تو پہنست صفت وموصوف کی کثرت ہے اور سوال بدہے کہ کس بنیاد پرسلسلہ معلولات کو دو بی علتوں پرختم کر دینا محال سمجھا جاتا ہان میں سے ایک وعلت افلاک ہدوسری علت عناصریا بیکدایک علت عنول ہے دوسری علت اجسام حالانکه دونوں کے مابین مباینت ومفارقت فی المعنی وجود ہے جیسا کہ

سرخی اور گرمی کے مابین محل واحد میں بھی موجود ہے کیونکہ دونوں متبائن فی المعنی ہیں بغیراس کے کہ ہم سرخی جیں ترکیب جنسی اور قصلی فرض کریں اور اس کو قائل انفصال قرار دے اگر

اس میں کثرت ہوتی ہے تو یانوع کثرت وحدت ذات ہے معنی نہیں ہوتی پس کس بناء برتم اس کوعلل میں محال بچھتے ہواورای ہے معلوم ہوتا ہے کہ س طرح وہ دوصائع عالم کے امکان کی فعی پردلیل قائم کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ اورا گر کہا جائے کہ وہ اس طرح محال سمجھا جاتا ہے کہ اگر دونوں ذاتوں کے مایہ

المبانيت كود جوب وجود ميں شروط كرديا جائے تو لازم ہوگا كدو ہرواجب الوجود كے لئے یائی جائے اس طرح وونوں مبتائن نہیں ہوں گے اگر اے مشروط ند کیا جائے اور نہ کوئی دوسری چیزمشروط کی جائے تو جو بھی وجوب وجود غیرمشروط ہواس کا وجوداس مستعنی ہو گااوروجوب وجود بغیراس کے بورا نہوگا۔

تو ہم کہیں مے کہ یہ بعینہ وتل بات ہے جس کا تم نے صفات میں ذکر کر دیا ہے اور ہم سے اس پر تفتگو کر چکے میں اس ساری بحث نے تلبیس کا مبدالفظ واجب الوجود ہاس لئے اس کونظرا نداز کر دینا جا ہے ہم تشلیم نیس کرتے کہ دلیل واجب الوجود پرلالت کرتی

ب اگراس سے مرادابیا موجود الیاجائے جس کیلے فاعل قدیم نیس باگراس سے مراد يكى بو الفظ واجب الوجود كوترك كرينا جا باوتمهين ابت كردينا جاب كدوه موجود جس کی علت بھی شہواور فاعل بھی شہواس میں تعدد دور تیا کمین محال مجما جائے گااوراس پر كوئى دليل قائم نهيں ہوتى \_

باقی ر ہاان کا بیسوال کیآ یاواجب الوجود کا بغیر کسی علت کے ہونا مشروط ہے اس جزے خود واجب الوجود استول من مشترك مجى جاتى بيا يك احقائد بات بيك كونك جیسا کہ ہم نے واضح کیا ہے جس چیز کی کوئی علت أجه ہواس كا ایسا ہونا كسى علت كانتا جنيس جس كى طاش كى جائے بياتو الى عى بات ہوگى جيے كوئى كيے كرسياى ہونا كياكس رنگ ك

(جموعه دسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم) (2-19) (تهافتة الفلاسف رنگ ہونے کی شرط ہے آگر وہ شرط ہوئی ہے تو سرخی کیے رنگ ہوسکتی توبیاس کا جواب نہ ہوگا کہ اس کی ( لیخی رنگ کی حقیقت میں تو دونوں میں ہے ایک بھی مشر و مانہیں ہے یعنی عقلی طور بررنگ ہونے کی حقیقت کے ثبوت میں )اور جہاں تک اس کے وجود کا تبطق بے تو ان میں ے ہرایک شرط ہوسکتی ہے گوشرط واحد شہبی یعن فصل کے بغیرجنس کا وجودمکن نہیں ای طرح جود علتیں ٹابت کرتا ہے اوران دونوں سے تسلسل کو منقطع کرتا ہے تو وہ کہ سکتا ہے کہ دونوں فسول کی وجہ مبتائن ہیں اور کوئی ایک فصل لامحالہ شرط وجود ہوتی ہے لیکن برسیل تعین نہیں ۔ اگر کہا جائے کہ بدرنگ میں تو جائز ہے کیونکہ اس کے لئے وجود مضاف الی الماميت ہوتا ہے، جوزا كەعلى الماميت بےليكن په واجب الوجود ميں جائز نبيس كيونكه اس کے لیے سوائے وجوب وجود کے بچونیں وہاں ماہیت ہی نہیں جس کی طرف وجود کومضاف كيا جائے جيما كرسياتى كافعل يا سرفى كافعل من حيث لون رنگ مونے كے لئے مشتر ط نہیں البتہ وہ اینے اس وجود ش جوعلت سے حاصل ہوتا ہے مشرط ہوتے ہیں ای طرخ وجود واجب ش كمى چيز كوشتر ط بنهونا چاہي كونكه وجود واجب اول كيلئے اليانى ب جيے رنگ کے لئے رنگ ہوتا رنگ کی طرف وجود مضاف کی طرح نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم

تنام نہیں کرتے بلکہ ہم یہ کتے ہیں کہ داجب الوجود ایک حقیقت ہے جو وجود کے ساتھ موصوف ہوتی ہے اس کی توضیح ہم آ کدو مسلد می کریں مے ، کدید دوے کے واجب الوجود وجود بلا ماست خارج عن المعقول ب حاصل كلام بدب كدبدلوك نفي تشنيد كى بلياد ترکیب جنسی فصلی پر رکھتے ہیں پھراس کی بنیا نفی ماہیت اور ماورا ، وجود پر قائم کرتے ہیں یں جب ہم آ خرالذ کر کو جو کہ اساس الاساس ہے باطل کرویے ہیں تو ان کے دعوں کی پوری عمارت منہدم ہو جاتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ اسکی توت محض نما کئی ہے۔ الزام كامسلك دوم ہم کہتے ہیں کدا گر وجود جو ہریت ومبدئیت جش نیس کیونکہ وہ جواب ماہو (وہ

کیا ہے) میں پیش نہیں کیے جاتے تو تمبارے پاس اول (خدا ) عمل مجرد بدوسری تمام عتول کی طرح (جو دجود کے ٹاٹوی مبادی ہیں جن کووہ طائکہ بھی کہتے ہیں یعنی علت اول كمعلولات ) ، اورعنول مجرد وعن المادوي بي لي اى حقيقت عن خدا اوراس كامعلول اول شائل ہوگا كونكدمطول اول مجى بسيد موتا بيس كى ذات مى تركيب نيس موتى

کیونکدا ول اپنے نقش کوئی جانت ہا ورا ہے فیرکوئی (اس کے نزویک جراییا جمتا ہے) اس جثیت سے کہ وہ اپنی وات میں عقل مجروئی المادہ ہے اور معلول اول فینی عقل اول جس کو کہ خدا نے بعنے واسط ایجا دکیا ہے اس صفت میں اول سے ساتھ شرکیا ہے اور اس پر دلیل میں ہے کہ مقول جرمعلولات میں مختلف انواع کی بوتی ہے اور ان کا اشتراک مقتلیت میں ہے اور افتر الق فصول کی وجہ ہے ، اس طرح اول مقتلیت میں ان سب سے

اب فلنفوں کے سائے دو تبادل پہلویں، یا تو وہ قاعدہ ال جوانحوں نے مقرر کیا بے ٹوٹ جائے گا یا مجرانھیں ماننا پڑے کا کہ مقلیت مقدم ذات اول نہیں۔ان دولوں

مثاركت ركمتاب\_

پہلوؤں جس ہے کسی کا بھی افتیار کرناا کے لیے حال ہے۔

## مئله(۸)

فلفوں کے اس قول کے ابطال میں کہ وجوداول (خدا) بسیط ہے، یعنی وہ وجود محض ہے نہ ماہیت ہے نہ حقیقت جس کی طرف وجود کی اضافت کی جاسکے ، اس کے لئے وجود ایما ہی واجب ہے جیسا کہ اس کے غیرے لئے ماہیت واجب ہے۔

اس پردوطرت يرح كى جائك

اول:\_

مطالبدد کس کا:ان سے ہو چھا جائے گا کرتم نے پیسکیے جانا خرورت عشل کی بناء پر یا طریق نظر کی ہے؟ خرورت عشل کی بناء پر تو ٹیس ہوسکتا کہذا جسیس اس کے شوت میں نظر کی دلائل بیش کرنی چاہمیں ۔

اگرکہا جائے کہ اگرادل کے لئے ہاہیت قرادری جائے و جوداس کی مقرضات ہوگا اوراس کا تائی ولازم ہوگا اورتا کی معلول ہوتا ہے لہذا وجود واجب معلول ہوگا اور ہے ہائے تماتش ہے۔



ہیں (۲) اور پیشلیم کرلیا گیا کہ دلیل واجب وجود پر انہی اوصاف کے ساتھ ولالت کرتی ہے کین جیسا کہ ہلایا حمیاوا قعہ پنہیں ہے۔ فرضیکہ فلسفیوں کی دلیل اس بارے میں نفی صفات اور نفی انقسام جنسی وفصلی کی

ليل بى كى طرف دجوع موتى ب بلكه بداورزياده كمزورادرمهم بي كونكداس كثرت كامرجع سوائ مجرد افظ کے اور کچی نبی ب ورند عقلا ماہیت واحد و موجود و کے فرض کیلیج مخواکش باتی ہے اگر وہ کتے ہیں کہ ہر ماہیت موجودہ محكو ، ہوگ كونكم عمل ميں ماہيت كا تصور محل ہاور وجود کا بھی توبیا نتائی گرائی ہے کیونکہ موجود واحد ہر حال میں مجھ میں آ سکتا ہے اور

ہر موجود کے لئے حقیقت بھی ضروری ہے وجو دحقیقت وحدت کی فنی نہیں کرتا۔

### د وسرامسلک

ہم کہتے ہیں کہ وجود بلا ماہیت وحقیقت غیر معقول ہے جبیبا کہ ہم عدم مرسل کوئیں تجو سكتے سوائے اس كے اليے موجود كى طرف اس مضاف كيا جائے جس كا كدو عدم ہو پس بم وجود مرسل كوبغير عيقت معينه كي طرف اضافت كينين مجمد سكة خصوصا جب بم ذات واحد كالعين كرس كيونكه واحد كيستعين كياجائ كاجوائ فيرع بالمني مخر مو، اوراس ر تواند الفلاس) گرویدرمان امام نوان بلدموم حصر موس کیلئے حقیقت مجاور جب حقیقت می و جود ای کے کرنی ماہیت قائل حقیقت ہے اور جب حقیقت موج در کی تھی کی جائے تو دج دیمی مجھ میں ٹیس آئے گا کہ یا ہیا تک ہائے ہوئی جسے کر کوئی کے کروجود ہے

اور مو جود نیس اور بیت تاقش ہوگا۔ اور اس پر دلیس ایر ہے کہ اگر اس کو معقول سجھا جائے تو معلولات بھی ایسا وجود جائز رکھنا پڑے گا جس کی حقیقت بنہ ہواور وہ اول کے ساتھ اسے وجود میں مشارکت رکھتا ہو جس کو ترفقیقت ہوتا ہا ہیت اور اس بات میں اس سے تبائن ہوتا ہے کہ اس کے لئے علت ہوتی ہے اور اول کی کوئی مطب نیس ہوتی اب معلولات میں ایس نئے کا تصور کیوں نیس کیا جا مگنا ؟ اس کے لئے مواسے اس کے کروہ فی نصر غیر معقول ہے اور کونسا سب ہوگا؟ اور جو فی نصر غیر معقول ہوتا ہے چونکد اس کے علت کی فی کیا جاتا ہے اس لئے وہ معقول نیس ہوجا تا اور جومعقول ہوتا ہے چونکد اس کے علت کی فی کیا جاتا ہے اس لئے وہ معقول نیس ہوجا تا

معتولات می نطسفیوں کی ہے انتہا پندی قطات کی مجتن وادیوں میں سرگر دائی ابارے ہوتی ہے انھوں نے بیے خیال کیا کر خدا کے خالص تصور تک آئی بیٹی ہوگئی ہے لیکن درامس ان کی شختیا ہے کی انتہائی مجرو پر ہوتی ہے کیونکہ ٹی ماہیت ٹی حقیقت ہے نئی حقیقت کے بعد صرف نظا وجود ہاتی رہ جاتا ہے خالی از سمی جو ماہیت کی طرف مضاف نمیس کیا جا سکتا۔

اگر کہا جائے کہ اس کی حقیقت ہے ہے کہ وہ واجب الوجود ہے اور وہ ہاہیت ہے تو ہم کتے ہیں کہ واجب سے معنی سوائے نفی علت کے چوٹین اور وہ قو سل جھن ہے جس سے حقیقت ذات کا قوام ٹیس ہوسکا اور نفی علت عن الحقیقت حقیقت کے لئے لازم ہے لہذا حقیقت اپنی اس تو صیف بھی قاتل تھم ہوئی جا ہے کہ اسکے لئے علت ٹیس اور خااس کے عدم کا تصور ہوسکتا ہے کونکہ وجوب کے لئے اس کے موائے کوئی معنی ٹیس ۔

علادہ اُز کی آگر دجرب کو جرد پر زیادہ کیا جائے کہ کڑے پیدا ہوجاتی ہے اور اگرز بادہ چکیا جائے کو دی ماہیت کیے دوسکتا ہے وجود کا بہت جی لہذا جو وجد کا میسی جی دومین کی تھیں بوسکتا ہے

#### مئله(۹)

# اس بیان میں کہ فلاسفہ عقلی دلائل سے بیر ثابت کرنے سے

## عاجز ہیں کداول (خدا) کے لئے جسم نہیں

ہم کتے ہیں کہ یہ بات ای وقت فیک ہو گئی ہے جب یہ مجما جائے کہ جم حادث ہاں جیسے سے دہ حوادث ہے خال میں ہوتا اور ہر حادث محدث کا مخارج ہوتا

محرجب تم جس کوقد می محصر ہول اس کے دجود کے لئے اول نیس یا دجود یک دو خالی از حوادث نیس تو سوال ہوسکا ہے کہ اول جسم کیوں نیس ہوسکا؟ چل ہے وہ سورج ہویا فلک انھی ہویاس کے سوائے کچھاور ہو۔

اگر کہا جائے کہ چونگہ جم ایسا مرکب ہوتا ہے جم کو کمآد چر بھر تعیم کیا جائے۔ ہا اور تسمت معلوم کے فاظ ہے تھی وہ صورت دیلے میں منتم ہوسکتا ہے اور ان اوساف تائی میں منتم ہوسکتا ہے جن سے وہ والا کا انتقال ہوتا ہے تا کہ وہ وہ مرسے اجمام ہے تمیر ہو سکے دونہ اجمام اس حثیریت سے کہ وہ اجمام میں سمادی ہوسکتا ہے؟ قریم کھیں گے کہ ہماری روح ہا ان تمام ہے جم کی علت تیمل ہے اور جم د تھی الگل اس کے وجود جم کی تجارے نوزیک علت ہے بلکہ دونوں ان کے سوالمی علت کی دید سے موجود جیں اگر ان دونوں کے وجود کو

رُ بِهُ تَسَلِيم کِیا جائے تو جا تز ہوگا کہ ان کے لئے علت نہ ہو۔ اگر کہا جائے کہ درح وجم کا اکتفا کس طرح وقوع پذریہوا؟

ا مربہ ہاسے کے رودی و ماہ مل اس اس مری اون پر پروہ اور کا کہتے ہوا و ہم کہیں گے کے بیالی اللہ بات ہے چیے کو گی کے جو ادار کی اور جو از ل سے موجود ہے اس سے متعلق ہوسکتا ہے جب وہ ب ہے سب بھٹ سے موجود میں تو جہنویں کہنا ایس میں وی ہوں آگر کہا جائے کہ جم ہے چئے ہے جم اپنے غیر کا خالق میں ہوسکا اور دوس متعلقہ جم وساطت جم کے بغیر کا مجھی کرعتی اور جم (1) اجماع کی گلیٹل کے لئے دوس کا واسط میں (جموعه رسال امام فرا الى جلد موم حصه موم) (۱۳) (۲۳)

بن سکنا (۲) اور ذروح کی کلیق ہی کے لئے (۳) اور قد ایسی چیزوں کی کلیق کے لئے جو اجہام ہے موافقت نہیں کر کتی۔

بہ ما ہے وہ سے ماں من اس کے لیے کول جا ترقیق رکھا جا تا کدارواح ہی شرکو کی ایک روح بھی 
ہوجوا کید ایک خاصیت سے منتص ہوجوان کا موں کے لئے تیار ہوکدا جمام وغیر اجدام اس 
ہوجوا کید اس کا عال ہونا تو بھر ورت معلوم نیس ہوسکا اور نظری طور پر اور کی دلیل تھی 
اس پڑیس قائم کی جا محق اس میں شک تیس کہ ہم اجمام رشید میں ایسے حالات کا مشاہر وہیں 
کرتے لیکن عدم مشاہد و تو کن چیز کے محال ہوئے پر دلیل تیس چیا تیجہ اللی موجود اول کی 
طرف ایک ایک چیزوں کی نسبت کرتے ہیں جو کی موجود کی طرف قطعا مندوب میس کی

طرف ایک ایک چیز وال ف اسبت تر نے ہیں جو ی موجود فی حرف طفعا سسوب میں م جاسکتیں لیکن جوچیز ہی کداس کے غیرش مشاہد دمیں میں گئی اس بات کا عجوت میں کہ میر وجوداول میں بھی کال ہیں ہی چیز روح اورا جسام کے متعلق مجامعے ہوئی ہے۔ اگر کہا جائے کہ فلک اقصی یا سورخ یا کوئی اور جم فرض کروجس کی کوئی مقدار ہو

الرابا ہائے لہ طلا اس یا سوری یا اول اور جمرس کروس می بودی معدار ہو کتی ہے اوراس میں زیاد تی وی جائز رکمی جائتی ہے اب اس بقیار جائز سے اختصاص کی تضعم کامیان ہوگا جواس کی تخصیص کر لے لہذا جم ملت اولی تین ہوگا۔

تو تارا براب سے ہے کہ پھرتم اس فض نے قول کی کس طرح تر دید کرو گے جو کہتا ہے کہ پیچم ایس متعدار ہوتا ہے جس پر نظام کل کے اشیار ہے اس کور بہذا او تر ہے اس سے چوٹا پا جا امونا مجلی جائز نہ برقا جیسا کرتم کیچ ہو کہ مطول اول ہے فلک اٹھسی کا ہے متعدار مقررہ فیضان ہوتا ہے اور تمام مقاور معلول اول کی والے کی نہیدے کے لحاظ سے مساوی ہوتی بیس لیکن ان مثل ہے ایک کا تعین نظام کل سے تعلق کی وجہ ہے فلک اٹھس کے جم کے طور تر ہوتا ہے اس کئے جو مقدار کے واقع ہوگئی وی واج ہے ہے اس کے برخلاف جائز نیس ہی تو جید اس کے حتمل بھی کی جائے گی جو غیر معلول ہے بلا اگر وو معلول اول جی راج ان کے نزو کی ہے جرم فلک آتھی کی علی ہے کہ تحقیق کے لئے ایک میدا فارت کر میں مثل اوراد و

کیوں مقرری جاگئی؟ جیسا کہ دومسلمانوں نے اراد وقد یم کا طرف اش وک انسانت کے بارے عمل موال کرتے ہیں اس طرح ہم ان نے پوچ کیے ہیں کہ معلول اول نے ای مقدار کے تغیین کا کیوں اراد و کیا ؟ (ہم ان پر ای حم کا افرائ امتر انس عا کد کر چکے ہیں جب ہم نے جت تر کمت فلکے اور تعلیق قبل کے سلمہ عمل بحث کی تھی )۔

ا یجا ب کریں تو بھی سوال منقطع شہوگا کیونکہ لوچھا جائے گا اس مقدار کے بجائے یہ مقدار



ای متعلق بنونفس شے کے بارے میں مجی جوعلت کی تماج منہ والیا ہی جواب دیا جا

سکتا ہےاوراس ہےمفرنہیں ہے۔ اوراگر بیمقدار متعین جووقوع میں آ چی ہاس مقدار کے ساوی ہوجووقوع ين بين آئي تواب يوال بيدا مواكدات شل ساس كوكيا اليار وياميا ؟ (خصوصاً فلاسفہ کے اصول پر کیونکہ وہ ارادہ ممینز و کا اٹکار کرتے ہیں ) ادرا گراس کے لئے مثل نہوتو جواز ٹا بت منہ ہوگا بلکہ کہا جائے گا کہ جس طرح ان کے خیال میں علت قدیمہ واقع ہوگئ اس طرح جس کوہم نے ان کی تر دید کی خاطرعلت او لی فرض کیا ہے ۔ ( قدیم سے واقع ہوگیا ) اس بحث میں جو مخف فلسفیوں سے مناظرہ کرتا ہے ان اعتراضات سے مدو لے

سکتا ہے جوفلسفیوں نے ارادُ وقد بمر کے خلاف قائم کیے ہیں اوران الزامی اعتراضات ہے جونقط قطب اور جبت حركت فلكير كے خلاف جم في قائم كيے جي اس سے ظاہر ہوا كہ جو محص حدوث اجسام کا قائل مہووہ اس بات پر دلیل قائم نہیں کرسکتا کہ اول کے لئے جسم نہیں ہے۔

#### مئله(۱۰)

اس بات پر قیام دلیل سے فلاسفہ کے عجز کے بیان میں کہ عالم

کے لئے صانع وعلت نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ جو تھ سیجھتا ہے کہ جرجم حادث ہے، کیونکہ وہوادث سے خالی نہیں ہوتا تو اس کا بیقول کہ جم صالع وعلت کامخان ہے بچھے میں آتا ہے۔

ہیں ہو اور ان ماہ پیون کہ سم صل وست ہوئی ہے۔ گرآ پ کے لذہب عمل دہر این کے اس محقید سے کی کیوں گئیا کئیں نہیں کہ عالم مذبح ہے اس کی دکھر کی علت ہے تہما لنج علت تو حوادث کے لئے ہوتی ہے اور جم تو عالم

کہ حالے ان مان مدی احداث ہے۔ ہم میں مصدورہ وادرت ہے ، جن ہے، دور م وہ عام ان جبکی حادث ہوا ہے اور قبہ مجلی معددہ حادث تو صور واعم انٹی ہوتے ہیں۔ اجماع کینی آئا مان قدیم ہے مخاصر اربعہ چوفکک قر کا حاثیہ میں اور ان کے اجماع

مان لے گا کہ دوان کی علت کے ٹابت کرنے سے عاجز ہیں بدلوگ اصولا دہریت کے قبول

(جور درمائل امام غز الي جلد موم حصر وم ١٦) (٢١٦) كرنے يرمجور ميں اگر كہاجائے كہ ہمارى دليل بيے كہ بيا جمام يا تو واجب الوجود ہو كگے جوال ب يامكن الوجود موسيكي تو برمكن علت كاحتاج موتاب اور ہمارا جواب بیے کہ واجب الوجو داور ممکن الوجود کے الفاظ بے معنی ہیں اور

فلفول نے جوالتباس بيدا كرركھا باس كى اصل ان بى دولفظوں يس يائى جاتى باس

کیٹے میں مفہوم کی طرف ہی رجوع کر نا چاہے اور وہ نے نفی علت یا اثبات علت تو کو یا وہ کتے ہیں کدان اجسام کی علت ہوگی یا درہوگ و ہری تو کہتا ہے کدان کی کوئی علت نہیں تو

فلیفوں کواس ہے انکار کی وجہ کیا ہے؟ اورا گرامکان ہے یمی مراولی جائے ( یعنی جس کی علت نہیں ) تو ہم ای کو واجب الوجود کتے ہیں اور وہ مکن نہیں ہے اور ان کا قول کہ جم کا

اور کہا جائے کہ جم کے لئے اجزاء کے ہونے ہے اٹکا رنبیں کیا جا سکتا اور کل مجموعہ تواجزاء ہی ہے توام یا تا ہے اوراجزاء کی تو علت نہیں نیان کے اجناع کی ملکل وہ تو

اس کار دفلسفیوں ہے ممکن نہیں سوائے اس کے کہ وہی دلیل دہرائی جاتی ہے جو موجوداول نے نفی کثرت کا لڑوم ٹابت کرتی ہے ہم نے اس کا ابطال کر دیا ہے اور فلسفیوں کے ہاں کوئی دوسری دلیل ان کی اٹی حمایت میں موجود نہیں ہاس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ جوحد د ث عالم کا معتقد نہیں ہوتا اس کوصافع عالم کیلئے کو کی اصلی دلیل نہیں مل سکتی \_

واجب ہوناممکن نہیں محص تحکم ہے بلا دلیل۔

ا ہے ہی بلا علت فاعلی قدیم سے چلے آ رہے ہیں۔

## مسّله(۱۱)

ان فلیفوں کے قصوراتندلال کے بیان میں پوسچھتے ہیں کہ اول اپنے غیر کوجانتا ہے اور

انواع واجناس کو بنوغ کلی جانتاہے۔

البدتم نیز نگرداؤگر کے برکر میا الم قد کم بے خدا کے ارادے سے حادث نہیں ہوا تو تم کیے جان ملتے ہوکر دو فیر زات کو ملکی جانت ہے اس پر کوئی دلس ہوئی چاہیے۔ ابن بیزائے اس کی تحقیق شمل اپنے قلیفیا ندمباحث کے ملسلے مل جو بکو کھا ہے

اس کا خلاصہ دو بیا ٹات میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

پہ اس میں اور موجود ہے کم مادے میں نہیں اور ہر موجود جو ادے میں بدہووہ مش محض ہو اور موجود میں مدہووہ مش محض ہو گا اور جو محک مقتل محض ہو گا اور جو محک مش کا اور جو محک مش کا اور جو محک مش کا موجود ہوگا ہے کہ اور استحوالے اور کا کی دو حق ہو ایک مستحوالے موجود ہو اور مشتحولے ہو جو باتی ہے جب اسکا مشتحولے موجود ہو ایک موجود ہو ایک میں اور حق محم ہو جاتی ہے اور وہ مختلات ہو ہو گا ہے تھے ہیں ہے ہو ایک دوسا ہے ہو ایک موجود ہو گا ہے تھے ہیں ہو جاتا ہے اور ایک مستحوالے کا مخترات ہو جاتا ہے اور ایک کے دوسا ہے کہ بیاں سے کوئی چیز کے بیان سے کوئی چیز ہو جاتا ہے کہ دائکہ مارے معقولات کے شاملہ و تے ہیں ان سے کوئی چیز مجرکی مادے میں تین سے دور تی کے بحد کے بیان سے کوئی چیز میں جو تی مادے میں تین سے دور تین کے بیان میں کوئی کین موجود ہوئی موجود کی مادے میں تین سے دور تین کے بیان میں کوئی چیز میں کے بیان کے بیا

تارا جواب ہے ہے کہ تبارے اس قول کے اول موجود ہے تکر مادے بین ٹیمن ہے۔ معنی آگریہ بین کہ دونہ جسم ہے اور چرجم عمل منطبع ہے بلکہ وہ قائم بنظسہ ہے بغیر کسی تخصیب مداور اختصاص جہت کے قورہ مسلم ہیں۔

ره آیا ته برارای آل کدوه تلل مجرد باتو عشل سے تبداری کیا مراد ہے؟ اگر اس سے مراد وہ بت ہے جو تمام اشیا ہو جاتی ہے تو دوی مطلوب ہے جارا انجی اور شوعی مزاع مجی گرتم نے اس کو تیا مطلوب کے متعد مات میں کیے داخل کر لیا؟ اگرتم اس کے موائے کی اور چیز سے مراد لیے جو (منحی وہ جوابیۃ آپ کو جاتی ہے )اس بیان سے تبدار سے فلفی بھائیوں کو تو اتفاق ہوگا گئین جس تبدیک تم پہنچا جا ہے جو دویہ ہے کہ جواب آپ کو جات ہے وہ اپنے فیرکو تھی جات ہے اس کے کہا جائے گا کرتم نے اس کا ادعا کیوں کیا؟ یہ کوئی ضروری صدافت تکی ٹیس ہے فرمنیکدائین بینا اس بارے میں تمام فلاسف سے الگ ہوگیا ہے اس لئے یہ حوال کیا جاتا ہے کہ اس کوتم ضرورتا کیے تعلیم کرتے ہو؟ اور اگرینظری ولیلی کافتان تا ہے تو بھرو وولیل کیا ہے؟۔

اگر کہا جائے کے عشل مجر داشیاء کاعلم رکھتی ہے کیونکہ ادراک اشیاءے مانع تو مادہ

ہی ہوتا ہے اور و ہاں مادہ نہیں ہے۔ ا

تو ہم کیں گے کہ ہم تنام کرتے ہیں کہ مادہ مانع خرور بے گر بہ تنام ہیں کرتے مصرف یجی افغ ہے اور ان کے قیاس کوقیاس شرطی کی شکل میں اس طرح بیش کیا جاسکا (جموعه رسال) مام غزاتی طدروم دهسروم) (۳۱۹) به که اگر عشل ما و دمی بود کی قواشیا و کا دراک ندگر به کی کین ما دو می تو تعییں به باس کے به که اگر عشل ما دو میں بود کی قواشیا و کا دراک ندگر به کی کین ما دو میں تو تعییں به بات کے

اشیاء کا ادراک کرے کی اور پیداشتن مقدم ہے اور اسٹنا میقین مقدم کا باا افقاق کوئی تیجہ حاصل نہیں ہوتا وہ الی بات ہے جیے کہا جائے کہ اگر وہ انسان ہے تو حیوان ہوگا گر چونکہ انسان نہیں ہے تو حیوان مجل نہوگا اور یہ کوئی شروری نہیں ہے کیونکہ بہت می چیزیں انسان نہیں ہوئٹین گر حیوان ہوئٹی ہیں جیے کھوڑا ہوئٹی ہے اور کھوڑے حیوان جی بال اسٹنا بقین مقدم نیشن کا کی کا تیجہ دیتا ہے جیسا کہ شعلق عمل وہ شرط کے نام سے خدکور ہے کہ وہ مقدم پر تالی کے افعال کیا تجب سے اور یہ جسر کے ساتھ ہوتا ہے کہ جیسے کمین کہ اگر

کہ دومقدم پرتائی کے افغال کا نبوت ہے اور بیصر کے ساتھ ہوتا ہے کہ بیسے کہیں کراگر مورج نگل ہے قو دن موجود ہے لیکن مورج نگافیش ہے اس کے دن موجود نیس کیونکہ دن کے وجود کے لئے مورج نگلے کے موا کوئی سب نہیں ہے اس طرح آیک دوسر پر مشکس ہوگا (اس مسم کی بخش ہم نے کتاب معیاد المعلم میں کی ہیں جواس کتاب ہے تھیے کے طور پر لکھی گئے ہے )۔ اگر کہا جائے کہ ہم قعاکمس کا وقوی کرتے ہیں وہ یہ کہ سبح ماد ہے شرکھوو ہے

ا اُکر کہا جائے کہ ہم تھاکس کا دگو کیٰ کرتے ہیں وہ پید کمٹنی مادے میں محصور ہے لبذا اس کے سوائے جو ہوگا و مٹنی نہ ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ پیچشن تھکم ہے اس پردلس کیا ہے

د وسمر ابیان ابن بینا کا قول ہے کہ اگر چہ کہ ہم نین کید بچنے کہ اول احداث عالم کا ارادہ

کرنے والا جاور پہلے ہیں کؤکل کا مدد ٹ زبائی جالیت بھی کہتے ہیں کہ عالم اس کا سے اور پہلے ہیں کہ عالم اس کا مدد ٹ زبائی جالیت بھی کہتے ہیں کہ عالم اس کا بھی جو دو ہوا جا اور پیشر دیکھ ہیں کہ دو دوروں ہے ہیں کہ فی اختیا نے نہیں اور جہاں تک کہ بنواہ میں اور الحال کا تعلق ہے۔ راتا عالم خدا کا مل ہے کا اس میں مطلقاً میں اختیا نے میں چکہ قائل کو ایک عالم جہا کہ خدا کا مل ہے۔ کہا تھیں رکھتے ہیں کہ خدا کو کا کانا ہے کا عالم خدا کا مل ہے۔ ہم لیٹین رکھتے ہیں کہ خدا کو کا کانا ہے کا عالم جہا دورہ ہم کا خیا کہ حدا کا مل ہے۔

جواب: اس کا دوطریقوں سے دیا جاسکتا ہے۔ بریس مرفعات مقیم برید

ایک به کفل کی دونتمیں ہوتی میں۔ رفعا

(۲) اورطبعی جیسے سورج کافعل روشی دینا آگ کافعل گرم کرنا یانی کافعل شدندا کرنا

(جموعه رسائل أمام غزالٌ جلد موم حصه موم) (۴۲۰)----وغیروفعل کی حیثیت ہے علم کوارادی افعال ہی میں ثار کیا جاتا ہے جیبا کہانیان میں اس کا قیاس کیا جاتا ہے اس کو فعل طبعی تونہیں کہا جاتا۔ اورتمبارے مزدیک پیدائش عالم کافض اللہ تعالی کا ایک طبیعی واضطراری فعل ہے جولاز ماعن الذات ہے وہ ارادی واختیاری فعل تونہیں بلکہ کل اس کی ذات کے لئے ایسا ى لازم ب جيما كمصورت كے لئے نوراورجس طرح كے سودج كواب آب ب نوركو الگ كرنے كى قدرت نيس اور شآگ كواينے سے خاصيت جرارت دور كرنے كى قدرت ب ای طرح اول کا این افعال سے الگ ہو تا مجی ممکن نہیں تعالی عن قراہم علوا كبيراً (خدائے تعالی ان کے خرافات ہے بلندتر ہے) تواس طریقہ پرا گرتخلیق كا ئنات خدا كافغل بو في مرفاعل كواس تعلى كاعلم جونا كوئي ضروري نبيس ب الركها جائ كدونون باتوں میں بزافرق ہے؟ کل کااس کی ذات ہے صادر ہوناکل کے ساتھواس کے علم کی دجہ ے ہے اس نظام کلی کامشل ہی فیضان کل کاسب ہے آگر اس کوکل کاعلم نہ وتا تو اس سے کل كاوجود بهي نه ہوتا اور به بات سورج نور كے اشعاع كے متعلق صحيح نہيں۔ تو ہم کتے میں کہ کل کا وجود خدا کی ذات ہے الی ترتیب سے لازم آتا ہے جو طبعی اوراضطراری ہے اور پیضروری نہیں کہ وہ اس کا عالم ہو ہتا ہے کہ اس فد بٹ میں گونی عال بات ہے جب تم مجی نقی ارادے میں اسکے ساتھ موافقت کرتے ہو؟ اور جیسا کہ سورج علم نور کے ساتھ لزوم نور کے لئے مشروط نہیں ہوسکتا بلکہ نور تو ضرور تا اس کا تا لیے ہوتا بتوالي بى بات اول مى فرض كرنى جابياوراس يكونى امر مانع نيس . دوسری وجہ بھی ہے اور وہ بیر کہ اگر فلنفول کی بیاب تسلیم کر لی جائے کہ فاعل ے شے کا صد ورصا در کے ساتھ علم کا مقتضی ہوتا ہے تو ان کے پاس تو اللہ تعالی کا فعل واحد ے اور وہ ہے معلول اول جوالک عقل بسیط ہے تو جا ہے کہ خدا سوائے اس کے اور کسی چیز کا عالم نہوا ورمعلول اول بھی صرف ای چیز کا عالم ہوگا جواس سے صادر ہوئی اور کل تو الله تعالی ہے ایک ہی دفع موجوز نبیں ہوا جبکہ یہ وساطت وتولا ولزوم صادر ہوا ہے اور جو چیر کے اس کے صادر سے صدور پذر ہوتی ہے کیا ضروری ہے کہ اس کا بھی اس کوعلم ہو؟اس ے تو صرف ایک بی چیز صادر ہوئی۔ بلکہ یہ بات تو فعل ارادی میں بھی لازم نہیں تو طبیعی۔ میں کیے ہوگ ؟ جیسے چر کی حرکت ایک پہاڑ پر سے بعض وقت اراد کی ترکیسے بھی ہوسکتی ہے جوترکت کے ساتھ علم کولا زم گردانتی ہے حالا تکداس کی اس حرکت سے بالواسط جو کچھ وقوع

(مجور رمائل امام خزال علد موم حصر موم) (۴۷) شمن آتا ہے اس سے عظم کو از مزیش کر دائق چیسے جھاؤٹ کیا یا چوٹ کیا یا کوٹ کس پر گر گیا ان سب کا معلوم کرنا چھراڑ ھکانے والے کے لئے ضروری ٹیس مجروال یہ بھی الحک بات ہے

جس کا جواب فلنفیوں کے ہاں کچوٹیں۔ اگر کہا جائے کہ اگر ہم یہ فیصلہ کرلیس کداول اپنی ذات کے سوائے کچوٹین جاتیا تو یہ بہت برکہا ہے ہوگی اس کا فیمرا پی ذات کوئی جانب ہادل کوئی جانب اور فیمرکوئی جانب تو شرف کم بٹس بیادل ہے بڑھ جائے گا حالانکہ معلول علت سے اشرف تہیں ہو میانکہ۔ میانکہ۔

تو ہم کیں گے کہ یہ تا حت فی ارادہ اور آئی صدوت عالم کی قلفیانہ تجویز کا از ئی تیجہ ہے تو دوسر نے فلفیوں کی طرح آپ بھی اس کا ارتفاب کریں یا اس حقید سے دست پڑاریوں اور اعتراف کریں کہ عالم حادث بالا دادہ ہوتا ہے تیز این بیٹا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ فلفیوں کے اس خیال کا کیوں اٹکار ٹر باتے ہیں علم زیاد فی شرف کا سیب نہیں کیونکہ علم کی طرف اس کا فیراس لئے تھائی ہوتا ہے اس سے کمال کا استفادہ کر ساور انسان کو معقولات کے علم ہی شرف طل ہے تا کہ دیا وا تو ت میں منائی وجواقب کے مصلحوں پر وقوف یا سکو تو یا اساکی ذات علم مظلمات قصد کی طافی کے لئے ہے دوسری کلوفات کا بھی بیکا حال ہے۔

ردی ذات بھانہ تھا کی تو محیل وطافی کی ضرورت سے مشتنی ہے بلکہ اگر بے فرض کیا جائے کرکٹ علم کی وجہ ہے اس کی ذات کا لی ہو تکتی ہے تو کو یابیاس کی ذات علی تقس کو تسلیم کرنا ہے۔

اور یہ بات الی می ہے جسی کدآ پ نے اس کی مفت مع دیمر کے بارے میں اس کی مفت مع دیمر کے بارے میں اس کی ہے اور بر کیا ت داخل تو نہ اندے علم کے بارے میں گئی آ پ نے تما م نظیفوں سے افغان کیا ہے کہ دوائے تعالی اس سے منزہ ہے کیونکہ مشعبر ات جو تحت نہ ماند داخل ہیں دوائل ہیں دوائل ہیں دوائل ہیں ہے ہو کہ بوتے ہیں اس کا تلم اول کوئیس ہے ہو کہ کہ اس کا تم اول کوئیس ہے ہو کہ کہ اس کہ میں تا تھی ہو اور ان جر کیا ہے کہ اس میں تا تھی ہو اور ان جر کیا ہے کہ اس میں تا تھی ہو تھی ہو اور ان جر کیا ہے کہ اس میں تا تھی ہو تھی ہو اور ان جر کیا ہے کہ اس میں تا تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہوتا ہے اگر آ دی میں تصان نہ ہوتا تو دو دواؤ کا تمان بن ہوتا ہو دو دواؤ کا تمان بن ہوتا ہو دو دواؤ کا تمان بن ہوتا ہے کہ کان سے دفاع شرور کر تکے۔

(جنون الکاما مؤال طدیم حصریم) (۱۹۳) (جنون الفائی) ادرای طرح حوادث جزئی کے کم کو تکی تم تصان کچھ ہو بم تمام حوادث کے عالم میں ساری محسوسات کا ادراک کر کئے ہیں اوراول جزئیات میں ہے کچونیں جا ناشد محسوسات میں ہے یکی جانبا اور یک کئی نقسان نیس الہذا کلیات مقلید کا کلم بھی جا نز ہو سکتا ہے کہ اس کے فیم کو بواس کو خدواس عمی اس کا کوئی نقسان نیس اس مشکل ہے فائی لائے ک

کو کی صورت نہیں۔

#### مئله(۱۲)

# فلٹی اس پربھی کوئی دلیل قائم نہیں کر سکتے کہاول! پن ذات کو جانتا ہے

مسلمان چیکر صدوث عالم یا اداوہ الی کے قائل ہیں اس لئے دواراد سے ہے اس سے علم پر استدلال کرتے ہیں بھر ارادوہ علم سے حیات پر پھر حیات سے اس بات پر کہ ہرزی حیات اپنی ذات کو جانبا ہے اور وہ توضح حیات ہی ہے لہذا اپنی ذات کو بھی جانبا ہے سی ملم یقدا سندلال معمول ادر مشجوط ہے۔

مُرَمَّ اراده اورفعل احداث کی تم کم بچے ہواد بوجھ ہوکہ جو بچہ بوکہ جو بچواس سے صادر ہوتا ہوہ برسیل شرورت وطبح لازی طور پر صادر ہوتا ہے تو ہات کیوں بدیدانہ قاس بجی جائے کہ اس کی ذات ایک ذات ہے جس سے صرف مطلول اول کا دجو دہوتا ہے بچر مطلول اول سے مطلول کا فی لازم آتا ہے اور ای طرح تر تیب موجودات کی آخری موتک کیوں اس کے بادجود دو اپنی ذات کو بھی تیمیں جانا جھے آگ ہے گری تو نکتی ہے مورج سے روشی تو بچگن ہے گرفتہ آگ کو اینے آپ کا علم ہے اورفیز مورج کوجیما کران کو تیم کا بھی علم فیمیں ہے بکلہ جوا بی ذات کو جائے گا تو اپنے سے صادر ہوئے والے کو بھی جائے گا اور غیر کو تیمی جائے گا تو ہم کہتے گا طال تک شرورت تو اس کی ہے کہ دو غیر کونہ جائے بھر جب وہ غیر کرتم جائے گا تو ہم کہتے ہیں کراسے آپ کو کئی ترجائے گا

اگر کہا جائے کہ جوابیۃ آپ کوئی نہ جائے آو وہ مردہ ہے اوال مردے کے ماند کیے ہوگا ؟ آقہ ہم کہتے ہیں کرتمہارے ندہب کے اصول کی بناہ براق ایسا مجھنا خروری ہے بھلاکیا فرق ہے آپ ٹی اور اس کئے والے ٹیں جو کہدسکتا ہے کہ جوابیخ ارادے وقد درت واقعیارے کا مجھل کرسکانے میں مکتا تبد کھی سکتا

تو وہ مردہ ہی ہے اور جو غیر کوئیس جاتیا تو وہ مجی مردہ ہے اگریہ جائز رکھا جائے کہ اول ان تمام صفات ہے خالی ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنی ذات کو جائے (جمور رسال المام فزالی جلد سوم حدید می (۳۲۳) مجرا گرد وایخ اس قول کی طرف لوٹ آئیں کہ جوما دے بری ہوتا ہے قویڈ اندعشل ہوتا

چرا کر دوا ہے اس کو ل کا فرف اوسٹ آئیں کہ بھوما دینے ہے بری ہوتا ہے قبارات کی میں اور اسٹور نیاز کا میں ہوتا ہے کہذا اپنے آپ کو جانبا ہے تو ہم یہ بتلا کچلے ہیں کہ یہ تکلم محل ہے اس پر کوئی دیل میں۔ میں سے میں

اگر کہا جائے کہ اس پردسل ہے کہ وجود دو آم کا ہوتا ہے نئہ واور مردہ اور نئرہ مردے ہے زیادہ اولی واشرف ہوگا ہذا اول کو گئی زندہ ہوتا جا ہے کیونکہ وقا اولی داشرف ہے اور جرزندہ اولی داشرف ہوتا ہے اور خواش ہے کیونکہ والی اس کے معلولات تو ذی کہ کہ جائے ہے اس کر دار کوئیں جا ساتھ اس ہوتا ہی ہوتا ہے اس کی جو ایک ہوتا ہے دار کا کی ہوتا ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے اس کی ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے اس کی ہوتا ہم ہوتا ہی ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ ہوتا ہے ہوتا ہے کہ ہوتا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہوتا ہے کہ ہوتا ہم ہوتا ہے کہ ہوتا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے در ہوتا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ

اشیاء کوبھی جانئے ہے اور وکیا تھی ہے اور سنتا تھی اور وو دیکتا ہے شمنتا ہے اگر اس کا سے بھرا کہ وہ کے اور اندا جواب دو کرمو جود وقع کا بوتا ہے ایک بعینہ و دسرا اندھا ایک عالم دوسرا جا الی تو بعید اشرف ہو اور کے کہ بینا کی اور اندھا کی انداز کو انداز کی در اندھا کہ میں ہو اور اندھا کی انداز میں ہے اور الدی است کی ان کا روز کے کہ بینا کی اور اندھا کہ ہو اور اندھا کہ ہوں میں ملاء اور الدی است کے بالل ہونے بھی ہے جس ہے ایسے کی کا وجود صادر میں اور اندھا کہ ہوں کہ انداز اور اندھا کہ ہوں کہ انداز اور اندھا کہ ہوں کے اندھا کہ ہوئے کہ ہوئے کہ انداز اور انداز اور انداز اندھا کہ بھی بھی وہ کے انداز اند

مقول دلیل ٹیمن ہے سوائے تخیینات وظنون کے اور ظنیات پرتو ارباب بھیرت زیادہ توجہ نہیں کیا کرتے ۔

## مئله(۱۳)

# فلسفيوں كے اس قول كے ابطال ميں

كەاللەتغالى جزئيات منقسمه كاعلم نېيى ركھتا\_

میل آن کے قریب کا تجوابا جا اس کا ایک ایک ہوا ہے۔ توجیدا کے طال سے کا جاکئ ہے شان مورج ہے اس کو گئن گنا ہے (بعداس کے کداس کو مجمع ند تھا ) مجرکمین چوٹ جاتا ہے اس طرح یہ بن حالتوں سے گزرتا ہے۔

(۱) ایک وہ مالت ہے جب گہن نہ تھا کین اس کے ہونے کی تو تع تھی ، لینی کہا جا سکتا تھا کہن ہوگا۔

(ب) دومری حالت می جمن لگالیخی کها جاسکتا ہے کہ جمن ہے۔

(ج) تیسری حالت میں وہ پھرمند دم ہو گیا لیکن نچوع میہ پہلے تھا لینی ہید کہ وقعا۔ ہم کوان تین حالتوں کے مقابل تین معلویات حاصل ہوتے ہیں۔

(1) ہم جانتے ہیں کہ جن معدوم ب كر بچدور بعداس كے بونے كي تو تع ب-

(ب) ہم جانے ہیں کروواب ہور ہاہ۔

(ح) ہم جانے ہیں کہ گمن مجوت کیا اور البنیں بینی معدوم باور ماارے یہ تین معلومات متعدد اور مخلف ہیں اپنی ابنی عجد پر ان کا تعاقب ذہن مدر کہ میں تغیر کا (جواند الله الم فرد اتی جلد مرم حسر من ( ۴۶ )

مو جب ہوتا ہے کہن چوٹ جانے کے بعد اگر بیسطوم ہو کہ دو واب مو جود ہے جیسا کہ پہلے

قانویے جمل ہوگا کم اس کے وجود کے وقت مید مطوم ہو کہ دو واب موجود ہے جیسا کر پہلے

گا ایک کو دو مرے کا قائم مقام نجس قرار ارواجا سال۔

ال کے فلفی تمیم جس کر احد قدافی کی حالت قو مختف فیس ہو کئی تعنی وہ وان تمن

مالتوں ہے در بے جس قرتی ہو مگل اور نیسال کے تقیر کا موجب ہوگی کہی جب وا

ھالتوں سے پورپ میں قرشیں ہوسکتا اورزیہ اس کے تفیر کا موجب ہوگی ہیں جب وہ بنا قائل تھیر ہوتو ان جزئیات کا عالم بھی ٹیس ہوسکتا کیونکہ علم معظوم کی احیاع کرتا ہے جب معظوم منظیم ہوگا تو علم میں گئی تقییر ہوگا ہوا در جب علم میں تغیر ہوا تو عالم بھی لا محالہ منظیم ہوا اور یہ پات اللہ تعالیٰ میں تو کال ہے اس کے یا وجودہ میں تھی میں کہ و کھیں کواس کی تمام صفات و محوارش کے ساتھ جانتا ہے مجرا ایسے علم کے ساتھ جس سے وہ از ل وابد میں منتصف ہے اور پوشکف میں ہوتا مثلاً وہ جانتا ہے کر سورت موجود ہے جاند موجود ہے اور دو دونوں اس

یا سا اللہ تعالی عمل تو عمال ہے اس کے یا دجودہ و پیکھتے میں کہ وہ نمین کو اس کی تمام صفات و عمار اس کے ساتھ وہا نئا ہے گرا پھے کلم کے سماتھ جم ہے وہ داز ل وابد میں مصف ہے اور چرفنگف میں بونا مشال وہ وہا نئا ہے کہ سورج معربے جاند موجود ہے اور دو دوٹو ل اس ہے میں ہو اس کا ساتھ کے اس کا معالی کے ساتھ تھرک میں کا مورود وہوں ہے اللہ کا سے ہیں اور پران ہر دونقوں کی جو کے روان و ذوب ہیں تقاط ہوتا ہے اور دوٹو ل بینی صالتوں میں بیران ہر دونقوں کی جو کے روان و ذوب ہیں تقاط ہوتا ہے اور دوٹو ل بینی صالتوں میں جو میں روانقوں کی جو تھے اس میں سے ساتھ تھرک ہیں ہے اور دوٹو ل بینی صالتوں میں معالی ک

سے براہ معنا معنا معنا ہواں ہا۔ سعن سان و ماہرو ہے ہیں جوہوں ۔ یہ ایروں میں اسے بیار در وقع کے الفلاک کے در اس کے ساتھ حقر کی ہیں اور دو قول کے الفلاک کے معنا ہوتا ہے اور دو قول بعض حالتوں میں معنا ہوتا ہے اور دو قول بعض حالتوں میں معنا ہوتا ہے گئے داولوں گنا ہے چیچ ہا تا ہے اور جب ہے حقوار اور کیا ہے جات کے سوری و کھنے داولوں گنا تھے سے چیپ ہا تا ہے اور جب ہے مقدار اور جب ہے مقدار اور جب کیا ہے جات کے معنا ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ایک معنا ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے جب ہا تھے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے گئی ہوتا ہے ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہ

ہے اور دوایل متر کی اور وجر فار ہتا ہے ان میر س من سے پورے، موں و یہ ہے۔ مہرطال اس سے علم سے کوئی چیز مجھی تیس وقتی کیٹوں اس کا علم ان یا قوس کا کھیں سے پہلے کمیں کے انٹراہ میں اس سے چھوٹ جانے کے بعد ہر حال میں آیک تل ہوتا ہے دو وقت کف ہوتا ہے نہ اس کی ذات میں تقیر کا موجب ہوتا ہے۔

ا ہے ہی تمام حوادث کاملم ہوتا ہے کیونکہ وواسباب میں سے حادث ہوتے ہیں چھرا ثبات کے مجمعی دوسرے اسباب ہوتے ہیں بیمان تک کروہ حرکت دوسریۃ اسانی پرشمی ایمیرتے ہیں ا

 (جمور درمائل امام فرا الى جلد موم هسروم ) (۱۳۳۷) المور درمائل امام فرا الى جلد موم هسروم ) (۱۳۳۷)

یں کل کا اس کو ملم ہے لینی وواس پر مناب اور مساوی انتشاف کے ساتھ منتشف ہے اس میں زیانے کا اور میں ہوتا اس کے باوجود ینیس کہا جا سکا کہ وہ والے مجب

یں بید معلوم کرتا ہے کہ اب کا بین انگا ہے اور نہاں کے بعد بید معلوم کرتا ہے کہ اب وہ چھوٹا ہے اور جس چیز کے علم کے لیے وقت کی طرف اضافت لازم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی میں کی

اورجس چیز کے علم کے لیے دقت کی طرف اضافت لازم ہوئی ہوتو یہ تصور میں کیا جا سکتا کہ دواس کا علم رکھتا ہے کیونکہ یہ موجب تغییر ہے۔ منت

ان کا ہم بہ الناسماء سے بارے میں اس بھی و وصوں پر سے ہوں ہے ہیں۔ وی با نورو ٹیرو اپنہ اوہ کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیرو یقر کے گوارش کوئیں جا شاہ وصرف انسان کو مطلقا اور بے علم کی جانا ہے ہیں ہی سے مجوارش وخواص کے ساتھ وہ ہے کہ اس کا بدن : بسان عضاء سے مرکب ہونا چاہیے جن میں سے بعض پکڑنے کے لئے ہوتے ہیں بعض چلنے

اعضاء سے مرکب ہونا چاہیے جن ٹیں سے ایعن پکڑنے کے لئے ہوتے ہیں بعض چلنے گھرنے کے لئے بعض موچنے اور فور کرنے کے لئے ہوتے ہیں بعض جو جوڑ والے ہوتے ہیں بعض اکمیے اور یہ کمال کے آواج زار پر پہلے ہوئے رہنا چاہیے ای طرح تمام یا تمل

جرآ دی کی صفات فارتی کے صفل رکھی ہوں یا دافلی سے مع اس کے اواز م ولواحق کے رسال اس کے اواز م ولواحق کے رسال اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اس کے

رے بھی در آئی معلومات تر واقع ہے کہ ان ترکی معلومات کا اوراک حی او ت سے ہے ہوئی یا معلق قوت سے تین ہوتا ہے تھے پیر فرق کے معیار کی میشیت سے ایک جہت معید کی طرف شیر ہوتی ہے اور معل الہت جہت معاقد کا کی طور پر اوراک کرتی ہے ہارا قول کہ لفال چیز ہے جافل و و ہے قود واصل میں محمول کرنے والے کے لئے محمول کی تسبت حاصلہ کی طرف اشار و سے کیونکہ وی اس قرب یا بعد یا جہت معینہ کی موجود ہے

اور میر بات اول کے حق میں محال ہے۔ کے مان کا دورہ ذاری وصل ہے جس میں ان کا اعتقاد میں ان اس سے اص

ین ان کا وہ بنیادی اصول ہے جس پر ان کا احتقاد ہے اور اس ہے اصول شردیت کابلگلیہ استیصال ہو جاتا ہے کیونکہ شٹاز زید ہے اگر ضدا کی اطاعت کرے یا اس کا گماہ کر سے تو خدا کو اس کے تجدید شدہ احوال کی اطلاع میں ہوئئے کیونکہ وہ تو زید کو بے میٹیت عومی جانتا ہے اس طرح کے زید ایک شخص ہے اس کے افعال حادث میں جو عدم ہے وجود عمل آئے ہیں جب تک کہ وہ کی ہے شخص طور پر واقف نہ ہو اس کے احوال وافعال سے کیوں کر واقف ہوگا بلکہ اس کو زید کے کفر واسلام سے می تعلق تیس باں وہ کفر

ان و محالفہ میں جہ لدو ہید ہے ہیں دیدین مصف عالی ہیں اور بہ سعف حالت میں میں کوئی یہ بچھ کے کہ اب تھوڑ کی دیرے میں گئے والا ہے جیسا کہ پہلے مجما تھا آت وہ جائی ہوگا عالم نہ ہوگا کین اگراے یہ علم ہور ہا ہے کہیں لگ رہا ہے مالا نکر پہلے میڈم تھا تھا ہے وہ جائی ہوگا عالم نہ ہوگا گئے گا تو اس کا محمل میں میں میں میں میں ہے ہوگا لہذا انتحرالا نرم ہوائم میں کر فائمیں ہے اب کئے گا تو اس کا محمل حال حالت سے مختلف ہوگا لہذا انتحرالا نرم ہوائم میں کو ماضنے موال یا ہی کی بات کی تو تھیا ہی تی کھی تھیر کا سب ہوتی ہے۔

سیرے کا عام سے بیرے بین بعدوں ان ب وہت دو موسوں ہے۔
کو یا تظیم ہوالیان کی بات کی تو گھا یا تین بھی گئی گئیر کا سب ہوتی ہے۔
وہ اپنے دائو ہے کی یہ کہ کرنا ٹیکر کے جی کہ حالات ٹین کم سے ہوتے جی :۔
(۱) ایک حالت اضافت محض کی حالات ہے جیسے تہارا کی چیز کی سیر ہے یا با نمی
بیات ہوتا ہے وصف وائی کی طرف منسوب نہیں ہوتا بکدو واضافت محض ہے جیسے کوئی چیز
تہار سے میں ہے جائی جائی ہائی تو اس سے تہاری وات کی حالت ہی تھیر
تھر کی تجمیر ای طرف اضافت میں تیم ہوگا بذا ہیدوات پر اضافت کا تبدل ہے وات کا
تمر کی تیم

ہیں۔ (ب) اورای قبیل سے میر محی بات ہے کہ شلاقتم کچھ اجسام (مینی مادی چڑوں) کو جو تمہارے سامنے دھر کی ہوئی ہے ترکت دیے پر قادر منے محروہ اجسام معدوم ہوئے یا ان کا کچھ حصد معدوم ہوکیا تو تمہارے قرائے طبیب ہے اتمہاری قدرت ترکی میں تو کوئی قرق

(جموعدرسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم ) (۴۴۹) نہیں آ یا کونکہ جسم معلق کی تو کی برتمباری قدرت پہلی ہے پھرجسم معین اس میٹیت ہے کہ وہ جم ہے پر دوسری ہے پس جم معین کی طرف قدرت کی اضافت وصف ذاتی منہوگ بلکہ اضافت تحض موكى لبذااس كاتغيرز وال اضافت كام جب موكا مذكه حال قادر من تغيركا (ج) اورتيسري حالت خود ذات مي تغيري بياس وقت ہوتي ہے جب (مثلاً) کوئی فخض جوعالم ند تھا عالم ہوجا تا ہے یا جو پہلے قد ر*ت اند کھتا تھ*ا قد رت حاصل کر لیتا ہے اس سے ذات متغیر ہوتا ہے اور معلوم کا تغیر علم کے تغیر کا موجب ہوتا ہے کیونکہ ذات علم کی تقیقت میں معلوم خاص کی طرف اضافت داخل ہوتی ہے کیونکہ علم معین کی حقیقت اس معلوم معین سے ایک طریقے سے یعنی سادہ اور عام طریقے سے بھی متعلق ہوتی ہے اور ایک دوسرے طریقے سے بھی ہوتی ہے وہ ہے علم بالضرورت بید دونوں علم پے در پے حاصل موتے ہیں جوحال عالم می تغیر کاسب بنے ہیں۔ بہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ ذات کے لئے ایک بی علم ہوتا ہے لہذا وہی علم مستقبل و ہاضی ہے متعلق ہونے کے بعد حال ہے متعلق ہو جاتا ہے لہذاعلم واحد متشابہ الاحوال ہے

اور صرف اس میں اضافت کی وجہ تبدیلی ہوئی ہے کیونکہ علم کی اضافت ذات علم کی حقیقت ہاں کا تبدل ذات علم کے تبدل کا موجب ہوتا ہے لبذااس میں تغیرلا زم ہو جاتا ہے اور ووالله تعالی کے بارے میں محال ہے۔

اس براعتراض دوطر يقدے وارد ہوتا ہے۔

اول بيكتم ال فخف ك قول كاكول الكاركرت موجوكمتا بكدالله تعالى كاعلم واحدے مثلاً ممہن کے بارے میں اس کاعلم کی وقت معین پر بینلم و جود کمن ہے پہلے بھی ایسا ی ہوسکا ہے جیدا کہ گہن کے وقت اور کمن کے چھٹے کے بعد بیس علم بھیدایک بی تنم کے ایں بداختلا فات تو صرف اضافتوں کی بناء پر ہوتے ہیں جو ذاتی علم میں تبدل کا موجب نہیں ہوتے لہذا ذات عالم میں بھی تغیر کا موجب نہیں ہوتے یہ محصٰ اضافت کے قائم مقام ہوتے ہیں مثلاً ایک مخص تمہارے دائیں جانب ہے مجروہ سامنے ہو جاتا ہے مجروہ بالمين طرف چلے جاتا ہے تو سیاضافتیں ہے دریے تمہاری طرف ہوتی ہیں نتقل ہونے والاتو

و بی فخص ہے تم نہیں ہو یمی بات علم البی کے بارے میں سجھنا جا ہے۔ بم شليم كرتے بيں كه دواشياءكو بعلم واحد جانتا ہے لا وابدأ اوراس كي حالت عدىم تغير ب فلاسفه كي خوابش نفي تغير باوراس مي سب بي شفق بين فلاسفه كا قول كه كسي (جموعه دسائل امام غزا الي جلد سوم حصه سوم) (۳۴۰)

واقعہ کے اثبات علم کی ضرورت واقعہ کے پہلے یا بعد تغیر ہے نا قابل تعلیم ہے جس کی کوئی دلیل نہیں اگر خدائے تعالی ہمارے لئے علم پیدا کر جے سے ہم بیمعلوم کریں کہ زید کل طلوع آ فآب کے وقت آئے گا اور بیلم بمیشدرے۔ (اوروہ بمارے لئے دوسراعلم پیدامذ کرے اور نداس علم سے غفلت بیدا کرے ) تو ہم سورج نگلتے وقت بہ مجرد علم سیابق دویا توں کے عالم ہوں گے اس کے اس وقت آ یہ ہے اور اس کے بعد اس طرح کہ وہ مجھی آیا تھا اور بیملم واحد باتی ہوگا جوان تینوں احوال کے احاطہ کے لئے کا نی ہوگا۔

باقی ر باان کا بیقول که معلوم معین کی طرف اضافت اس کی حقیقت میں داخل ہوتی ہےاور جب مجھی اضافت کا اختلاف ہوتو اس شے میں بھی اختلاف ہوگا۔ جس کے لئے اضافت ذاتى إدرجب بهي اختلاف وتعاقب موكاتغير بهي موكار

تو ہم کہتے ہیں کہ اگر بیچے ہوتو تنہیں اپنے ان برادران فلسفلہ کے مسلک کو اختیار کرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی ذات کے سوا کچینیں جانیا اس کاعلم ذات اس کی ذات کا تین ہے کیونکہ اگروہ انسان متعلق یا حیوان متعلق یا جماد متعلق کو جانے جو مختلف چیزیں ہیں تو ان کی طرف اضافات بھی لامحالہ مختلف ہونگی لہذ اعلم واحد اس کی علاحیت مذر کھے گا کہ علم بالمختلفات ہے کیونکہ جب مضاف مختلف ہے تو اضافت بھی مختلف ہونی جا ہے حالانکہ علوم کی اضافتیں علم کے لئے ذاتی چیز ہیں تو بیاتعد داختلا ف کا موجب ہوگا نا کمحض تعدد کیفی کاتماش کے ساتھ تما ثلات میں ایک چیز کودوسری چیز کی جگدر کھا جاسکتا

پھران انواع واجناس اور عوارض کلیہ کی انتہانہیں ہے اور وہ بھی مختلف ہوتے یں اورعلوم بھی مختلف ہوتے ہیں علم واحد کے تحت سیس طرح آئیں گے۔ مجر معلم واحد کیے ذات عالم کاعین ہوگا بغیراس پرزیاتی کے؟

ہارے گئے بیدا یک معمد ہے کہ کس طرح پیدعیان علم وعقل جائز رکھتے ہیں کہ شے واحد کے بارے میں جس کے احوال ماضی وستنقبل وحال میں منقتم ہوتے ہیں علم میں ا تعاد کومال تغییرادیں اور تمام اجناس وانواع مختلفہ ہے حصلی علم میں اتحاد کو کال میسیمیں حالا نکہ اجناس وانواع متبائنہ میں اختلاف و تباعد شے واحد مضمیم انقسام زمانے کے اختلاف سے شدیدتر ہے جب میر پیز تعدد واختلاف کی موجب نہیں ہوتی تو وہ کیسے ہو تکتی

اورا گر دلیل سے بیٹابت ہوجائے کہ اختلاف زماں اختلاف، اجناس وانواع مے مختلف چیز ہے اور پہتعد دواختلاف کا موجب نہیں ہوتا تو مچروہ بھی اختلاف کا موجب نہیں ہوتا اور جب اختلاف کا موجب نہ ہوگا توعلم واحدے (جوازل وابد میں دائم ہے) كل كا احاطه جائز ہوگا اور بيذات عالم تغير كامو جب نه ہوگا۔

(تہافتہ الفلاسفہ)

دوسرااعتراض

دوسرااعتراض اس طرح ہوگا كەتمبار، اصول كے لحاظ سے ونساام مانع ب کہ اللہ تعالی مووج زئید کاعلم حاصل کرے گواس ہے وہ متغیر ہو؟ کیا تمہار ایدا عقاد نہیں ہے کدان نوع کا تغیراس میں محال نہیں ہے جیسا کہ جم معتزلی اس طرف گیاہے کہ حوادث کے متعلق اس کاعلم عادث ہوتا ہے اور جیسا کہ کرامیہ کے ایک طبقے کا بھی اعتقاد ہے کہ ووقل حوادث سے اور الل حق کی جماعتوں نے جواس خیال کی تروید کی سے اس کی صرف ایک وجد ب اوروه بير كمتغير تغير بي بهي خالي نبيل موتا اور جوتغير حوادث سے خالي نبيل موتا وه حادث ہوتا ہے اور قدیم نہیں ہوتا لیکن تمہارا نہ جب یہ ہے کہ عالم قدیم ہے اور ساتھ ہی وہ تغیر سے فالى نہيں جبتم يہ بمجھ سكتے ہوكہ قديم متغير ہوسكتا ہے تواس اعتقاد ہے كون ساام واقع ہوسكتا ے کیلم البی ذات البی میں تغیر پیدا کرسکتا ہے۔

اگر کہاجائے کہ ہم نے بیاس کئے مانا ہے کہ عمادت میں اس کی ذات میں وو حال سے خالی نہیں ہوتا یا تو اس کی جہت سے حادث ہویا اس کے غیر کی جہت سے بیتو باطل ب كداس كى بهت سے حادث موہم نے بيان كرديا ہے كدقد يم سے حادث صادر نہيں ہوتا اور جب وہ فاعل سمحا تو پھر فاعل بیس ہوسکتا کیونکہ یہ تغیر کامرجب ہوگا ادر ہم نے اس کو مسكار حدوث عالم ميں بيان كرويا ہے اور اگريد چيزاس كى ذات ميں جہت غيرے حاصل ہوئی ہوتو سوال ہوتا ہے کہ اس کے غیرنے اس میں کیسے انٹر کیا حتی کہ اس میں تغیر تک پیدا

کردیا اور بیایک شم کی تنجیراور انتظرار انژاندازی ہے۔

تو ہم کہیں گے کہ دونوں تتم بھی تمہارے اصول کے لحاظ سے محال نبیات رہا تمہارا تول كرفديم سے حادث كاصادر ہونا محال ہے تو ہم نے تخلیق عالم كے مسئلہ بين اس كا ايطال کردیا ہے اور محال کیے سہوگا کیونکہ تمہارے نزدیک قدیم سے حادث کا صادر ہونا اس حیثیت ہے محال ہے کہ وہ اول الحوادث ہے تو گویا اس محال ہونے کی شرط اس کا اول ہونا ب ورندان حوادث کے لئے غیر مننائ اسباب حادثہ نہیں ہوتے بلکدوہ حرکت دورید کے – (تهافتة الفلاسفي) (جموعه رسائل امامغزا كي جلدسوم حصه سوم) - (۴۳۷)-----واسطے شے قدیم پر جونفس فلق اور حیات فلق ہے متی ہوتے ہیں پس نفس فلک قدیم ہے اور حرکت دوربیاس سے حادث ہوتی ہاور اجرائے حرکت کا ہرج حادث ومنقصی ہوتا ہے اور اس کا مابعد لامحالہ متجد د ہوتا ہے کہ اس وقت تمہارے نزدیک کویا حوادث قدیم ے صادر ہوتے ہیں لیکن اگریے فرض کیا جائے کدا حوال قدیمہ چونکہ تماثل ہوتے ہیں لہذا حوادث كاعلى الدوام فيضان بعي مماثل احوال كاحامل موكاس لئے احوال حركت بحي مماثل ہو نگے کیونکدان کا صدور قدیم ہی ہے ہوتا ہے ہی طاہر ہوا کہ برفریق ان میں ہے معترف ہے کہ حادث کا صدور قدیم ہے جا ئز ہے جبکہ ووعلی التناسب وعلی الدوام صادر ہوتا رہے لبذا خدا كے علوم حادثة كوجى اى قبيل سے ہونا جاہے دئى دوسرى قتم وہ بے خدا كے علم كا صدوراس کے غیر کی طرف ہے اس کی ذات میں قو ہم پوچستے میں کہتمہارے پاس بی حال کیوں ہے کیونکہ اس میں سوائے تین چیزوں کے اور پچے نبیل ہے۔ پہلا ہے تغیراور ہم نے تمہارے اصول سے اس کالزوم بیان کردیا ہے۔ دوسرا بے تغیر کا تغیر متغیر کا سب ہونا اور وہ بھی تمہارے نزدیک محال نہیں لہذا حدوث شے کا خدا کے فلم کے حدوث کا سب ہونا جا ہے جیسا کہتم کہتے ہو کہ کس رنگین شکل کا تمثل حَدِثَ إصره کے مقابل حدقة اور دیمنے والے کے درمیان چینے والی ہوا کے توسط ہے حدقد کے طبقہ جلید یدیش اس شکل کی تصویر کے انظام کا سب ہوتا ہے لہذا جب بدجا کردکھا جاتا ہے کہ نوادث کا حدوث صدقہ میں انتظباع تصویر کا سب ہوتا ہے تو ای کے معنی ہیں و کھنا تو حدوث حوادث خدا کے اس علم کے اصول کا سبب ہونا کیوں محال ہوا جیسا کہ قوت باصرہ مستعدد ادراک ہوتی ہے اور تکنین شکل کا حصول (ارتفاع موانع کے ساتھ ہی) حصول اوراک کاسب ہوتا ہے تو ای طرح مبدااول کی ذات کوتمبارے مزدیک قبول علم کے لئے مستعد ہونا چاہیے اور اس حادث کے وجود کے ساتھ ہی علم کوقوت سے نعل کی طُرف آپا عابيا كراس من تغير قديم موتاب قد قديم متغيرة تمبارئ نزديك محال باكريد وي كمتة موكدواجب الوجودي بياكال بوتوتمهارك باس موائة قطع سلساغلل ومعلولات کے اثبات واجب الوجود برکوئی ولیل تونبیں ہے جیسا کہ گز رااور ہم بیان کر چکے ہیں کہ قطعہ تىلىل قدىم متغيرى دجەسى جى ممكن ب-تیسری بات جواس امر بردلالت کرتی ہے کہ قدیم اپنے غیر کے اثر سے متغیر ہوتا گردائی ہے تو کہا جائے گا کہ ہاور یہ بات اس برغیر کے اسٹیلا تسخیر کو واجب

(جموعه دسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم) - (۱۳۴۳) بیتمبارے پاس بیمحال ہی کوں ہے کیونکہ تمباراعقیدہ بیہ کہ خداحوادث كابدوسا تطسب بوتاب بجرحدوث حوادث اسك ليحصول علم كاسب بوتاب كوراايي ذات کے لئے تحصیل علم کا وسائط کے ساتھ وہ خورسب ہے۔

اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ پیمٹا تیخیر ہے تو تمہارے اصول کے لحاظ سے ایہا ہی ہونا جا ہے کیونکدتم دعوی کرتے ہوکہ جوبھی خدائے تعالی سے صادر ہوتا ہے برسمبل از وم وتع صادر ہوتا ب سركدر تدرت واختيار توبياك تم كى تنجرى ب جوونبائط كى ساتھاس کے اضطرا کو ظاہر کرتی ہے۔

اگر کہا جائے کہ بیاضطرار نہیں ہوسکتا یا کیونکہ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ جمیج اسٹیماد کا

تو ہم کہتے ہیں کہ تو یہ بھی تنجیر نہیں کو نکداس کا کمال یہ ہے کہ جمیع اشیاء کو جانے جیسے اگر حادث کے دجود کا ہم کوعلم ہونے لگے توبہ ہمارا ان کمال ہوگا سرکہ نقصان وسنجر

توالياى فداك بارے من محى مجد تيج \_

#### مئله(۱۴)

اب بیان میں کو مشفی میٹا بت کرنے سے عاجز میں کرآ سان ذی

حیات ہے اور وہ اپنے حرکت دور پیدیں اللہ تعالی کا مطبع ہے فلفی کیچ ہیں کہ آ مان ڈی حیات ہاں کو دوج ہوتی ہے جس کی نبت اس کے جم سے ایسی جس عادی روح کی نبت عاربے جم سے اور جیسا کہ عارب اجمام روح کی وجہ سے اپنے افرائش کے لئے بالا ادادہ حرکت کرتے ہیں ای طرح آ مانوں کا جمع حال ہے ادر حرکت دوریہ سے ان کی فایت عبادت بب العالمین ہے جیسا کہ ہم بیان

اس بارے میں ان کا فیر ہم ایسا ہے جس کے امکان کا شقیق ہم انکار کے مقع ہیں۔
اس سے توال ہونے کا دوگن کر سکتے ہیں کیونکہ خدائے تعالی برجم میں حیات پیدا کرنے پر
تا در ہے کی جم کا کبریا اس کا صدیر ہونا قابلیت حیات ہے متی ٹیس ہو سکنا کیونکہ کوئی
تعصوص شکل کا کانت میں شرط حیات ٹیس ہے جوانات کو دکھنے باد جووا ہے اختیاف انتخال کے تحصوص شکل کا کانت میں شرط کے ایسا ہم ہیں بات کا دوگن کرتے ہیں کرفشن اس کی
معرفت پرکوئی تنظی دیلی قائم ٹیس کر سکتے آگر ہے تھے جو بھی تو انسیاء علیہ السلام
کے اور کسی کو اطلاع میں ہوسکتی اور یہ اطلاع البام کے ذریعیہ ہوگی خدائے تعالی کی
طرف سے یاد تی کے ذریعیہ عظی آیا سات ہے اس کر کوئی دیلی ٹیس کسی ہما سے بھی تھی۔
کی دیلی تھی کہ اس کے جس دو اس ادائی تعیمی ہمارے کہاں ہو اعتمار کیا جائے شاید خلی
کی دیلی فلفی چیش کرتے ہیں دو اس ادائی تعیمی ہے کہ اس پر اعتبار کیا جائے شاید خلی

ک دولان کا دگوگی میں ہوئے۔ خوشیکدان کا دگوگی میں ہے کدا کہ سان متحرک ہے (اور میرمقد مدھیہ ہے ) اور ہرجم متحرک کے لئے ایک متحرک ہوتا ہے (اور مید مقدمہ عقلیہ ہے ) اگر مرف جم ہونے کی جیٹیت ہے وہ حرکت کرے تو پھرجم متحرک ہوگا اور ہرکوک ذات تحرک کو انبعات کے ذریعے حرکت دیتا

(جموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم) (۴۳۵) ہے جیسا کہ طبیعت کی تحریک کی پھر کے لئے جواس کو نیچے کی طرف دھکیلتی ہے اور اراد ہ حركت حيوان مي مع قدرت موتا بي إلو محرك كوئي خارجي موكالكين قسري طريقة برحركت دے گاجیے پھر کواو پر کی طرف اچھالنا۔ اگر کوئی جسم این ذات سے بے معنی تحرک بوتو یا تو (۱) اس کور کت کاشعور نہ ہوگا اس کوہم طبیعی حرکت کہیں ہے جیسے پھر کی حرکت نیچے کی جانب (۲) یا اس کواس کا شعور ہوگا جس کوارا دی ونفسانی حرکت کہیں گے۔ پس حرکت ان تقسیمات کے لحاظ سے (جومخصرودائر بی نفی واثبات میں )یا قيمري ہو**گى ياطبيقى ي**اارادى اور جب دونو ل تسم باطل ہو جائيمَن تو تيسرى لا زم ہو جائيگى مي**ت**و مكن فيس بي كدة سان كى حركت كرى موكونك متحرك قاسريا تودوسراجهم موكا جوخود مى اراده یا بالعشر تخرک بوگا اور لامحاله اراده پرمنتی بوگا اور جب بیرتابت بوجائے که اجسام

آ الى متحرك باد اراد وبين تو مقعود حاصل موكيا كرحركات تعرب ك وضع كرن يل كيا فائدہ ہے کیونکہ آخر ش لازی طور پرارادہ عی کی طرف رجوع کرنا پرتا ہے۔

یا تو پیکها جائے گا که آسان بالقسر حرکت کرتا ہے اور اللہ تعالی بی بغیر واسطداس کا محرك باوربيمال يكونكما كرووال كواس حشيت حركت ديتا ب كدوه جم باور و واس کا خالق ہے تو اس کا ہرجم کوحرکت دینالا زم ہوگا اب لا زمی طور پرحرکت ایسی صفت كے ساتھ مختق ہوگی جس كى وجدے اجسام غيراجسام سے تميز ہو نگے اور يد صفت يا تو اراد ہ ہوگی یا طبیعت جواس کی قریبی محرک ہوگی اور یہ بھھٹا تو ممکن نہیں ہے کہ خدائے تعالی اس کو اسے ارادے سے حرکت دیتا ہے کو تکھاس کا ارادہ تمام اجمام سے ایک بی نسبت رکھتا ہے ورنہ سوال پیدا ہوگا کہ یمی جم کوں اس تخصیص کے لئے امارہ ہوا کہ برخلاف دوسروں کے ای کی تحریک کا اراد و کیا گیان په کها جاسکتا ہے کہ بیہ بلاوجہ ہے کیونکہ بیٹحال ہے جیسا کدمسکلہ

حدوث عالم ميں بيان ہوا۔ اور جب سیات ہوا کہ اس جم میں الی صفت ہونی جا ہے جومبداحر کت ہوتو پہلی تم بعنی حرکت قسری کا مغروضہ باطل ہوجا تا ہےاب بیرکہنا ہاتی رہا ہے کہ وہ طبیعی ہے توبیہ فیرمکن بے خالص طبیعت برگز کا سب نہیں ہو تھتی کیونکد ترکت کے معنی بیں ایک مکان ہے

گریز اور دوسرے مکان کی طلب وہ مکان جس جس کیجھم ہے اگر وہ اس کے موافق ہوتو وہ حرکت مذکرے گاای لئے ہواہے مجری ہوئی مشک سطح آب ہے تہ آب کی طرف حرکت

یونلہ وہ وہ إل اپنے بینے مناسب مقال پال ہے اس سے معنون پالی ہے اور معینت آئی کے ساتھ قائم رہتی ہے لیکن اگر وہ ایسے مکان کی طرف منتقل کی جائے جواس کے لئے مناسب میں تو مجمومات مال کی طرف آئر یوز کر جاتی ہے جیسا کہ ہوا ہے مجر کی ہوئی منتگ

حرکت دوریہ سے منتقل تو میشورٹین کیا جاسکا کدو دائیق ہے کیونکہ ہروشتی و مقام جس سے گریز فرش کیا جائے وہ اس کی طرف مود کر دی جاتی ہے اور اس سے گریز کروہ یا طبع مطلوب بالطبی تیس ہوتا ہی گئے ہوائے بھر کی ہوئی منگل ٹیمر پائی شما نوٹ ٹیس جاتی اور ٹوئی ٹیخر جنید ووزشن پرقرار کیلا کے ہوائی طرف تحور کرسکتا ہے۔

اور نہ نوی پھر جبلہ دوزین پر تر ارپیز ہے ہوا ہ عرف لبذاب تیسری تتم یاتی رہی اور وہ ہے حرکت ارادیہ۔

# اعتراض

امتراض یہ بے کہ ہم کتے ہیں کہ ہم رہے ٹی اختالات ایسے قرض کر کتے ہیں جو
تمہارے فد بہب کے موا میں اور اور کر کت سے ماوی کا کی ایسے جم کے ذریعہ جرا
مخرک ہونا قرض کیا جائے جواس کی ترکت کا ادادہ کرتا ہوادراس کو گل الدوام جلاتا رہتا ہو
یہ میں کارو ہوسکتا ہے نامجھا اس کئے بیآ سان ہوگا اس سے تسفیوں کا قرال باطل ہوجائے گا
کہ ترکت ماوی ادادی ہے اور آ سان ذی حیات ہے ہمارا بیسطروش ممکن ہے اور اس کے
فلاف بجردا ستجادی چیش کیا جا سکتا ہے۔

دوم بیرکہا جاسکتا ہے کہ آسائی حرکت تسری ہے اور اس کا میدا ارادہ خداد عملی ہے ہم میر خرور کہتے ہیں کہ پتر کی حرکت بھی نے کی طرف تسری ہے اور حرکت کی خاصیت کی وجہ سے جوالشہ تعالی نے اس میں پیرا کی ہے حادث ہوتی ہے۔

ای طرح دوسری تمام حرکات اجسام کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے جوجیوانی نہیں ہیں۔

ر ہاان کا بیاستبعاد کے ارادے کا جم آسانی ہے اختصاص کیوں ہوا حالا تکدتمام اجمام اس سے جمعیت میں مشارکت رکھتے ہیں۔

ت مے نے طاہر کردیا کداراد وقد مم کی شان بی شخصیص الشے عن مثلہ ہے اور خود

(جمور رمائل إمام غزاتي جلدموم هصدموم) (۴۴۷) طلقی اس کے لئے جہت حرکت دوریداورموضع قطب ونقطۂ کے نعین کے بارے میں اس مم ك مفت ك ابت كرن ك لي مجور إلى خفريد كم كمم ارايدان بعاد كركى جم ك ساتھ ارادہ کاتعلق کیوں مخصوص ہوا خودتم پر متقلب ہور ہا ہے اس لئے ہم صاف طور پر کہتے ہیں کہ جم آ عان اس صفت کے ساتھ کول متم جواجس کی ویہ ہے اس کے سو ا جهام الگ ہوجاتے میں حالا تک دوسرے اجمام بھی تو اجمام ہی میں توجم آسان ہی کی کیا خصوصیت تھی ؟ اگر اس کی تعلیل کسی اور صفت ہے کی جائے تو سوال کا رخ اس دوسری صفت کی طرف ہوجا تا ہے ای طرح سلساغیر متنابی ہوجا تا ہے ای طرح فلفی آخر کار ارادے کوشلیم کرنے پرمجور ہوجاتے ہیں اور انحیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ مبادی میں کوئی ایسی چزے جو کی شے کوایے مثل سے تم پر کرتی ہاور دوسری مثال میں سے صرف اس کو کمی مفت سے مخصوص کرتی ہے۔ سوم یہ کہ جم تنکیم کرتے ہیں کہ آسان کی صفت سے مخصوص کیا گیا ہے جواس کی مفت اس کے لئے ای طرح غیرشعوری ہوجس طرح کر پھر کے لئے۔

حرکت کامبدا ہے جیبا کہ تم چھر کے پنچے گرنے کی مثال میں بتلاتے ہو گرمکن ہے کہ یہ اورفلسفیوں کا بیتول کہ مطلوب بالطبع اس ہے بالطبع کریز النہیں ہوتا تو بدو وکہ ہواور ہم کہتے جیں کہ عجب نہیں کہ حرکت ہی نفس تعضی ہون کہ طلب مکان اس کے محال

ہے کیونکہ خودان کے خیال میں تو وہاں عددی حیثیت ہے کوئی فاصل مکان میں ہیں بلکہ جم ایک بی ہےاور حرکت دوربیا یک ہے اپس جم کے لئے بالفعل کوئی جز ہےنہ حرکت کے لئے ووصرف وہم سے تجزید پاتے ہیں ابدایہ حرکت شرق مکان کے طلب کے لئے ہے شرکان ے گریز کے لئے پس ممکن ہے کہ ایک جسم ایسا پیدا کیا جائے جس کی ذات میں معنی ہوجو حركت دوريه كامقصى بواور حركت خوداس مغني كي مقطى بهواس لئے نبيس كەمعنى كالتخصيا ے بدا زم آتا ہے کدان کابدو وی کر آسان ایک حیوان ہے تحکم محض ہے اس کے لیے کوئی

ہونے کی آخر کیا وجہ بتلائی جاسکتی ہے جلہذا بیدواضح ہو گیا کہ فلفیوں کا بیمفروضہ کو وہ کسی اورمفرو ضے سے زیادہ اختال رکھتا ہود وسرے متبادل مفروضات کی قطعی فئی نہیں کرتا اور اس

طلب مکان ہواور حرکت اس کی طرف پہنچنے کے لئے ہواور تمہارا قول کے ہرحرکت یا تو طلب مکان کے لئے ہوتی ہے یااس ہے گریز کے لئے اگر بیضرور تا ہے تو کو ہاتم طلب مكان ومقتضى الطبع سجحته مواور تركت كوبنفسه غير مقصود بلكدا سه مكان كي طرف وسيله خيال كرقية (جموعه رسائل الم غزالي جلد موم هسرم) (۱۳۶۸) د مل ميس بائي حاتي په

## مئله(۱۵)

# غرض حرکت آسانی کے ابطال میں

فلنی بی می کتیج بیس آ مان ایی درکت میں انشاقالی کا مطبق بداوراس کے قرب کا جو یا ہے کیونکہ مراوری وکرکت می غرض یا مقصد کی طرح ہوتی ہے کی جوان سے حصلی میں کہا جا سکتا ہے کہا کی کافٹل بیاس کی کوئی حرکت با دجہ ہے اوران کا صدوراس وقت تک ٹیس ہو سکتا جب تک کہ فلس مزک ہے اول ہے جھا جائے ورشاگر فعل وزک دونوں پرابر ہول تو کئی فعل کے وقع کا تصویریس کیا جا سکتا ہے۔ فعل کے وقع کا تصویریس کیا جا سکتا ہے۔

مچراللہ تعالیٰ کے تقییب کے منٹی اس کی رہنمائی طلب اور اس کے تیم ہے یہ بیز جی کے ٹیمن میں کیونکہ اللہ تعالیٰ تجہ ورضا ہے پاک ہے اور اگر ان الفاظ کا اطلاق اس پر کیا بھی جائے تو برسیل مجاز اس ٹیس اراد وعقاب وثو آپ یوشیدہ ہوگا۔

اور یو بازند دوگا کراس تو بست نقر بنی الکان مطلب ایا جائے کیک کدیو تو اس با جائے کیک کدیو تو اس به بازند دوگا کراس تو بست نقر بنی الکان مطلب ایا جائے کیک کدیو تو بازند دو اس به وجرد کان مان عالم بازند کر بیش مان عن بازند و جود اس کا دو جرود اس کے دو جود کی بازند کان میشت سے المائم تو بین سے فرخت اس سے معان کی جیئے سے بالکر دو جو جرابر علایہ معلی بین اور دو جرابر علایہ میں جو حضر بوتے ہیں فرطون سے جہنا نے اور قریب ہوگا انتا ہی الشرف الله الله الله سبت کے معلی بین اور دو جراب بوتا بازند بین کی بازیب سے کے میں اور دو جان بیاد و قریب ہوگا انتا ہی الشرف الله الله سے بھی تر با انسان سے بھی تر با در بازند کی بازیب سے کے معلی بین اور جرب بین بازیب ہوگیا کر بین بین سے کم تر بازند کی اور اس سے جراب انسان کی احتمال بازیب ہوگیا کہ بین موسکتا ہے آگر و دو تا ہے اور دارائ موائی ہے تو بیر سر انسان بین کے لئے میں کہ ہوگیا ہے تا کہ معربی بین سے کے لئے حکم کان جا مائی ہوگیا ہی بین موسکتا ہے جراب کند و بین سے جود کی بین بالتو و ٹیس کی مائی ہوگیا ہی مائی ہوگیا ہی مائی ہوگیا ہیں ان میں فرشتوں کو کہ کال آختی مائی ہی مائی ہوگیا ہیں کال آختی مائی ہو

(جموعه رسائل امامغز اتی جلدسوم حصه سوم 🔫 🔫 💮 💮 🤻 الفلاسف اور مانکدآ سانی عبارت ب نفوس محرکدآ سانی سے جوآ سانوں میں میں محض بالقوه نہیں نفوس آ سانی کے کمالات منقتم ہیں ان میں جو بالفعل ہیں مثلا شکل کروی وہدیت اور بيه موجود ہے اور ان ميں جو بالقوہ پيل مثيلًا جيئت وضعي ومكاني كوئي وضع معين اليي نہيں جس كااحاطهآ سان نه كرسكنا بوليكن تمام اوضاً كإا حاط وقت واحد مين ممكن نبيس اور جونكه اوضاع کی کا ئیوں کا استیفاعلی الدوام عمکن نہیں ہوتا اس لئے اس کے استیفا و بالنوع کا قصد کیا گیا ب اس طرح و و ایک وضع کے بعدد وسری وضع اور ایک مکان کے بعد دوسرا مکان طلب کرتا ر بتا ہےاور سیامکان بھی منقطع ہوتا ہےاور مع ترکات آسانی کا مقصد مبدا اول کے ساتھ محبہ پیدا کرنا ہے اور بیاس کمال اقصیٰ کے حصول بی سے ہوسکا ہے اس کیلے عمکن ہے اللہ تعالی کی اطاعت جوملا تکہ سادی کرتے ہیں اس کا بھی مطلب ہے اور لیاتشتہ دوطریقوں سے عاصل ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہروضع ممکن کی نوعی پھیل ہو جائے اور قصد اول ہے یہی د دسراہے اس کے حرکات کی بنا ء پر ترتبیات جونسبتوں کے اختلاف کی تتم ہے ہوتی ہیں جیسے تشلیث تر بچ ومکارنت اور مقابلہ اور جوز مین کی طرف نبیت کرتے ہوئے اختلاف طوالع کی نتم ہے ہوتی ہیں اور ای ہے فلک قمر کے ماتحت فیر کا فیضان ہوتا ہے اور تمام حوادث ای سے پیدا ہوتے ہیں ہی کئی سادی کے کال ہونے کی دجہ ہے۔ اور ہر ذی شعورنفس اپی ذات کے کمال کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اعتراض اس پریہ ہے کہ اس بحث کے مقد مات میں ایس چزیں موجود ہیں جن میں نزاع کا امکان ہے لیکن ہم اس کوطول نہیں دیں مے البتہ ہم آ ب کے آخری متعین م كردومقصدكي طرف رجوع كرتے بين اور دومورتوں اس كا ابطال كرتے بيں۔ اول بیہ بے کہ تکوینی حیثیت ہے تمام امکنہ میں موجود ہو کہ حصول کمال کی خواہش كرنا بيحاقت بي ندكه اطاعت اس كي مثال الكيه ايسي بيكار انسان سي دي جاعتي ب جس کی خواہشات وضروریات تو نہایت محدود ہیں گمروہ کسی ملک یا کسی مکان میں گروش کرتا ر ہتا ہے اور بچھتا ہے کہ اس کی وجہ سے قرب البی اس کو حاصل ہو جائے گا چونکہ وہ ان تمام

مقامات میں موجود ہونے کی کوشش کررہاہے جہاں وہ پنچ سکتا ہے تو کیا وہ کمال کی راہ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اگر وہ کمے کہ ہر مکان میں میرے لئے کمونی شیشت مکن ہے تکر ہی

(جموعه رسائل!مامغزاتی جلدسوم حصه سوم) ( جم م عددی حیثیت ہے ان کوجع کرنے پر قادر نہیں ہوں البتہ نوعی حیثیت ہے ان کی تعمیل کرسکتا ہوں بہر حال کمال وقتر بالی کی یمی راہ ہے تو اس دعو ہے کو تماقت بر محمول کیا جائے گا بلکہ اس کی کزوری عقل افسوس اک مجھی جائے گی کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نتعال ہو جانا کوئی خاص کمال نہیں ہے جس کی طرف رشک مجری نظریں اٹھ جا کیں آپ کے دوسرے بیانات بھی ای تم کے بیں۔ دوس سیکہ ہم کہتے ہیں کہ جس غرض کائم نے ذکر کیا ہے وہ ترکت مغربیہ ہے بھی حاصل ہو علی ہوتو چر پہل حرکت کیوں جانب مشرق ہوئی؟ اور کیا تمام کا نات کی حر كات ايك بى جبت مين نبير؟ اگران كے اختلاف ميں كوئي غرض تھي تو كيا پيغرض بالعكس ح ً ت ہے حاصل نہیں ہو علق ؟ بیال تک کہ جو حرکت کہ شرقی تھی مغربی ہو جاتی اور مغربی مشرق موجاتی موادث كرماصل كاجرآب في ذكركياب ليني جوافظاف حركات كى وجدے تثلیث سے وتعدلین وغیرہ پیدا ہوتی ہاتو یہ بالعکس حرکت سے بھی ہوسکتی تھی ہی بات اوضاع وامكند كي تحيل كي سلسله من كي جاسكتى بي كيونكمة سان ك لئ جو جرمكن ہوہ یہ ہے کہ ایک مکان ہے دوسرے مکان کی طرف قرکت کرے۔ (تا کہ وہ ہر مکان حاصلہ ہے کمال حاصل کرے اگر ہراس تنم کی جدو جہدے حصول کمال ممکن ہو) چرکیا بات ے کہ وہ بھی ایک جانب ہے حرکت کرتا تو بھی دوسری جانب ہے ، لہذا سے ابت ہوا کہ مید خیالات لا حاصل ے آ سانوں کے اسرار ملکوتی پر اس متم کی تخیلات کے ذریعہ اطلاع یا بی

خیالات لا حاصل ہے آ سانوں کے اسرار مطوبی پرائی ممی کی تخطیات کے ذریعہ اطلاع یا بی نہیں ہوسکی ہاں افد تعالی اقدائے اسے افہاء اور ایر بحک الہم مان پر اطلاع کو سکتا ہے استدر الی طریقے سے میکن نجی میکی سب ہے کیوسنی قلاسفہ نے تھی جہت جرکت کا سب بیان کرنے اور استکا انتظار پر جوٹ کرنے سے مجبز کا احتراف کیا ہے۔ اور ان میں سے بعض کا قول ہے کہ آسان کو صول کمال کی بھی جہت میں حرکت کرنے نے تھی ہوتا ہوا دے اور شید کا تعظیم ہوتا اختلاف حرکات اور تھیں جائت کا منتشنی ہے جو چیز کے آسان گوشن حرکت پر اکسانی ہے وہ تقویب ای اللہ کی قوائش ہے کمان جو چیز کے ایر فوائش مولیس بید وجہت میں حرکت کرنے پر اکسانی ہے وہ وہ وہ اس کی بیر فوائش ہے کہ عالم طلی

ریری سی اجرائی میدودمیرے ہیں ہے۔ ایک بید کداگر بید تصور کیا جا نامکن ہوتو مانا پڑے گا کداس کا منتضائے طبع سکون ہے اور حرک و تغیرے احراز کرونک بیدائٹہ تعالی کے ساتھ تنتیقی طور پرتشبہ ہے کیونکد و اتغیر (تمافة الفلاسف) (مجموعة درمائل المامغز الي جلد سوم حصه سوم) (مجمع) ے یاک ہاور حرکت ایک قسم کا تغیر بے لیکن اس نے حرکت کو خیر کے فیضان کے لئے اختیار کیا ہے تا کہ اس سے غیر کو نقع پہنچائے گوتر کت اس کی فطرت کے خلاف ہے تا ہم اس پر بیکوئی بوجه ہے اس کے تکان کاسب اس خیال کے اختیار کرنے سے کول ساامر مانع ہے دوسری سیکہ حوادث مبنی ہوتی بین نبتوں کے اختلاف یرجو جہات حرکات کے اختلاف سے پیدا ہوتے ہیں لہذا حرکت اول مغربی ہونی جا ہے باقی حرکات مشرقی اس ے اختلاف پیدا ہوتا ہے اور ای نے نبتول کا تفاوت مجی پیدا ہوتا ہے مجرا ک بی جہت

کیوں متعین کی گئی؟ اور یہ اختلافات سوائے اصل اختلاف کے اور کسی بات کے مقتضی تہیں ہوتے لیکن جہاں تک اس مقصد کا تعلق ہے کی جہت کودوسری جہت پرتر جے مبیں وی جاسکتی جموعه رسائل الم غزالي جلد سوم حصه سوم (ممانت (ممانت (ممانت الفلاسف

## مئله(۱۲)

# فلسفيوں كے اس قول كے ابطال ميں كہ نفوس

# ساويداس عالم كى تمام جزئيات حادثة سے واقف ہيں

فلننی کیج بین که لوج تخوظ سر داونوس مادیه بین ، بزیات عالم کاان می منتوش بودا ایسان علی منتوش بودا ایسان علی منتوش بودا (جود ما فرانسانی مین در بین با ایسانی مین در بین با ایسانی مین در بیت بود سے جس کاراشیا محتوب بوتی بین محتوب کی مخطوط کینج بین کی نظرت اتساع محتوب علیه کی مختص با علیه کی مختص با ماریک محتوب علیه کی اختیات بودگی اور جب که بینکم و بین اختیات بودگی محتوب علیه کی اختیات بودگی اور ایسانی محتوب کی اختیات بودگی محتوب علیه کی اختیات بودگی بین محتوب کی اختیات بودگی بین محتم بر بین محتم اور ایسانی محتم بر بین در اختیاک محتم بر برخطوط معدود و ساخت محتم بن کاراخیاک محتم بر برخطوط معدود و ساخت محتم بن کارخیاک محتم بر برخطوط معدود و ساخت محتم بن است محتم بر برخطوط معدود و ساخت محتم برای

فلفلی بیچی و دو کار سے بین کر انگرا المانی افون آمانی جی او دما تکسکری شین برور می المسکری شین برور و می کرد عربی برور المباور المرائد المباور المباو

(مجموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم ) (۳۴۳ (تبافة الفلاسف فلاسفه کی دلیل اس بارے میں بیہ ہے کہ حرکت دور بیکا ارادی ہونا تو ابت ہے اوراراده مراد تعنی جس چیز کااراده کیا جاتا ہے ) کا تابع ہوتا ہے اور مرادکلی کی طرف صرف ارا دہ کلیہ ہی سے توجہ کی جا تکتی ہے اور ارا دہ کلیہ ہے کوئی شے صادر نہیں ہوسکتی کیونکہ ہر موجود بالفعل معین جزئی ہوتا ہے اور ارادہ کلیہ کی نسبت جزئیات کی اکا ئیوں کی طرف ایک ال وطیر و پر ہوتی ہے اس سے کوئی شے بڑ ئی صادر نہیں ہوسکتی بلکہ ترکت معینہ کے لئے ارادہ جزئيه كا بونا ضروري بےلہذا آسان كے لئے اسكى حركت جزئيه معینه ميں (جوكسي نقطے ہے نظ معینہ تک ہوتی ہے )اراد ہُ جزئید کا ہونا ضروری ہے اس کے متعلق توت جسمانی کے ذر بعدان حرکات جزئيه كالامحاله تصور ہوگا كيونكه سوائے قوائے جسمانی كے جزئيات كا احساس نہیں ہوسکتا اور ظاہر ہے کہ خالی ارادے کے لئے اپنے مراد کا تصور ضروری ہے یعنی اس كے علم كا حابے جزئى طور پر ہو يا كلى طور بر۔ اور جب آسان ان حركات جزئيه كالصور اوران كا احاط كرسكما عية لامحاله ان کے لوازم کا بھی احاط کر سکے گا لین ان مختلف نبتوں کا جوز مین کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں كونكهاس كے بعض اجر الجلوع ہوئے والے اور بعض اجراء غروب ہونے والے ہوتے ہیں بعض وسط میں کسی قوم کے سر پو اور بعض کسی قوم کے جیئے ہوتے ہیں ،ای طرح آسان ان مخلف نبتول کے لوازم کو بھی معلوم کرے گا جوبصورت تثلیث اور تسیاب ومقابلہ ومقارت پیدا ہوتے ہیں اور تمام حوادث ارضیہ ،حوادث آسانی بی کی طرف تبتی ارادے ہیں جوان سے بغیر واسط ایک ہی واسط سے یا کئی واسطوں سے پیدا ہوتے ہیں مختصر یہ کہ ہر مادث کے لئے ایک سب حادث ہوتا ہے یہاں تک کر تسلس آسان کی حرکت ابدی (جن میں بعض بعض کا سبب ہوتی ہیں )ارتفار پہنچ کرمنقطع ہوجا تا ہے۔ ای طرح اسباب ومسوبات کا سلسله حرکات جزئید دورید آسانی میں جا کرمنتهی ہوتا باور جوتر كات كالقور كرسكاب و واس كالوازم اورلوازم لوازم كالجي تصور كرسكاب آخرسليلرتك.

لبذا آسان کو ہونے والے ہر حادث پراطلاع ہوتی ہے کیونکہ جو بھی حادث ہوتا ے،اس کا حدوث اس کی علت سے (جبکہ علت ٹابت ہو) لازم ہوگا۔

ہم سنعتبل کے کسی واقع کونہیں جانتے اس لئے کہ ہم اس کے تمام اسباب سے ناداقف ہیں ،اگر ہم تمام اسباب کو جانتے ہوتے تو تمام مسببات کوبھی جان لیتے مثلاً جب (مجموعه رسائل امام غز اتی جلدسوم حصه سوم 🕽 (۱۳۴۴

(تمافتة الفلاسف) بھی ہم یہ بھتے ہیں کدا کر آ گ روئی ہے کسی دفت بھی ل جائے تو وہ جل اٹھے گی یا اگر کوئی نفس کھا نا کھائے گا تو اس کا پیٹ مجرجائے گا یا جب ہم جائے میں کہ ایک فخض اگرا لیں جگہ طے گا جہاں ایک خزانہ پوشیدہ ہے۔

الى نازك في في كي حرب يرجلنے بي خزانے يراس كا بير ضرور يڑے گا تو جم جان لیتے ہیں کہ بینزاند ضروراس کول جائے گا اوراس کی وجہ سے وہ غنی ہو جائے گالکین ان اسباب کو ہمنہیں جانے البتدان میں ہے بعض کو ضرور جانے ہیں ان ہے ہم کومسبب کے واقعہ ہونے کا گمان ہوتا ہے اگر ہم ان میں سے اکثر اسباب کو جان لیس تو ہمیں واقعہ کا صرف فلن ظاہری حاصل ہوگا اور اگر ہم کوتما م اسباب كاعلم حاصل ہوجائے تو تما م مسببات كالجمي علم حاصل موجائے كا محرآ ساني موركثير جي مجران كاحوادث عرضيه كے ساتھ اختلاط بحى موتا بيقوت بشرى كوان يراطلاع كى سكت نبين البنة نفوس آساني ان يراطلاع ياب ہوتے ہیں کیونکدان کوسب اول پر اور اس کے لوازم اور لوازم کے لوازم پر (آخرسلسلہ تکاصلاع ) ہوتی ہے۔

یمی وجہ ہے کافلفی وعولی کرتے ہیں کرسونے والافخص خواب میں متنقبل کے وا تعات کو دیجیتا ہے کیونکہ ٹوح محفوظ کے ساتھ اس کا اتصال ہوتا ہے اور وہ اس کا مطالبہ کر سكتا ب اور جب كى شيئ راطلاع ياتا ب تويد شي بعيداس كے حافظ ش باقي رہتى ہے ،اور بسا اوقات توت مخیله سرعت کے ساتھ اس کی نقل کر لیتی ہے کیونکہ اشیاء کونقل کر لیما اس کی فطرت ہے بیفل مناسب تمثیلوں کے ساتھ ہوتی ہے یاان کے اضداد میں بدل جاتی ب السي المنظق مدرك حافظ مع موجوجاتا بصرف خيال كي تمثيل حافظ من باتى ره جاتا ب لبذاخيال كاستمثيل كى كتبر كى ضرورت بيش آتى ب، جيم مردكى درخت ت تشبيدى جاتى ا ہے یا پیوی کی موز و سے اور خادم کی بعض ظروف خانہ ہے ، اور خیرات ومبرات کے اموال کے محافظ کی تیل سے کیونکہ تیل جراغ کے روثن ہونے کا سب ہوتا ہے! طرح بالواسطرروشى كاسبب موتا باك اصول رعلم تعييركى شاخيس بحوثى بي -

اورفلنی وعویٰ کرتے ہیں کہ جمیں ان نفوں ساویہ کے ساتھ اتصال حاصل ہوتا ہے جب درمیان میں کوئی معنی میں ہوتا ہم اپنی بیداری میں ان چیزوں کے ساتھ مشغول رہتے ہیں جوحواس وخواہشات کی پیداوار ہیں اس افٹمور حبید کے ساتھ ہماری معفرو فیت اس اتصال ہے ہمیں محروم کر دیتی ہے اور جب نیند میں سے حواس کی کچھ مصروفیت ساقط (جموع رمائل امام فزال جلد موم حسرس) (۴۶) مدياتي مرقبات الركز اميت الأروب المرب

ہو جاتی ہے تو ا تصال کی استعداد ظاہر ہوجاتی ہے۔

نیز دو دوگونگر کے بین کہ حضرت مجمعت فی تنظیق نمی امور پر ای طریقہ ہے۔ مطلع ہوتے تھے محرقوت نفسے نوبد الی قرت سے تقویت عاصل کرتی ہے جس کو حواس طاہری مشتر آئی نہیں کر سکتے اس لئے لازمی طور پر وہ بیداری عمی تھی وہ چیزیں و دکھتے ہیں جو دوسرے خواب ہی عمل دکھ سکتے ہیں انبیا برکا قرت خیالے تھی اس چیزی کشش کرتی ہے۔ وور پھتی ہے اور بساا وقات شے بھینے یاد عمی باتی رہ جاتی ہے اور اکثر اوقات مرف تشجید رہ جاتی ہے بہذا اس تم کی وق تکی تا ویل کی تاتاج ہوتی ہے جیسا کے اس تم کا خواب تجیری کھتاج

اگر ساری کا نات کا تقل و تعفو عمل حدوثا تو انبیا (مور فیدے نواب می مطلع ہو تکتے نربیداری نیمی لیکن' جعف القلم بھا ہو کائن" اس کے مفہور ومٹی کو ہم نے بیان کر دیا ہے (پس فلاسفہ کے فیرب کی تغییم کے لئے ہم نے ان کے بیان کافض بیمان چیش کر دیا ہے)۔

جواب

ہم کیج ہیں کہ تم اس فض کے تو ال کی کس طرح ترویہ کرو گے جو کہتا ہے کہ

ہم کیج ہیں کہ تم اس فض کے تو ال کی کس طرح ترویہ کرو گے جو کہتا ہے کہ

ہانتے ہیں میک حال اس فض کا ہے چو فواب میں واقعات کو دیگیا ہے کہن تحداث تعالی

ہانتے ہیں میک مال اس فض کا ہے چو فواب میں واقعات کو دیگی ہے کہن تحداث تعالی

کس کا مجھی تاتے ہیں ہوتا اس کے نیو سے بھی تمہاری ذکر کردہ چروں میں سے وہ

کس کا مجھی تاتی مجھی ہوتا اس کے نیو سے بھی تمہارے نہاں کوئی دس کس می پوری طور پر

لوح محفوظ دالم سے محفال کے توجہ میں المراح میں ہوتا کہ اور شرح میں

ہمار نے سے تاہم ہیں لہذا کی نکی وسل ہے تم کو استمال نہیں ہوسکتارہ کیا عظی مسائل کر کے

ہمار نے اسٹوا اور ان امور سے جن کا تم نے ذکر کیا ہے تو اگر ان کے امکان کا اعراف بھی

کے وجود کا احر آف ہو سے کا جندان کا فارح تھی ہوگ ہیں اس کی تمیل ہیں وہ باتی ہے کہن ان کو

مر بیعت می کے ذریعہ وزیافت کیا جائے نہ کہنا ہے کو ربعہ جس تھا ، دس کو تم کی ان میں

ہم وہند ہی کے زاید وزیافت کیا جائے نہ کہنا سے کو ربعہ جس تھا ، دس کو تم کی ان اس کے

ہم وہمتد مات کیٹر و برجہندے جم اس کے امال کی تعلی اس کی تمیل جن میں جاتا ہے جی کس ان میں

سے تین مقد مات پر تنقید کریں گے۔

ببهلامقدمه

تہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ترکت آسانی ارادی ہوتی ہے تو ہم اس سکند سے فارقع ہو بچے ہیں اور تہمارے دعوے کو باطل کر بچے ہیں۔

دوسرامقدمه

ارتبارے اس وقو کا کوتلیم بھی کیا جائے تا کرتبیں ایک موقع دیا جائے ( تو تبہارایہ آول کہ آ سان ترکات جزئیہ کے لئے تصور جزئی کا بخان جوتا ہے فیرمسلم ہے کیونکہ تبہارے نزدیک آ سان جم تابلی تجزیریں وہ نے واحد ہے البتہ وہی طور پرجو سے ہا سکتا ہے جزئرے بھی قائل تجنیم نیس کیونکہ وہ اقسال کے لاغا ہے واحد ہے البتہ آ سان کے لئے مشدر تکمیل کی تحقیل کا فیر تی بحال کی ہے ہے کہ تبہارا بھی خیال ہے اور اس موثل کے لئے ادارہ کلیے اور تصور تکلی کافی جیں یہاں تھم ادارہ کئیے اور جزئیے کی ایک مثال چیش کرتے ہیں تا کہ تلسیوں کے معنی کی وضاحت ہو سے ج

یا در پیون سے می وی سے اسو ہے۔ جاب اس سے ترکت صادر کیل ہو تک پریکھ ترکت جن کی طور پر جہت مخصوصہ ش ب مقد ارتحصوص صادر ہوئی ہے ترکت اداوید میں ادادة جزئے ہا ہو با شروری ہے ادروہ انسان مقد ارتحصوص صادر ہوئی وی تی ہے اور اسے بیت اللہ کی طرف توجد دلائی وی ہے اور ایک تصور کے بعد دور الصور چی کی کی وی ہے ان سخاات کا الصور جہاں " وہ جا تا چیا ہے اس ان مقابات کا تصور جیاں وہ مخبر تا چاہتا ہے اور ہر تصور جزئ کی کا کیا ادادہ جزئے پیروی کرتا رہتا ہے ادادہ جزئے سے فلنے قبل کی بھی مراجہ ہے اور ہے ادادہ جزئ تھور کا تا کی جوتا ہے ہی رہتا ہے ادادہ جزئے کے مسلم کے کو کھر (مثلاغ ج) میں جہات متعد دو ہوتے ہی توج شرکہ کی طرف ہوتی ہے سافر کا کوئی تعین میں جوتا ہی ادادہ حرز سے جزئیں ایک مکان سے دوسرے مکان اور ایک جبت سے دومر کی جب کی تعین کی اصاباع ہوتی ہوتی ہے۔

ری ترکت مادیة اس کے لئے ایک بی جبت ہے کیونک کروا تی ذات پراور اپنے فیسر بی میں ترکت کرتاہے جس سے وہ قباد زمین کرتا بیان صرف ترکت ہی کا ارادہ

(مجموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم 🕽 (په 🎢

کیا جا تا ہا اور یہال سوائے جہت واحد اور سمت واحد کے کچینیں کو یا کہ ایک پھر ہے جو اویرے نیچ کی طرف گرد ہا ہاور ترد یک ترین رائے سے وہ زیمن کا طالب ہوتا ہے اور برزد يك ترين راسته خطمتقم بجوزين ير محوور بتاب خطمتقم متعين موتاباس کے تعین میں پھڑ کسی سب حادث کے تحد د کا (سوائے طبیعت کلید کے جومرکز کی طالب ہوتی ب افتاح نبیں ہوتا ای طرح حرکت اوی مس حرکت کا ارادہ کلیہ ہی کافی ہو جاتا ہے اور سی چزکی اصلیاح نہیں ہوتی اگر فلفی سے بچھتے ہیں کہ کس سے جزکی ضرورت ہے تو وہ مخض

تحكم سے كام ليتے ہيں۔

تيسرامقدمه جو من تحكم بعيد إن كاية ول إ كد جب آسان كوتركت جزئيه كاتصور موسكاً بتواس كے نوالى ولوازم كا بھى تقور بوسكا ب يې كيس محض باس كى الى بى مثال ب جیے کہ کوئی کیے کہ جب اٹسان حرکت کرتا ہے اور اس کو جانتا بھی ہے تو اس پر لازم آتا ہے كهاس كى حركت كے لوازم بھى ارقتم تفائل وتنجاوز ( لعنى اس كى ان اجسانم في نسبت جواس کے اوپر نیچے اور باز وہوتے ہیں ) پیچائے جا کیں یا اگر وہ صوب میں حطے تو لازم ہے کہوہ مقامات بھی پہچائے جا کیں جن پراس کاسابہ پڑتا ہے اور وومقامات بھی جن پراس کاسابہ نہیں بڑتا اور اس کے سائے کے اثرات بھی جواز تم بوَرت (جواس جگد کے شعاع کے انقطاع كى وجدي پيدا ہوتى ب ياازم تم ضغط (ليني دوديا ؤجوا سفض كرتم تلے منى ير ہوتا ہے ) یا ازم معم تفرایق (جواس کے اصفاء کے اندرا خلاط میں ہوتی ہے کیونکہ حرکت کی وجہ سے ان کا حرارت میں استحالہ ہوتا ہے اور ای سے پیپنہ نکلیا ہے وغیر و بھی پچانے ما كيل كوكدال كى حركت ان تمام بالول كے لئے علت بي باشرط بي إباب معدول محركه ميں سے بوتوبدايك خيال خام بے جس كوكوئي علىنت ليم فيس كرسكا اوركوئي جابل ہي اں تم کی باتوں سے مرعوب ہوگائی گئے ہم اس وتحکم کہتے ہیں ۔ علاوه ازین ہم یہ پوچھتے ہیں وہ جزئیات مفصلہ جونش فلک کومعلوم ہوتے ہیں کیا

فی الحال موجود ہیں کیاتم ان میں مستقبل میں مونے والے واقعات کو بھی شامل کرو گے؟اگر تم موجود فی الحال پران کو محصر کرتے ہوتو غیب پراس کی اطلاع کا دصولی باطل ہو جائے گا نیز وہ خیالات بھی باطل ٹابت ہو گئے کہ اس کے واسطہ ہے انبیاءعلیہ السلام کو بیداری میں (تبافة الفلاسف) (جموعدرسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم) - (۲۴۸۸) اطلاعات ملتی ہے اورانسانوں کوخواب مشل کے واقعات ہلا ٹے جاتے ہیں بھراس دلیل كالمقتضا خورجى باطل موجائے كاكيونك يتحكم بككوكي شخص جبكى چيزكوجان يتاب واس کے لوازم و توابع کوبھی جا نتا ہے یہاں تک اگر اشیاء کے تمام اسباب کو ملاکیں تو وہ منتقبل ك تمام حوادث ك اسباب توفي الحال موجود موسكة مين لعني حركت ماويد من شامل موسكة ج الكن يا تو ايك بى واسطه بي كثير واسطه بيد مسبب كومقتضى بين الرنفس فلك ك معلومات میں ستعقبل کو بھی شامل کیا جائے جس کی انتہائییں تو بتا ہے مستعقبل نا متناہی میں تمام جزئیات کی تفصیل کیے کی جائے گی اور ایک محلوق کے نفس مدرکہ میں ایک ہی آن کے اندر بغیر کی تعاقب کے علوم جزئیہ مفصلہ کا (جس کے اور اداور جس کی اکائیوں کی انتہا نہیں ہے ) کیے اجتماع ہوگا ؟ جس کوعظی طور پراس کے محال ہوئے کی شہادت نہیں مل سکتی تو اس كى عقل سے مايوس موجانا جا مينے ۔ اگروہ اس دعوے کو ہم پر پلٹ دیں کہ علم البی کے بارے میں ہم بھی تو اس کو محال نہیں بچھتے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے معلومات کی مثال مخلوق کی معلومات سے بالا تفاق نہیں دی جائتی بلکہ کہا جائے کہ جب نفس فلک نفس انسانی ہی کی طرح عمل کرتا ہے تو وہ بھی از قبیل نفس انبائی ہوگا ، اور وہ بھی اس کے ساتھ بالواسط مدرک جزئیات ہونے میں شریک ہوگا گواس ہے قطعی طور پرمتصل نہ ہوگا ، گمان غالب یمی ہوگا کہ و واس کے قبیل ہی ے ہے اگر گمان غالب نہ بھی ہوتو اس کا امکان تو ہوسکتا ہے اور امکان کے تسلیم کرنے کی بناء بران کابید دعوی کفش انسانی نفس فلک ہی ہے منقطع ہوا ہے باطل ہوجائے گا۔ اگر کہا جائے کش انسانی کا بھی اینے جو ہر کے انتبارے بیتن ہے کہ وہ تمام اشیاء کا ادراک کرے کیکن وہ نتائج شبوت وغضب حرص وحقد وحسد وگرنگی والم میں منہک ر بتا ہے اور اس طرح عوارض فاور اس پر وار د ہونے والے حواص کی ایک چیز پرنفس انسانی کی توجد کے باعث دوسری شے کی طرف اس کومتوجہ ہوئے بیاں دیتے۔ ر ہےنفوں فلکیہ تو و وان صفات ہے ہری ہیں ان کوکوئی مصرو فیت نہیں کوئی رخج والم من ان كواستغراق باسليئه ووجيع اشياء كادراك كرتے بين! -تو ہم کہتے ہیں کہتم نے یہ کس طرح جانا کہ انھیں کوئی مصروفیت نہیں ،کیا مبدااول کی عبادت اوراسی وف انکا استیاق ایمین معرف وستغرق رکھنے کے لئے اور جز ئیات مفعلہ کے تصور سے بے پروا کرنے کے لئے کافی نہیں ہے غضب ڈپہوت اور ان موالع



عقلاء کے لئے اور بھی اہم مشاغل ہو سکتے ہیں جیسے علو ئے ہمت طلب ریاست جس کی

ابميت كاتصور بحول كے لئے عال ب محرفوں فلكيمي ان كے قائم مقام كا محال بونا كيے جانا جا سكتا بي ببرحال مم ان كعلوم البيد كمتعلق مباحث يهال ختم كرت يي

الحمدالله وعده وصلى الله على نسبي محدومكم \_

# علوم ملقبه طبيعُيَات

اور و کثیر ہیں ان کی بعض اقسام کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں تا کہ معلوم ہوجائے کرشر میت کا ان ہے کوئی مناز عرفیں ، اور نہ وہ ان کا اٹکار کرتی ہے سوائے ان چند چیزوں کے جن کا ہم نے ذکر کردیا ہے۔

بیعلوم منقتم ہیں اصول وفروع میں اور ان کے اصول آ ٹھاتم کے ہیں۔

۔ پہلے اصول میں اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے جوجم سے بھٹیت جم لاقل ہوتی ہے لینی انتسام وحرکت وقتی اور جو حرکت ہے لاقل یا اس کی تالی ہوتی ہے جیسے زمان ومکان وخلاس پر کتاب ''من آلگیان' 'مشتل ہوتی ہے۔

(r)

اس شمی ارکان عالم (جوافلاک میں ) کی اقسام کے احوال معلوم ہوتے ہیں نیز مقعو فلک قمر کے تناسر اربعہ اوران کی طبائع اوران میں سے برایک کے استحقاق کی علت کا علم ہوتا ہے کچیسین موضوع ہاس پر کتاب آسان اور عالم شکل ، مشتمل ہے۔

اس شمن احوال کون وفساده آد لد دو الدانوشلامتنالوات اور کیفیت بقا انواع بر فساد اختاش بذر بعیر کات بهاوییشر قبه و فربیده او داس پر کتاب '' کون وفساد''مشتل ہے۔ (۳)

ان احوال کے بیان میں جوعناصرار جدید پڑی آتے ہیں اڈھم احزاجات جن ہے آٹار علومیا ڈھم اپر ویارش اورکڑک اور کی دیپالدوقوں وقرح جواورزلز کے حادث ' چھتے ہیں۔

> (۵) جواہر معدنیے کے بیان ٹی۔

> > (1)

احکام نباتات کے بیان میں۔

حیوانات کے بیان میں اور کتاب طبائع حیوان اس موضوع پر ہے۔

نفس حیوانی اور توائے مدر کے بیان میں جو یہ بتاا تا ہے کفف انسانی جم کی موت سے مزہیں سکا اور وہ ایک جو ہر روحانی ہے جس کی فنا محال ہے۔

اوران کے فروع سات ہیں۔

میٹی فرع ہے طب اور مقصود اس کا ہے بدن انسان کے مبادی واحوال کا جانا جیسے صحت ومرض اور ان کے اسباب

واعلامات تا كهمرض كود فع كياجائي اورصحت كى حفاظت كى جائے۔

۔ دوسری فرع ہے علم نجوم وہ ہے ایک تھم کی تخیین استدلال کو اکمب کے اشکال واحراجات کی بنا مریر جواحوال عالم والل والحوال موالیدو شین پراٹر انداز ہوتے ہیں۔

تيسري فرع بيطم فراصت علم فراصت ووايك فتم كاستدلال اخلاق وسيرت ير

چقی فرع بعلم تعبروہ ہے ایک تتم کا استدلال خواب کے تخیلات سے وہ تخیلات جن کونش (روح ) عالم غیب سے مشاہر و کرتی ہے اور توت مخیلہ اس کے غیر کی مثال ہے تثبیہ دے کر پیش کرتی ہے۔

یانچویں فرع ہے علم طلسمات وہ ہے توائے آسانی کا جمع کر نابعض اجزائے زینی کے ساتھ تا کہ اس ہے ایک تیسری قوت پیدا ہوجو عالم عرضی میں افعال غریبہٰ انجام

(1)

چھٹی فرع ہے علم نیرنجات ووقوائے جواہرارضیہ کے احتزاج کا نام ہے تا کہ اس

ے امورغر پربدحادث ہوں۔

ساقوی فرع به باکسیاس کامتصود ہے تبدیلی خواص جوا برمعدنیا کرانواع میں سے تحصیل زردیم کی جائے۔

شری میشیت ہے ان علوم ہے کی چیز میں بھی مخالفت ضروری نمیں ہے البتہ ہم ان سارے علوم میں سے صرف چارمہ اکل میں فلاسفہ کی خالفت کرتے ہیں ،۔

پہلا کے ان کا یہ فیصلہ کہ اسہاب وسمبیات کے درمیان مقارت جو وجودی میٹیت سے مشاہدے میں آئی ہے وہ لازی طور پرمشا زم مقارت ہے بہ تو مقد ور میں اور نہ مکان میں سب کی ایجاد بغیر سب کے ہوئتی ہے اور نہ سب کا وجود بغیر سب کے ہو مکا ہے۔

و در استند ہے کہ ان کا قول که اروان آن اُن فی بدا آبا جوا برقائد ہیں جوجہ میں منطع نیس اور موت کے معنی میں ان کے تعلق کا جم سے ختم ہو جانا مینی و قعلق جو تدیر کی منتیت سے قائم قعا با فی نیس رہتا دوخ بہر حال باقی رئتی ہے اور وو مدگی میں کہ رہے بات ایٹھی منظی دلیل سے معلوم ہو کتی ہے۔

تیسرا مئلہ ہے ان کا قول کہ ان ارواح پر عدم کا طاری ہونا محال ہے اور جب

ایک دفعہ دو دو جود پذر ہو جاتی ہے تو دواہدی و مردی ہیں ان کی فاکا انصورٹیس ہوسکا۔
چوقا سکلہ ہے ان کا قول کے ان ارداح کا جم کی طرف عود کرنا محال ہے پہلے
مئلہ میں نزاع اس کئے ضروری ہے کہ بخزات کا اثبات جوا مور خارتی عادت ہوتے ہیں
چیے انفی کا سانب بنادیا جاتا ہم رہ کو ترف کیا جاتا ہا جا یا عدکو دیکلا ہے کہ جاتا ہم وہ کے ہوں
چیے انفی کا سانب بنادیا جاتا ہم رہ کو ترف کیا جاتا ہا عدکو دیکلا ہے کہ وہ ان پیچ وہ ان پیچ وہ
کو کال تصور کرتا ہے اور قرآئی آ بات میں ناویل کرنے لگتا ہے شاہ امرو کے وُز قدہ کرنے
کو کال تصور کرتا ہے اور قرآئی آ بات میں ناویل کرنے لگتا ہے شاہ مور کے وہ
ہے مانچوں کو بز ہے سانب کا جوائی ہے سانب بن گیا تھا تھا کی ہائے مطالب ہیے
ہے مانچوں کو بز ہے سانب کا جوائی ہے سانب بن گیا تھا تکا اور جادد گروں
بیان کرتا ہے کہ ججت آئی ہے موی علیہ الملام کے ذریعے کا فروں کی کم ورجموں کو باطل کر
دار با چا ندکا آئے خضر ہے تھا تھے کہ اشار ہے دوگڑے ہوتا تو وہ اکثر اس کا انکا کر دیجے
ہیں کا اس کی خبر حقوا مرتبیں ہے۔

(جمونه رسائل امام غزا الي جلد سوم حصه سوم 🕶 🗝

ظلاسف نے مجزات خارقہ عادت کو مرف تمن امور میں ٹابت کیا ہے اول یہ کہ
تو تہ تیلہ کے متعلق و دولو کا کرتے ہیں کہ جب دو تو کی اور غالب ہو جاتی ہے اور حواس
اس کو کی فضل میں متعزق نمین کردیتے تو دولوج مخطط پراطلاع پائے گئی ہے ہیں اس میں
ان حرکے بات کی تصویر برجن کی متعلق میں بھو کی ہوئی ہے مطلع ہونے گئی ہے یہ بات
ان ایر کیا ہے کی تصویر برجن کی متعلق میں بھو کی ہوئی ہے۔
ان ایر ادار میں دی کے جو میں مذہب ہوئی ہے۔

(تمافة الفلاسف)

رت من افوہ ہوتا ہے۔
اور پر چڑکت کے لخاظ ہے تمام مقاصد میں یا بیض میں مخلف ہوتی ہے
تی کے قرب دید کا نقافت ہوتا ہے ، بہت نے نئوس مثری اردسائی ہوتے ہیں جن کی
تیز نظری تمام معقولات پر حادی ہوتی ہے اور اس کام کے لئے بہت تیوڑا ساوقت چاہتی
ہے دو ہیں ان انجیا علیا السلام کے نفوس جن کو تی نظری کا مجرد واصل ہوتا ہے اس لئے
دو معتولات کے تعمیل کے لئے کی معلم کے تابی نیس ہوتے بکد و دب ایسیم پاتے ہیں
اور بیدوی ہیں جن کی شان میں کہا گیا ہے ' یک ادر زینھا بینسندی ، و لولم قصصالهٔ
ناد نور علی نور "

(جورر را کی امام فزانی علد موم حسر موم (۱۵۳) شیرا مید کرفت نفسه اعملیه اس عد تک ترقی کر جاتی ہے کداس سے خبی اشیاء متاثر ہوتی میں ادراس کی مخر ہوجاتی ہیں حظا جب ہمارائٹس کی چیز کا تو ہم کرتا ہے تو اعضا

مناثر ہوتی ہیں اور اس کی مخر ہو جاتی ہیں۔ طلا جب ہمارائٹس کی چیز کا تو ہم کرتا ہے تو اعضا اس کی ندمت کرنے لگتے ہیں اور تو اے جسما ٹی پر اس کا تھم چیٹا ہے اس کے دوجت مثیلہ مطلوب کی طرف حرکت کرنے لگتا ہے جٹنا جب وہ کس پر لفف چیز کا (جس سے اس کا مناق والبت ہے) تصور کرتا ہے تو اس کیا چیس کمل جاتی ہیں اور وہ اس کے ساتھ کھیلئے یا اور کی اطریقہ ہے اس سے لفف اٹھانے نے کے لئے تاکہانی ہو جاتا ہے ماشا تھ سے دو کہ کی ایسے

منائی وابست ہے ) صور کرتا ہے واس کی با چیس عمل جائی ہیں اور وہ اس کے ساتھ طیلنے یا اور کی طریقہ ہے اس سے لفٹ افعانے کے لئے آسارہ ہو جاتا ہے یا مثل جب وہ کس کا روں کی فضا تنتے ہے جو صرف ایک گڑیا ہے کہ جوڑا ہو اور کی او بچی جگھا ہے دوقوں کا روں کی فضا میں نکا دیا گیا ہو چلئے گئے اور اس کے نشن کو گڑنے کا تو ہم ہوتو جم مجی اس وہم سے متاثر ہو گا اور و اگر جائے گا کئن آگر کہی تھنڈ میں پر ہوتا تو اینا شہوتا اور وہ اس پر ہراہر چی اور ند

گرتا۔

پیاس کے ہوتا ہے کہ اجہام اور قوائے آتائی نفوں کے لئے خادم و تخریدا کی

پیاس کے ہوتا ہے کہ اجہام اور قوائے آتائی نفوں کے لئے خادم و تخریدا کی

می بین محر نفوں اپنی صفائی اور قوت کے لحاظ ہے مختلف ہوتے بین جمیتیں کرنئی قوت

اس مدتک ترقی کر جائے

گری کو تک ترقی ایک منطق نمیں ہوتا وہ مرف اس کی طرف باک ہوتا ہے یا تہیر جم بیل
ویکھیں رکھتا ہے اور میسیال نے اولی اس کی فطرت کا حصہ ہوتی ہے قوائر سے دواجے والے تاکی فطر کا وہ برتی اس کے مصال کی خاطر ) دو

در سے اجمام کو بھی طبح کرتے تو یہ گی رواہ وگا کہ (ای جم کے مصال کی کی خاطر ) دو
در سے اجمام کو بھی طبح کرلے تو یہ گی رواہ وگا کہ (ای جم کے مصال کی کی خاطر ) دو

ر دسمت ہیں اور میں مست کے دبیاتی میں مواکس کے مطنے یا بارٹن کے نازل ہونے نگل وارش کے مازل ہوئے نگل وارش کے بدار کے پیدا کرنے یا زیشن میں بھوٹھال آئے ( نا کری سرگر آئو موکس لے ) پرا چی است مرکوز کرتا ہے۔ (اور سے پیر تارات و ایرون پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے پیدا ہو جانے پر ) آؤاکش سے بیر تارات و ایرون پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے ان امور کی ان بدونے لگتی ہے جن کا کوئی ظاہری طبیعی سب موجوز ٹیس بوخا اور پیرجو و امونا ہے کس نجی علیہ اسلام کا البتہ ہے امور بواو غیر و استحد آبول چیز واس جن ہوگئی ہیں کی تیس کی تیس کی تیس کے ساتھ کے بیدا مور کے اور کا سے اس معربی امرکرے کہ کوئی کا سے بیات کا مور کی سانے بین کر ترکت کرنے کے گھا یا یا کہ دوگل ہے اور جانے کے اس موجوز کے اس موجوز کے اس موجوز کے اس موجوز کے اس کی تاریخ کا میں موجوز کی جانے کے اس موجوز کے اس موجوز کی جانے کے اس موجوز کی جانے کے اس موجوز کے اس موجوز کی اس موجوز کی جانے کی جانے کی جانے کی جانے کی جانے کے اس موجوز کی جانے کی جا

چا ند کا جم کئزے ہونے کے لئے تارنبیں ہے۔ یہ ہے ند بہ فل سند کا مجرات کے بارے ٹی اور ہم ان کی ان باتوں ٹی ہے (گووررساک اما مُؤاتی بلد موم حصر موس ( هاه ) (گووی ) (گووی استان المال می موتی بین البتدان کی اس کسی چیز کا اکارٹیس کرتے کیونکہ یہ چیز بی انجیاء ملیدالسلام شیں موتی بین البتدان کی اس بارے شارکتہ بیدوا قصار کا انگار کرتے تیں جس کی بناء پر دوقلب عصاء (کشن الڈمی کا سانپ بن جانا اورا دیائے محق کی مردون ندہ کر دیا جانا) کا انگار کرتے ہیں اثبات مجزات اور دیگر امور کے لئے جمیس اس مسئلہ پر غور ویوش مرودی ہے کیونکہ یہ نیالا ہے مسلمہ اسلامی

عقا كد كے مخالف ميں لہذا جميں اس پر بحث كرنى جا ہے۔

#### مسكله (۱۷)

# فلسفیوں کےاس خیال کی تر دید میں کہ واقعات کی فطری راہ میں تبدل محال ہے

عادت کے لخاظ ہے جو چیز سبب اور جو چیز سبب نیال کی جائی ہے ، دونوں استران کی جائی ہے ، دونوں استران کی جائی ہے ، دونوں استران کی گائی ایمارے نمز کی شروری نہیں ہے کوئی دو چیز اس کو نو یہ وہ میں متحصر سے متعقل ہے ہوئی کی حصر سے کا گائی انداز میں استران کی گائی دوسرے کا ٹی کی حصر سے کا عدم ایک کے دجودت دوسرے کا انداز کی بھی اور دونا کی بھی ایک کے دجودت دوسرے کا انداز کی سے میں ہوئی کا جیزا اور دونا بھی استران کی جیزا ہے جو کہ بھی کا جیزا اور دونا بھی اور دونا بھی اور دونا بھی اور دونا بھی کا بھیزا کا اعتمال کرنا اوٹی وہ تھی وہ استران کی جینوں مشاہدات ہیں جو طب یا جائی میں دونا میں دی جیزا ہے تھی۔

پنی ان افعال کا اقتر ان تقدیم الی کی دیدے ہوتا ہے جوان کے دجود ہے پہلے جاکی ہو چکی ہے اگر ایک کا صدور دوسرے کے بعد ہوتا ہے تو اس کی جدید ہے کہ ضدائے تعالی نے آئیس اس طرح ہیدا کیا ہے شاس دیدے کہ درباد فورشرودی ہے اورنا قائل فکست بکر تقدیر لورنگی کوکھنے کے لئے کھانا کھائے چید مجر جائے بغیر گرون کے موت آجائے ہوتے واجود گرون کے کسٹ جائے کے زندگی ہاتی ہے۔ ای طرح اس سے تمام عشر تا سے کا معالمہ ہے۔

کٹ بانے کے زندگی بالی رہے ای اطرح اس سے تمام نفتر ناسکا معاملہ ہے۔ گرفلاسفرنے اس کے امکان کا افکار اور اس کے کال ہونے کا دگو گا گیا ہے ان امور میں جو لا تعداد ہیں تحروظر خارج از شہرے اور بہت طویل اسلنے ہم ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں اور وہ ہے دوئی کا جناج ہا ہے آگے چوئے ہم پر بھی جا نزر کتے ہیں کہ دوؤں کمچا بھی جوں اور دوئی جلے گی نداور پر بھی جا نزر کتے ہیں کہ دوئی کو آگ چوئے بھی ٹیس کروہ جل کرخاکستر ہوجائے گرفلتی اس کا افکار کرتے ہیں۔

اس مسلد يربحث كي تين مقام بين ...

مقاماول

منامند وموکن کرتا ہے کہ جلائے کا فنسل انجام دیے وان چز مرتب آگ ہے اور ووہالطبع فائل ہے مدکر بالا افتیار ابنی طبیعت ہے اس کا الگ ہونا مکن خیس اگر وہ کی چیز ہے تفعمل ہو گی تو جلائے پاکرم کیٹے بغیرند ہے گی۔

اور بم اس چیز کا افار کرتے میں اور کتے ہیں که احر اق کا فاض ورحقیقت القد قطاط بے اس نے روئی میں تفرق آج اور اخر اق سے اثر پذیری کی خاصیت رکھری ہے جائے سے خاصیت لمانک کے وضیلہ سے رکھی ہو یالینے وسیار ری آگ تو وہ مجی جماوات میں سے ایک بے جان کلوق ہے جس کے لیے فعل والر اعتباری شینیں۔

یہ خابر ہے کہ کس اس کے وجود کے دقت کی چرکا صوبود ہوتا ہے ابت ٹیس کرتا کہ وہ ای کی دید ہے موجود ہوتی ہے اس کوہم ایک شال سے خابر کرتے ہیں کہ فرض سمجھے کہ ایک مادر زادا ندھا ہے جس کی دونوں آؤ تھوں میں پروہ ہے اورائ کے دان اوراب تافری تاکی تیکی کی سرار بھی صفور میں کیا اب اگرون کے دقت اس کی آتھوں کا پروہ بنانا ممکن ہوجائے اور اس کی بیکس کھل جا کمی اور وہ تلف رقحوں کا مشاہدہ کر سے تو وہ بھی کھان کرے گا کہ رقوں ک (جويدرسائل المام غزال بلدسوم حسسوم (٢٥٥)

صورتن کا بیدادراک جراس کی آنھوں کو حاص ہوا ہے اس کی آنھوں کی طاق جائے گی دجہ سے یا بید کرآنھوں کا کمل جانا اس کا قائل ہے اور جب تک کراس کی بصارت مج وسائم رہے گی اور پر دونر سے گا اور رنگ استکم مقائل ہو نظے قوال زی طور پر دواؤو کہ کیے سک گا اور کی کے بھی تھو شن خرآ سے گا کردوان کو و کھے دستکا گا کر جب آنا فیام خروب ہوجائے اور فضایہ تاریکی مسلط ہوجائے تو اس کو صفوم ہوجائے گا کہ صورح کی روشن اس کا سب تھی

گاورک کے تمی بچوش مآئے گا کردوان کود کے خسکے گا گرجب آفی پٹروب ہوجائے اور فضا پر تاریکی مسلط ہوجائے تو اس کو مطلع ہوجائے گا کسوری کی روٹنی اس کا سب جمی جوان رکون کواس کی بشارے می منطق کرروائی کی بہت ہو چھتے جین کر کانالف اس امکان کو کیے نظر انداز کر سکتا ہے (1) کہ مہادی وجود میں وطل وامباب موجود جین جن سے ان حوادث کا فیضان ہوتا ہے اور جوآئین میں مربوط نظر آئے جین (ع) اجبام حمرک کے خلاف یہ حوادث زبانی عابد میں اور میں میں ہوئے اگر دو معرب ہوجائیں یا غائب ہو

و الرحاف بينوادث زمان جابت ميں اور شدہ منس ہوتے اگر و صدوم ہوجا نمن ما ناب ہو خلاف بينوادث زمان جابر مان کی ايك دومرے سے عليمر کی کو تيجھ على سے اور اس کے جائمي تو الحک صورت هم ہم ان کی ايك دومرے سے عليمر کی کو تيجھ على سے اور اس کے ناب خصور پر جان ليس کے کران کی علت ہمارے مشاہروے ماوراء پائی جاتی ہے خود

فلسفیوں کے اصول کے قیاس کی بناہ پر نیبے خیال ناگز رہے۔ ادرای لئے ان کے محققین اس بات پر شغل میں کدا عراض وحوادث جواجہام

## مقام دوم: ـ

یال فخص کے ماتھ بحث ہے جو تسلیم کرتا ہے کہ بیروارث مبادی حوادث ہی ہے فیضان پاتے بیں کیس کھر لیے مصوری استعماداوان ہی اسباب سے حاصل ہوتی ہے جو موجود بیں اور مشاہرہ عمل آتے ہیں مبادی ہے تھی اشیا ماصد در بالزمرہ وباطبح ہوتا ہے دکہ طاکم میں تهافة الفلاسف (جموعه رساک امام فزالی جلد سوم حصه سوم) (۴۵۹)-----استعداد جداجدا ہوتے ہیں جیسے چیک دارجم سورج 📄 کی شعاعوں کو قبول کرتا اور منعکس مجى كرتا ہے، يبال تك كدومرى جكداس بورق اوكتى ہے ہر چك داران كو قبول نيس كرتا، ہوااس کے نور کے نفاذے مانع نہیں ہوتی محر پھر مانع ہوتا ہے اور بعض اشیاء آفتاب کی روثنی کے اللہ سے زم ہوجاتی میں ،اور بعض سخت ،اور بعض سفید ،وجاتی میں (جیسے وصولی کے کیڑے و مطلعہ کو ابعد )اور بعض ساہ دوباتی میں (جیسے وحولی کا چره) حالاتك مبداايك على عرقرآ ارمحلف مين كونكداستعدادات مكاني من اختلاف ب، اس طرح مبادی وجود سے جو بھی صادر ہوتا ہاس میں وہ فیاض ہیں ،ان کے لئے نہ امتاع ہےنہ جل بال کل قابل کا تعور اور بات ہے۔ لبذا جب بھی ہم آگ کوال کے جملہ صفات کے ساتھ فرض کر لیتے ہیں اور رونی كردوكلا ايك ى تم كے ليتے ميں اور ايك عي طريقے بران كو آگ كے آ مے ميش كرتے میں تو ہماری سجھ سے باہر ہوگا اگر کہا جائے ایک تو جل سکتا ہے، اور دوسر انہیں حالا تک وہاں کوئی اختیار تیں ہے۔ ای بنا پرفلسفی اس بات کا اٹکار کرتے ہیں که ابراہیم علیه السلام آعک میں ڈالے محتے اورنبیں جلے، وہ کہتے ہیں کہ میمکن نہیں ہے جب تک کدآ کی ہے حرارت کی خاصیت کوسلب ند كرايا جائے ، اگراييا مواتو كويا آگ آگ ندري يا ابرا جيم عليه السلام كي ذات يس كوئي تبديلي مونی جا ہے اضی پھر مجمنا پڑے گا جس پرآ گ اڑئیس کرتی ، یا کوئی ادرای منم کی چیز ، اور جب په ممکن نېيس تو د و محم ممکن نېيس په اس کے جواب کے لئے ہمارے دومسلک ہیں:۔ مسلک اول کے سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم بیشلیم نہیں کرتے کدمبادی وجودایے ا فقیار سے کوئی عمل نہیں کرتے اور بیر کہ خدائے تعالی ارادے سے کوئی کا منہیں کرتا ، ہم مسللہ حدوث عالم ہے بحث کرتے وقت اس بارے میں فلسفیوں کے دعوے کو باطل ثابت کر چکے ہیں اور جب ابت ہوگیا کہ فاعل احراق کوانے ارادے سے پیدا کرتا ہے وجب روئی آگ میں ڈالی جاتی ہے اس وقت عقلاً یہ محم ممکن ہے کہ آگ رونی کو شرحائے یا جلنے شوے۔ اگر کہاجائے کی عقیدہ تو خیال کومالات شنید ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ جب اسباب سے مسببات کے اروم کا افاد کردیا جائے اور انھی مخترع کے ادادے کی طرف

منسوب کردیا جائے تو ظاہر ہے کہ ارادے کے لیے تو کوئی خاص مقررہ اُپیٹبیں ہے بلکہ اس کا

(تبافة الفلاسف (مجموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم 🕽 (۴۳۰ تنوع واختلاف ممکن ہے اب ہر محص بہ جائز رکھ سکتا ہے کہ مثلا اس کے سامنے ایک خوفناک درندہ سے یا تیز اور مشتعل آگ ہے یا گھائی دار پہاڑیں یا زبردست بھیار بند دشمن میں اوروہ اضن د کھانبیں کوئک اللہ تعالی فے صفت بینائی اس میں پیدائبیں کی ہے یا کوئی حض ایک كاب لكوكر كريش ركے اور باہر جائے والي آكر ديكھے كے بيكاب ايك حسين امروجوان بن كر كحرى ب يا اوركوني جانور بن كل ب يا كوني شخص ايك غلام كواية كر چيوز فط اوروه دا پس آنے پراس کو کمایائے یا را کہ حجوزے اور وہ مشک بن گئی ہو یا پھرسونا بن گیا ہوا گر کوئی دوسرا خف اس سے سوال کرے کے تونے گھریں کیا رکھ چھوڑا تھا تو لازی طور پر وہ مخف یمی جواب دے گا کدیش نہیں جانتا کہ اب گھریش کیا ہے بیں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ گھریش میں نے ایک کتاب جھوڑی تھی شاید و گھوڑا تن گئی ہوا در کتب خانداس کی لیداور پیشاب سے غلیظ ہو چکا ہویا وہ بیہ کے گا کہ بیں نے گھر میں ایک پاٹی کا گھڑا رکھا تھا شاید اب تک وہ سیب کا درخت بن چکا ہوا گرخدائے تعالی ہر چیز ہر قادر ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ گھوڑا نطف ہی ے پیدا ہویا درخت نے بی سے اگے بلکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ دونوں کسی چیز ہے بھی بیدا ہوں شایداس نے ان اشیاء کو بیدا کیا ہوجن کا اس ہے پہلے وجود منقا بلکدا ہے انسان بھی نظر آ جائيں گے جواس سے پہلے معدوم تھے اور جب ان کے متعلق وریافت کیا جائے گا کہ بیوہ پیدا ہوئے ہیں تو سو چنا پڑے گا کہ ایسا تو مذکبنا چاہیے کہ بازار میں کچھ پھل تھے جوانیان بن گئے اور بیدہ بی انسان ہیں کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور بیتمام تحولات ممکن ہیں بیخیل کی وہ شاخ ہے جس میں مفروضات کی بری وسیع مخبائش ہے یہاں بس اتنا کافی ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کدا گرتم ہیں ابت کرسکو کھکن کی تکوین اس صورت یں جائز ہے جبکہ انسان کواس کے عدم تکوین کاعلم ہوتو یدمحالات لازم ہو نگے اور ہم ان صورتوں ے متعلق جن کا کہتم نے ذکر کیا ہے گوئی شک نہیں کرتے کیونکہ خدائے تعالی نے ہمیں پیام ریا ہے کہ وہ ان ممکنات کوفعل میں تیس التا اور ہم نے یہ بھی بھی نہیں کہا کہ یہ امور واجب ہے بد کفش ممکن میں ان کا واقع ہونا بھی جائز ہے واقع شہونا بھی جائز ہے البتہ ان کا ایک بھج پر عاوتی التمرار حارب ذبين ش اس چيز كورائخ كرويتا ب كديدامور عادت ماضيدي برجاري رمين أك اور بیکمل اورمضبوط علم ہوگیا ہے بلک بیمجی جائزے کدانبیاء علیدالسلام میں سے کوئی نبی تمہارے ندکورہ طریقوں کی بناء پر بیمعلوم کر لے کہ فلاں شخص اپنے سفر سے کل واپس شہوگا حالانکداس کی واپسی بظا برمکن ہے تاہم میمکن ہے کہ بیجان لیا جائے کہ بیوا تعدوقوع پذیرند ہوگا بلکہ جیسا کرایک عامی کی نسبت بھی ویکھاجاتا ہے کہ وہ کاسم کاعلم غیب نہیں رکھتا دبغیر علیم

کے معقولات کاعلم حاصل کرسکتا ہے اس کے باوجودیدا نکار مبیں کیا جاسکتا کہ اگروہ اپنے نفس اور ائے قوائے مدر کد کوتر تی و بتاجائے تو آخر کاران امور پرآگان یا جائے جن پر انبیاء علیہ السلام کو آگائی ہوتی ہے اور جس کے امکان کافلسفی اعتراف کرتے بیں لیکن جانے بیں کہ میمکن واقع نبیں ہوگا کیونکہ اگر اللہ تعالی اپنی عادت کواس طرح تو ڑتا رہے کہ ذیان ومکان کی پابندی برخاست ہوجائے تو ان علوم کی وقعت زائل ہوجائے گی اور پیعوم نا قائل تخلیق ٹابت ہو تئے

ا بنداہمیں اس چیز بریقین کرنے کیلے کوئی امر<sup>ا</sup> بعضیں کہ۔ كوئى شےمقدورات البي ميں بدهيثيت ممكن يائي جائے۔

(1)

(r) اوراس کے سابق علم میں اس کا ماجرہ میہ ہو کہ وہ با وجود اپنی امکانی حیثیت کے فض میں د آئے گی۔

(r) خدائے تعالی ہم میں یعلم دیدے کہ وہ اس کفعل میں تنزلائے گا اس سلسلے میں فلاسفہ

کی نقید شیع محض کے سوا پھی ہیں۔

دوسرامسلك اس میں فلسفیوں کی ان تشنیعات بے جا ہے بھی نجات مل جاتی ہے ہم تسلیم کرتے

ہیں کہ آگ میں فطرت ہی ہیدو لیت کی گئی ہے کہ اس سے رونی کے دوکٹرے جا ہے وہ دونوں ہ ہم کتنے تی مشابہ ہوں جب متصل ہوں گے تو آگ انھیں جلاڈا لے گی لیکن اس کے باوجود ہم میر جی جائز رکھتے ہیں کہ کوئی ہی آگ میں ڈالا جائے اور شبطے یدیا تو خودصفت آتش میں کی تبدیلی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہواصفت نی میں کی تغیر کی وجہ سے بہر حال خدائے تعالى كاطرف سے بدبات ہوگا ياكس فرشتے كى طرف سے ( بحكم خدا ) كرة ك ميں ايك ايك مفت پیدا کی جائے اس کی گرمی نبی کے جم پراٹر کرنے سے قاصر ہولیعنی اس کی گرمی متعدی مذ ہو بلکدا سکے اندر ہی سٹ کررہ جائے یعنی آ گُ کے باطن ہی میں رہے یا یہ کہ جم نبی میں کوئی مفت پیدا کردی جائے کہ باوجودائے گوشت خون اور بڈی بررہے کے بھی ان برآ گ کوئی (توقة الفلام الله د كر بر

۔ چنانچ بید بات ہمارے مشاہدہ میں آئی ہے کہ پیشن اٹک ایرک یا اور کوئی دوجم پر لل کرد مجئے تحریک جنید جاتے ہیں اور آگ ان پراٹر میس کرتی اگر کسی نے اس کا مشاہدہ دیکا یا ہوات ممکن ہے کہ اس کا اکا رکردے۔

اگریے بچھاجائے کہ کیاہی میں ہی ہے صادرہ دتا ہے یا می دوہرے میداہے بس کا تعین نی کرتا ہے؟ ''' ہم ہے ۔۔۔ یہ سے میں میں جہ یہ کنٹر نی کس نے کہ ایک اس کے ایک اس کے ایک اس کے ایک اس کی میں آگ کے ہیں۔

تو ہم کہتے ہیں کہ آپ می اس چر اوسلم کرتے ہیں کدش ہی ایک صداد آگی ہوت سے برسات ہونے لگتی ہے کئٹ ہوتی ہے بگلی چکئی ہے دیشن میں والراد پیدا ہوسکت ہو قبر وقت حادا بھی بھی خیال ہے البتہ حاد سے اور تعبارے کئے بہتر بھی ہے کہ اس کی آنبست خدا تعالیٰ کی طرف کی جائے جا ہے پیر بھی کی واسلامے ہو یا کی فریشن کی دراطت ہے ہوسکی ان اس کے حصول کا وقت اور ٹی کی توجہ کا اس کی جانب منعطف ہونا اوران کے طبورے نظام خیر کی دائنگی یہ امور نظام شرکی کی تعین کی لئے ہوتے ہیں بھی ہیں ہے تیں وجود کی جانب مرجع ہول گ اور کی نفسہ مکن ٹابت ہوگی اور مبدا بھی ان کے تن میں فیاش فابت ہوگا گر ان کا فیضان ای وقت ہوگا جمکہ ان کی شرورت شدید ہواورال وقت ان کا وجود مرقع ہواور تجرال میں متعین ہو اور تجرال وقت تک متعین فیل ہوتا جب تک کہ ہی نیوت کو ٹابت کرنے کے لئے افاضہ نجر کے ادر میں بھ

لئے اس کا شرور منے منہو۔ پس تمہارے ای اصول استدلال کے مطابق کہتم نبی کے لئے خلاف عادت ایک خاصیت کوجا نزر کتے ہواوراس کو نبی ہی کے لیے مختص بیجے ہوتہیں دوسری خاصیتوں کو بھی تشکیم كرنا حابي جوتمهار اصول استدلال مصادم نيس البنة ان خاصيتوں كى مقادر كا انصباط اوران کے امکان کا تعین عقلی حیثیت ہے نہیں ہوسکیا جب شریعت میں ان کی نقلی اور روایتی حیثیت کی تقد می کردی گی ہاوران کا توائر اخبار مسلمہ ہوان کی تقدیق برملاواجب ہے بېرمال جب صورت حيواني كوسوائ نطفه كوئي چيز قبول نبيس كرني جس يرقوائ حیوانیدکافیضان ان ملائک کی طرف سے ہوتا ہے جوفلاسفہ کے خیال میں مبادی موجودات ہیں اور نطف انسانی سے سوائے انسان کے اور گھوڑے کے نطفے سے سوائے گھوڑے کے بچھ اور پیدا نہیں ہوتا تواس وجہ سے کہ گھوڑے سے گھوڑے کے بچے کا پیدا ہونازیاد ومرجع ہے بینسبت کی دوسری جنس سے پیدا ہونے کے ای لئے جو بونے سے جوبی پیدا ہوگا گیبوں بو عرب گیبوں ای حاصل ہوگا سیب کے نی سے سیب اور اور بی سے بی بی کی تولید ہوگی لیکن اس نظام عام کے باوجود ہم ویکھتے ہیں کہ حیوانات کی بعض جنسیں عجب وغریب طور سے بیدا ہوتی ہے مثلاً بعض کیڑے نئی ہے راست پیدا ہوتے ہیں اور عام کیڑوں کی طرح ان میں تو الداور تناسل نہیں ہوتا اور بعض وہ ہیں جواس طریقہ سے پیدا ہونے کے باوجودان میں توالد وتناسل ہوتا ہے جیسے چو ہے بچھوسانیہ جن کی پیدائش مٹی ہے بھی ہوتی ہے قبول صور میں ان کی استعداد (ان امور کی وجدے جو ہماری نظرول کے وجل ہیں) مختلف ہوتی ہیں قوت بشری نے ابھی تك ان يركوئي اطلاع حاصل نبيس كي اور فرشتول كي طرف سے ان صور كا فيضان محض ان كي اين خواہش کی بناء پر بے قاعدہ طور میں ہوتا بلکہ برحل پرای صورت کا فیضان ہوتا ہے جواپی استعداد کے لحاظ سے خاص طور پراس کے قابل ہوتا ہے اور استعدادوں میں تو اختلاف وتعدد ہوتا ہی ہا اور السفیوں کے نزدیک ان کے مبادی کوعقب کے باہمی امتزاجات اوراجر علوبیک حركات سے پيدا ہونے والى نبتوں كا اختلاف باس سے ظاہر بك كاستعدادوں كيمبادى میں گائب وغرائب پوشیدہ ہوتے ہیں۔

(جموعه رسائل امام غز الى جلدسوم حصه سوم 🕽 (۴۶۴م تهافتة الفلاسف یمی وجہ ہے کدار باب طلسمات علم خواص جواہر معد نیداد دعلم نجوم کے ذریعے اس میجہ يرينج بن كرتوائة آساني كامتزاجات خواص معدني پدا موت بن اسى زيني اثر يديري معدنیات کی مختلف شکلیں پیدا ہوتی ہیں وہ ہرایک کے لئے ایک مخصوص طالع مقرر کرتے ہیں اورای کے استعال ہے دود نیامی امور غریبانجام دیتے ہیں مثلاً کی مقام ہے دوسانپ چھوکو بھا دیتے ہیں تو ہم کہیں ہے مچھریا پہوکو دفع کردیتے ہیں وغیرہ دفیرہ داور بہت ی عجیب وغریب چزین علم طلسمات کے زور سے پیدا کرنے کے قابل ہوجاتے ہیں۔ پس جب مبادی استعداد صبط وحصرے خارج ہیں اور ہم ان کی کئے ۔ واقت نہیں ان کے حصر کا ہمارے یاس کوئی ڈر بعیہ ہے تو ہم یہ کیسے کہدیکتے میں کہ بعض اجسام کے لئے مد عال ہے کدادوار تکوینی کو تم ہے کم زمانے میں طے کر کے اس صورت کو حاصل کرلیں جس کے وہ قابل جیں اور میں بھر و کے ظہور کا سبب ہوتا ہے اور ای سے لاٹھی ساہ ہوسکتی ہے ان چیزوں ے انکار کا باعث درحقیقت موجودات عالیہ ہے ہماری کم مانوی اوران اصرار الهی سے غفلت وب علمی ہے جو عالم مخلوقات میں اور فطرت میں پوشیدہ میں جو محص ان علوم کے عائمات كاستقراء كرسكمات ووان امور كوقدرت خداوندي سي بعير نبيس مجتنا جوانبياء عليه السلام کے مجزات کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ ہم تمہارے اس شیال کی تائید کرتے ہیں کہ برمکن اللہ تعالی کے مقدورات سے ہوتا ہے تو تنہیں ہمارے اس خیال کی تائید کرنی جا ہے کہ ہرمحال مقدورات نہیں حالا نکہ بعض اشیاء کا محال ہونا ہمیں معلوم ہے اور بعض کاممکن ہونا بھی معلوم ہے اور بعض وہ ہیں جن کےمحال یاممکن ہونے کے بارے میں انجمی تک عقل نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تو بتلا یے کہ کال کی آ پ کے یاس تعریف کیا ہے؟ اگریدا یک ہی چیزیں نفی وا شبات کے جمع ہونے کا نام ہے تو کیے کہ دو چیزوں میں ہے وہ پٹیس ہوتی اور یہ وہنیں وتی لبذاا یک کا وجود دوسرے کے وجود کا مقتضی نہیں نیز کہے کہ اللہ تعالی ارادے کو پیدا کرنے پر بغیر مراد کے علم کے قادر ہوتا ہے اور علم غیر حیات سے بیدا کیا گیا ہے وہ اس بات پر قادر سے کہ مردے کے ہاتھ کو حرکت دے اسے بٹھائے اس کے ہاتھ سے کتابوں کی کتابیں تکھوائے اس سے مختلف ضنعتی کام انجام دلائے اس کی آئکھ کھلی رکھے کہ وہ اپنے سامنے کی چیز کی طرف برابر دکھیے باد جود یکه اس میں ہوش ہے نا زندگی ہے اور نا اختیار اور پیہ با قاعدہ ومنظم افعال ومحض خدا کے اس کے باتھ کو ترکت دینے کی وجہ سے بااس ترکت کے پیدا کردینے کی وجہ سے انجام یار ہے

( تا الفلام) الم غزال جلد موم هسروم ( ۲۹۵ ) ( ۲۹۵ ) ( تا الفلام) من الدور كريان محترب المراج الفراع الفراع المراج المراج المراج الفراع المراج المراج

بول اور حرک خدائے تعالی کی طرف ہے ہوال چرکو جائز رکھے ہوئے ترکت انٹیا کا ورصفہ شمار ترق باطل ہوجا تا ہے ای طرح تو کوئی قلس محکم کم پراورد قدرت قائل پر دلالت کرسکا ہے اور چاہے کہ دوقک اجزائی کی قاررہ و چاہتے جو جرکو عمر کردے علم کوقد رت کردے سیا تک کوشیدی کردے آواذکا لا بنا ہے جہا کہ دو جماد حیوان اور چھرکوس تا بنا دینے پر قادر ہے ای

کوسفیدی کروئے وارکؤ بنادے بھیسا کہ دہ جداد جوان اور پھر کومونا بنادیئے پر قادر ہے ای طرح اس ہے بہت سے کالا سال اور قام آ جائے ہیں جن کا شارٹیس بوسکا اتفارا جواب ہیہ ہے کہ کال پر کس کو قدرت نیس ہوتی اور کال ہیہ ہے کہ کس شے کا اثبات اس کی گئی کے ساتھ جمع ہویا اشاب اخص گئی عمر کے ساتھ یا دو کا اثبات ایک کی گئی کے ساتھ اور جواس قسم سے نیس محال بھی نیس اور جوال نیس وہ تقدور ہے۔

ا مندی دسیای کا خوج ہوناتو یوال بے کونکد بم کومطوم بے کسی کل میں صورت بیای کا اثبات ایست مندی کی فعادر ساتھ کا وجود ہے اس بب اثبات سیادی نے فوسفیدی معرب میں میں میں میں میں میں میں کافی میں مال میں کافی میں میں ا

تجھ میں آ جائے تو گھراس کے اثبات سفیدی مع اس کی تھی سکھال ہوگی۔ نیز ایک مختص کا دو مکانوں میں ہوتا بھی فیر جائز ہوگا کیونکہ ہم اس کے مکان میں

ہونے کا بید مطلب لیں گے کہ دہ فیر مکان ش ٹین ہے ہی یاد جوداس کے مکان ش ہونے کے اس کا فیر مکان ش ہونا فرش کیا جانامکن نہ ہوگا کیوکساس کا مکان ش ہونا فیر مکان ش ہونے کی فئی ہے۔

اییا تی ہم جانتے ہیں کہ اراد ہے مراد طلب معلوم ہاب آگر طلب فرض کی جائے اور علم فرض شرکیا جائے آوار دو پھی شہوگا کیونکہ اس چیز کی آئی اس میں ہوگی جس کوہم اراد و مجھتے ہیں۔

یں ہے۔ جانے اگر وہ کچھ جانے گے تو ہم میں عمال ہے کیونکہ جماد کا مفہوم ہی ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ چکو میں جانے اگر وہ کچھ جانے گے تو ہم میں میں کہ ہم ہماد کے منڈ کو تیجتے ہیں جماد اسکانا ہم دکھنا محال ہوگا۔ اگر وہ میں اے تو اس تو سیدا کم کا نام کم رکھنا یا وجود کید واپنے محل میں کوئی کلم پیرا نہیں کرتا مال ہوگا اور میکی وجہ ہے کہ بھاد بھی کھم کا پیرا ہونا محال ہے۔

ربا اجناس کا منطلب ہوجاتا تو بعض شکلیس نے کہا ہے کہ وہ الله کے مقدورات میں اجتماع کی اجتماع کی اللہ منطق کے مقدورات میں اسے کے کین ہم کہتے ہیں کہ کی چڑکا کو فاو دمری چڑیں جاتا فیر منطق کے کین منطق کا کہتے ہیں وہ اللہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاحی باتی رہ کی ایک ہیں وہ اگر وہ صدوم ہو گئی تو سمجے کہ منطق میں ہیں ہوگی ہیں ہوگی وہ کر کی اور دوری اس کر جود ہوئی اگر

جموعه رسائل الم مغزا فی جلد موم حصه سوم ) (۱۳۳۶) خاکی رنگ کے ساتھ دومو جود ہے تھی منظل بنیس ہوئی تگر استی ساتھ اس کے غیر کا اضافہ ہو

ھا کی رقک کے ساتھ دوہ و جود ہے ہو سی متطلب ہیں ہوں حراسطے ساتھ اس سے میر و اصاف ہے ہو ''کیا اور اگر سیا تی باتی رہے اور خا کی رنگ معدد و ہم وجائے تو کھر تکی پید مطلب نیمیں ہوئی بلکہ اس حالت پرجس پر کردو ہائی ہے۔

اور جب ہم میر کتیج میں کہ پائی گری کے باعث ہوا میں مقلب ہوگیا تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ صورت یا کہ کو قبول کرنے والے ماد ہے نے اس صورت سے الگ ہوکر دومری صورت افتیار کر لی ہے لیس مادو تو مشترک ہے گر چیز کیستخبر ہے اس طرح ہم کہ سکتے ہیں کہ رائٹی مانپ بن گایا سکی حیوان بن گیا اور کوش و جم بر کے درمیان نے کوئی مادو مشترک ہے خہ سیای شرفاکی رنگ کے درمیان اورند تمام اجہاس کے درمیان می کوئی مادو مشترک ہے ہیں

اس بنا دیران میں اتھا ہے ال ہوگا۔ رہا اللہ تعالی کا مردے کے ہاتھ گوڑ کیک ویٹا اور زند ڈپنس کی صورت میں اے بیٹھا نا اور اس کے ہاتھ گو ریکھوانی تی کر اس ذریعے ہے ایک یا قائد وقر پرنگل آئے بیٹی نفسہ محال نمیس ہے ، بیکہ بم حوادث کو اداو و مختار کے پروکر تے ہیں البت ہم ان کو خلاف عدد ایک چیز ہونے کی بنا دیر جمیب بجھتے ہیں اور تہارا ہے بھا کہ اس سے کم فائل کی بنا دیرا دکا م فلس کی والا سے باطل ہو جائی ہے بھی تیس سے کیوکہ فائل قواس وقت وی اللہ تعالی کو بنا دیرا دکام فلس کی والا سے

وی اس کا عالم بھی ہے۔

رہا تہا را یہ آل کر دخشہ اور ترکت افتیاری کے درمیان کوئی فرق ہاتی ہدرے گا تو ہم کیتے ہیں کہ اس کا ادراک ہم اسے نفس ش کرتے ہیں کہ بکہ دوحالوں کے درمیان پنے نفوس ش من مروری فرق کا منظامہ وکرتے ہیں اورای فرق کوئی جمقہ درت کے نام سے موہوم کرتے ہیں ہوتا ہے دومر او مرے حال میں وہ بے ایجا دیرکت قدرت کے ماتھ اس ایک حال اورا بجاد ترکت ایجر قدرت کے دومر سے حال ش کئی جب ہم اپنے فیمرک طرف نظر کرئے ہیں اورای سے مرز دبوئے والی تھیں اور منظم ترکات کو دیکھتے ہیں تو جمیران کی حال میں حاصل ہوتا ہے ہیں میں علوم ہیں جنسی انشر تعالی جادی عاد اس کی درسے کا طم ماصل ہوتا ہے ہیں میں علوم ہیں جنسی انشر تعالی جادی عاد اس کی درسے کا م امکان کی دوفوں تعموں میں ہے ایک کو جان لیے جی سی گرجیسا کہ اور بھا یا گیا دومری تم کے

#### مئله(۱۸)

اس بیان میکن فلاسفداس امر پر بربان عقلی قائم کرنے سے عاجز بیں کدروح انسانی جو ہرروحانی قائم بنفسہ ہے جو کس چیز مکان میں نہیں وہ دو جسم ہے نہ کسی جسم میں منطبع ندوہ بدن ہے مصل ہے بیسنفصل جیسے کے اللہ تعالیٰ جونہ کہ خارج عالم ہے نہ داخل

# عالم اوریہی حال فرشتوں کا ہے

' اس بارے میں فلاسف کے ذہب کی تقریح اس طرح کی جاتی ہے کہ تو کی دو تم کے ہوتے ہیں توائے میوائی توائے انسانی۔

## قوائے حیوانی:۔

قوائے حیوانی ان کے نز دیک دوقسم میں مشتم میں محرک اور مدرکہ کی دوقسیں ہیں طاہری اور ہافٹی۔ قوائے طاہری مشتل میں ہا گئے حواس پر سیاجہام پر منطقع ہوتے میں اور قوائے ہالمئی تین ہیں۔

## (۱) قوت خياليه: ـ

قوت خیالید مقدم دماغ می قوت معرو (دکھانے دائی قوت کے مادرا داری میں اشیا مرکھ کے مورتمی آگے بند ہونے کے بعد بھی باتی رہتی ہیں بلداس میں وہ محسوسات بھی منطع ہوتے ہیں تمن کا مواس فسدادراک کرتے ہیں ای لئے اس کا تام ہوتا ہے میں مشترک آگراییا خدود جب کی تحق سفید شہدکو دکھتا ہے تو اس کا مزاجعے بغیر معلوم ٹیس کر سکتا کم جب بھی تھی (جموعه رسائل امام غز اليُّ جلد سوم حصه سوم ﴾ (۴۹۸)-

(تبافتة الفلاسف دوسری بارسفید شہدکود کیھے گا تو بھی پہلے کی طرح چکھے بغیراس کے عزے کا ادراک نہ کر سکے گا لیکناس کے اندرکوئی چیز ہوتی ہے جوفیصلہ کرتی ہے کہ بیسفید شے میٹی بھی ہے اس سے بیلارم آ تا ہے کہ بیکوئی چیز وہ فیصلہ کرنے والی قوت عجوداشیاء رنگ اور حلاوت کے جمع ہونے برفیصلہ کرتی ہے کیونکداس طرح وہ ایک شے کے وجود کا دوسری شے کے وجود کی بناء برفیصلہ کرتی --

### (۲) توت وہمیہ

قوت وہمیہ جومعافی کا ادراک کرتی ہے جبکہ پہلی قوت صور کا ادراک کرتی ہے اور صورے مراد ہوہ صورتیں جن کا وجود مادی تتم ہے ہولیتی جسمانی اور معانی ہے مراد ہوہ وی کیفیتیں جوجم یا دو کے مقتضی نہیں ہوتی لیکن کی جم سے عارضی طور برمتعلق روعمی میں جيے جذبات دعوت يامحبت مثلاً ايك بكرى جب بھيڑيے كود يمحتى ہے تواس كے رنگ شكل و بيئت ۔ کا ادراک کرتی ہے جوجسمانی چزیں ہیں اور بغیرجم کے پائٹیس جاتی نیز اس کی عداوت کا بھی ادراک کرتی ہے ایک بکری کا بچہ اپنی مال کے رنگ اورشکل کا ادراک کرتا ہے نیز اس کی موافقت ومحبت کا بھی علم رکھتا ہے ای لئے وہ بھیڑے ہے بھاگ کر ماں کے پیچھے بیچھے دوڑتا ے بہر حال خالفت وموافقت کے لئے ضروری نہیں کہ وہ اجسام ہی میں موجود ہوں جیسا کہ رنگ اورشکل کے لئے ضروری ہے ہاں و اجسام سے عارضی طور پر متعلق ہو کررہ تحق ہیں پس يةوت دوسرى قوت (يعنى تخليه) عجداب اوراس كامحال دماغ كاجوا خرب

(٣) ربى تيسر كي قوت بيدوه ب جوحيوانات مين 'مخيله'' اورانسان مين' مفكرة'' كبلاتى إلى الكي فصوصيت سي كده صوره محسور كوايك دومر سي تركيب دي إادر معانی کوصور کے ساتھ جوڑتی ہاور جوف اوسط میں رہتی ہے جو حافظ صور اور حافظ معانی غانوں کے درمیان ہوتا ہے اس کی وجہ ہے انسان اجزائے مخیل کی من مائی بندش پر قادر ہوسکتا ہے جیسے وہ گھوڑ ہے کواڑتا ہوا خیال کرسکتا ہے ایک شخص کا تصور کرسکتا ہے جس کا سرانسان کا ہو اورجهم كور كابر حال اى تم كا باتي جمعي مشاهره بن آئي مون ياند أني مول اوربهتريد ے کداس توت کوتوت محرکہ کے ساتھ کمتی سمجھا جائے نہ کہ قوت مدرکہ کے ساتھ۔

ان توی کے متعقر طبی تحقیقات کی بناء پرمعلوم کئے گئے ہیں جب ان کے مرا تجویفات ) میں کوئی آفت نازل ہوتی ہے توان چیزوں میں بھی بینی ادراک وغیرہ میں (جو غدر ساک امام فزاتی جلد روم حصروم) (۴۶۹) (آبات الفلاسف

ادرا قاشیا گاپائی بین-تو کامحر که کی دونشمیں ہیں۔

(۱) محرک اس معنی میں کہ وہ ترکت کی ہاعث (لیٹنی مجڑ کانے والی ) قوت ہے۔ (ب) محرک اس معنی میں کہ ترکت اس کی قوت فاعلیہ کا تیجہ ہوتی ہے۔

محرک جو باحث ترکت ہے وہ توت نزوعیہ شوتیہ بے یہ توت جب اس توت خیالیہ میں (جس کا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں) صورت مطلوب یاصورت نفور کا ارتسام کرتی ہے تو تو ت محرکہ فاضلہ گوتر یک ہوتی ہے اور اس کے وہ طبیعے ہیں مشعبہ اول ہے'' قوت شہوائے'' یہ وہ تو ت ہے جو ترکت پر اکسانی ہے جس سے کوئی متحیلہ شے جو ضروری یانا فتح ہو نزدیک کی جاتی ہے اس کا مقصد طلب ازت ہے۔

شعبۂ دوم ب'' قوت فصیر'' مدوقوت بے جو حرکت پر اکسانی ہے جس سے کوئی متحلیہ شے دخع کی جاتی ہے جو شرور مائع یا سوجب فساد بھی جاتی ہواس کا متصد طلب تفوق و برتری ہے اور ای قوت سے تمام قوئی شن اجماع کال حاصل ہوتا ہے جس کا تیجید فعل ارادی

ردی قوت کوکر جو فاعلہ میں تو یہ دو قوت ہے جواعصاب دعملات میں گیل جاتی ہے اور اس کی خصوصیت مید ہے کہ دو معملات میں تلخ پیدا کرتی ہے ادارا دور باطات کو جواعشا ہے مصل ہوتے ہیں اس مست کچھیتی ہے جس میں قوت مکن ہوتی ہے یاان کوقول میں ڈیمل دے کھیتی ہے جس سے بیادتا دور یا طات خلاف مست کھیتے لگتے ہیں۔

يه بين نفس حيوانيه كوق كي تفصيل كونظرا نداز كركيا الكامجلا ذكر كيا حميا ب

(حجموعه رسائل امام غز اليُّ جلد سوم حصه سوم ﴾ ( ٤٠٠٠) نفس عا قله انسانی ،اس کو''ناطقہ'' بھی کہتے ہیں ناطقہ سے مراد سے ، كونكنطق ( "نفتلو) فا برى التباري عقل كالمخصوص ترين ثمره ب،اس لياس كي نسبت عقل ک طرف کی حاتی ہے۔ اس کی دوقو تیں میں :۔ ایک توت عالمہ دوسری قوت عالمہ دونوں کوعظی کہا جا تا ہے کیکن بیصرف نام ہی میں مشترک ہوتے ہیں۔ قوت عالمہ بیربدن انسانی کی قوت محرکہ کا نام ہے جوانسان کے بدن کوان افعال پر أكساتى بيجن ميس ترتيب يائى جاتى باورجن كى ترتيب اس رويت خاص كانتيج ب جوانسان

قوت عاملہ، قوت نظری کہلاتی ہےاس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حقائق معقولات کا ادراک کرتی ہے جو مادہ مکان اور جہت ہے مجر دہوتی ہے اور جنعیں قضایائے کلیہ کہتے ہیں اور علم كلام كي اصطلاح مين أنهي "احوال ووجوه 'اورفلسني أنهين" كليات مجروه كيتيم بين" .

پس بیدوقو تیں دونستوں کالحاظ کرتے ہوئے روح میں یائی جاتی ہیں توت نظری کی نبت مانکد کی طرف ہے جہاں ہے روح بھیل انسانیت کے لئے علوم هیقیہ حاصل کرتی رہتی ہضروری ہے کہ بیقوت جب قوق ہے دائی طور پر انفعال بذیر ہوتی ہے۔

## قوت عملی کی نسبت:

توت عملی کی نسبت ، اسفل طرف ہے، وہ ہے جہت بدن اور اس کا انتظام اور اصلاح اخلاق بحیل انسانیت کے لئے کھا ہے کہ بیقوت تمام قوائے بدنی پرعالب رے اورتمام قوی اس کی تادیب سے اٹریڈریر میں اور مقبور ہیں توائے بدئیہ مذکہ قوت عملی کواٹر ات کے تبول كرنے كے لئے منفعل رہنا جاہے ورند صفات بدنيدوح ميں الي انفيادى صورتنى بيدا کردی گئیں جورد اکل کہلاتی ہیں تو ت عملی ہی کو غالب ر بنا جا ہے تا کنفس میں ووصورتیں پیدا ہوں جوفضائل کہلاتی ہیں۔

یہ ہے اس تفصیل کا نتصار جوفلا سفر تو اے حیوائی اور انسان کے بارے میں پیش کرتے میں البتہ ہم یہاں توائے نیاتی کا ذکر چھوڑے دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے مقصد کے لئے کا ز آ مرس ہے۔ فیوں کے ان تمام ذکر کر دہ امور کا اٹکار شریعت میں ضروری نہیں ہے بیاتو مسلمہ

امور میں جومشاہدہ میں آتے رہے ہیں قدرت کے انتظامات میں ان کی حیثیت عادت جاریہ کی تی سر

البت ہم بیاں ان کے اس دو سے پراعم آم گرہ چاہیے ہیں کو ٹس ( دوح) کا جہم قائم ہوء علی دائل سے معلوم کیا جا سکنا ہے ہمار سے احتر آم کی دبیٹیہ سے کہ یہ بات خدائے تعالیٰ کی قدرت سے بعیہ ہے باشر بعت میں اس کے خلاف رائے ہے بلکہ حشر ونشر کی تنسیس میں ہم جاتا میں گے کہ شریعت ان کی تقعد تی کرتی ہے البتہ ہم النے اس دوسے پر معرّض میں کدو، علی حبیثیت ہے قائل ثبوت ہے اور اس کی معرفت میں شرق تعلیم ہے استعنیٰ ہو سکتا ہے۔

اب ہم میال فلاسفد کے دلاکل پیش کرتے میں جوان کے خیال میں کثیر میں۔

دليل اول

قلفی کتیج ہیں کہ علوم علی نفون انسانی میں طول کرتے ہیں بیدا تعنای ٹیس ہونے اوران کی اکا ئیاں ہونی میں جوشتم ٹیس ہوئٹیں اس سے بیازم آتا ہے کہ ان کا کل جی مشتم منہ ہوئیں تمام امرام مشتم ہوئے ہیں ابتدا ان تلق کلا کا کل جم ٹیس ہوسکا۔ ہوئیں تمام امرام شعم ہوئے ہیں ابتدا ان تقل کا میں ہوسکا۔

شرط شفق کا شکال سے اس دعویٰ کو نابت کیا جا سکتا ہے جن میں سے قریب ترین طریقہ یہ ہے کہ

... ، ) اگر محل علم جم منقسم ہوتو حلول کرنے والاعلم بھی اس میں منقسم ہوا۔ در می کوئلہ جارا کی : الدیعلی غر منقسم یہ اس کیا جم منبسر د

(۲) کین طول کرنے والا علم فیر منظم ہے اپنا آگل جم نمیں ہے ۔ آئیا کا شرطی 'جس میں ''نقیض تالی'' کی منظم ہوتا ہے اپنا الاقاق تقیق مقدم کا تبجہ مالس ہوتا ہے پس علی آیا س کی محت میں کوئی شک ہوسکتا ہے منعقد مات میں پہلے قصیہ میں کہا گیا ہے کہ ہر منظم یا قائل انقسام ہے میں طول ہونے والی چز مجس افعال قائل اقتصام ہوتی ہے اور اگر محل علمی قصیت بندی کوئرش کرایا جائے تو پھڑ کمی قائست بذیری ہجی بدی اورہ تا قائل شک ہوگی دومر سے قضیہ میں ہیکا گیا ہے کہ علم واحد جوآ دی میں طول کرتا ہے شقع فیس ہوتا کہ یوک ان الل تبایا ہے تا ہم الم الال نہایا ہے قائم تقدیم مجمدا قال ہے آگر اس کوک خاص حدیث قائل افقا اس مجرح جانے ہیں کہ بو فرض اوکا نیوں پر ششم ہی واجو جو میں تعین ہی ہر حال بم اشیاء کو اس طرح جانے ہیں کہ بو فرض

کے کوئی اجزا نہیں ہوتے۔

اعتراض اس کے دومقاموں پر ہے

پېلامقام

پہلا مقام ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ آب اس گفت کے قول کا کیوں اٹھا کر آج ہو جو کہتا ہے کہ گل ملم جو ہرفرہ تھیز ہوتا ہے جو منتم ہوتا ہے ہات فدہب جنگھین کے موافق ہے اس کے بعد صرف ایک استبعادیا تی روجاتا ہے وہ یہ کہتا ہما طوم جو برفر دیمس کیے حلول کرتے ہیں اور تام حوام جو ایکٹر کر چکر لگاتے رہتے ہیں معطل روجاتے ہیں صالا نکہ وہ قریب ہی ہوتے ہوتا ہے۔

محض استعداد نے قالمیفیوں کو کی فائدہ غیری پڑتیا کیونکہ یہ خودان کے نظریہ کے خلاف چٹن کیا باسکنا ہے کونشن (روس) شے داحد کیے ہونگئی ہجرہ کی جگہ میں سکتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکنا ہے۔ نہ وہ داخل بدن ہوتی ہے۔ نہ خارج بدن اور خداس ہے متصل ہوتی ہے۔ شفصل؟

گر ایدارا احراض اس مقام نے زیادہ اثر انداز ٹیس بوسک کیونکہ جز استحق کی کے
بارے میں فلسفیوں کی بجث بری طوئل ہے اوراس بارے میں بہت ہے ہمندی والرائم کی چش
کے جاتے ہیں مجلسان کے ایک دلیل ہے کہ جوفر و جب ود جو ہروں کے درمیان ہوتا ہے تو
کیا اس کے دونوں کناروں میں سے ایک کنارو دومر ہے تین کنارے ہے مالی جوتا ہے ودمرا
کیا مالی موتا ہے تو کہ دومرا ہے مالی ہوتا ہے باس کے فیر سے ملاقی ہوتا ہے اگر اس کے
تین کنارو دوم ہے جو دومیال ہے، کیونکہ اس ہے دونوں کناروں کا استا دانو ام جوتا ہے کیونکہ
مالی کا مالی مجی ملاقی ہوتا ہے جو اس سے ملاقی ہوتا ہے اگر وہ اس کی قیر رہے تو اس میں تعدود
دافق ماج بارے ہوار سے دوء ہو جس کا گل بہت طویل ہے جم اس پر فور کرنے پر مجبور
دافق ماج بارے ہوار سے دوء ہوئی جی ہے۔

#### دوسرامقام

ہم کتے ہیں کہ تمبارار یدوی کی حرجم میں برطول ہونے والی شے کا قابل انتسام ہونا لازم ہے خود تمبارے اس نظرے کی بناء یہ باطل ہے تم کتے ہوکہ (شلل) کمری کے وہائے میں مجور رمان المام فرانی جلد من هسرم ( حدم ) ( حدم ) ( جات الفلان ) ( جات الفلان ) ( جات الفلان ) ( جات الفلان ) المعتمل جوات و بحد به وقى بيان في المعتمل بالمعتمل بيان المعتمل بيان المعتمل

تصورٹیں ہوسکا کیونکہ عداوت کے اج ادبیس ہوتے کیفش اجزاء کادراک اور بیش اجزاء کے زوال فوٹس کیا جاسکے حالا تکہ تہارے نزدیک توت جہ بائی عمل اس کا ادراک جارت ہے کیونکٹس بہائم اجہام میں منطبع ہے جوہوں کے بعد ماتی تیس رہتا اس پرسب کا اظاف ہے اگر فلاسفر کے لئے دیمکن سے کہ حوال خسر ص مشترک اور توت حافظ مور کے مددکات عمل

انقسام سے فرض کو مجبر را مان کیس تو ان سے لئے ان معانی سے انقسام کو فرض کرنا جن کا ماد ہے میں ہونا شرفتیں ہے مکنن شہوگا۔ اگر کہا جائے کہ مجری مطلق معدادت کا جو مجروش المبارہ ہوادر اکٹیس کرتی بلکہ مسیعی

ا سراہا جائے الہ بھرن کے مصاوحت ہ بر عرو انسان و ہوروں ساوہ ہوروں سے برس سری جیسہ بھری و قتص میصیر نیے کی عدادت کا ادراک کرتی ہے اور قوت عا فلہ تھا کتی بحروش المباد دوگین الماشیاض کا اوراک کرتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بحری مجیم نیے کے رکھ اور شکل کا بچر عدادت کا اوراک کرتی ہے

اگر رنگ قوت یا صرو مین مقطع ہونے وائی شے ہے تو ایک ہی تھی مجی ہے اگر یہ دونوں کل بصارت کے انتصام کے ساتھ مقعم ہو جاتے ہیں تو سوال ہوتا ہے کہ عدادت کا دو ص چز کے ذریعے اور ال کرتی ہے؟ اگر کہوکہ ہم کے ذریعے قوادراک مجی مطلم ہوگا تو مقطم ادراک کس چز کا ادراک ہوگا؟ کیا دوایک ہم تعدادت کا ادراک ہوگا؟ تو عدادت کا جز کمیے پیدا ہوا؟ یا مجر ہم جزئے نے عدادت کے کل کا ادراک کیا تو تیم عدادت کیا رمعلوم ہونے والی شے ٹابت ہوگی کو کھا اتسام کل کے ہم جزئے میں اس کے ادراک کا ثورت ہمتاہے؟

یہ ہے ان کی دلیل میں بڑک پیدا کرنے والاشید جس کا طالبٹر وری ہے۔ اگر کہا جائے کر پیرما تھد معقولات میں ہے اور معقولات کا مما تقدیمیں ہوسکا۔ (ایٹی ووٹو نے میس) جب تم دوٹو س تقد موں میں تک شر سکے کھام واحد شخم نہیں ہوتا اور جو منظم نہیں ہوسکا و وجم شخص میں اقامت میں کرسکا تو تم کو بتنے بیش کی شک تک پیرس کرنا جا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے تصنیف کی ہے وہ محض تمہار سے بیانات میں نتا تھی وضاد ظاہر کرنے کے لئے کی جاور یہات تمہار کی جد کے کہا کیک شن کے شاد میں جی حاصل ہوجاتی ہے فواوو نکس نا فقت سے محتاق تمہار انکر ہے ہویا تو ۔ وہمیر کے طاق

' کی طاکن ہوجال ہے ''فوادو و ان عصرے '' کی ہمادہ سریبہ یا وحد دسیوے اس گھرہم کہتے ہیں کہ میر مناقضہ طاہر کرنا ہے کہ طاسقہ قبال میں مقام تعلیم سے مناقل رہے ہیں اور شام رمقام القبال میں ان کا میرقول ہے کہ ظرچم عمل ای طرح مظلع ہوتا ہے۔ جم

(مجموعه رسائل امام غزانی جلدسوم حصه سوم) (۲۷۳) طرح رنگین چیز میں رنگ اور رنگ کی حالت یہ ہے کہ رنگین شے کے تجزیہ وانقسام ہے اس کا بھی تجزیہ ہوسکتا ہے لہذا علم کا بھی تجزیہ ہوسکتا ہے جب اس کے کل کا تجزیہ ہو بہر حال خلل مقظ العبل ہے پر رہاہے جمکن ہے کہ علم کی نبعت اس کے محل کی طرف الی مدہوجیے کر رنگ کی نسبت رنگین چیز کی طرف کر وہ اس پر میکیل جاوے یا اس میں منطبع ہو جا ہے اور اس کے اعتراف وجوانب میں منتشر ہوجائے اوراس کے منقسم ہونے ہے دو بھی منقسم ہوجائے بلکہ غالبًا

علم کی نبست اس سے محل کے ساتھ دوسری طرح کی ہے جس میں انقسام مکن ہیں محل علم کا تجزید ہوبھی تو اسکا تجزیہ نہیں ہوسکتا اس کی نسبت اس کے محال کی طرف اپنی ہی جھنی جا ہے جیسے ادراک عدادت کی نبعت جم کی طرف اوصاف کی نبعت جوان کے محل کی طرف ہوتی ہے ان کا بیان کرنا ایک فن می محصور تبیس موسکتا اورنا ان کے متعلق مهاری تفصیلی معلومات مطلقاً کابل مجردسه بوتے ہیں لہذاان کے متعلق ہمارے احکام اس دقت تک نا قابل مجرد سہو نگے جب تك كرجميل ان كى نسبت كى تفصيلات كاكال علم حاصل مد جوجائے \_

خلاصہ مید کہ اس امرے تو ا نکار نہیں کیا جاسکتا کہ فلنےوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ظنیات کی تقویت کے لیے فائدہ مند ہوسکتا ہے مگران کا یقنی بنیادوں برعلم ہونا میجے نہیں مانا جاسکتا

کهاس میں غلطی کا یالغزش کاامکان نہو۔

دوسري دليل:

دوسرى دليل فلاسفه كيتے ہيں كه اگر معلوم واحد عقلي (يعني مجرد عن المواد) كے متعلق علم مادے میں اس طرح منطبع ہوسکتا ہے جیسے اعراض کا انطباع جوجوا ہرجسمانیہ میں تواس كالقسام بهى انقسام جمم كي وجدے بالضرورت لازم جوگا كواس ميں منطبع نه جواورنه اس ير پھيلا ہوا ہوا گر نفظ اطبع خراب لگے تو دوسرا نفظ اختیار کیا جاسکتا ہے تو ہم دریافت کریں گے کہ کیاعلم كى اين عالم كى طرف نبت ہوتى ہے يانہيں ؟ نبت كامقرر سُرٌ ما تو محال ہے كيونكه اگر اس کے ساتھ نسبت قرار نہ دی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کااس کے متعلق عالم ہونا اس کے متعلق غیرعالم ہونے ہے بہتر کیوں ہوا؟اگراس کے ساتھ نسبت ہوتو بیتین اقسام سے خالی مبیں (۱) یا تو نسبت اجزاء کل ٹن ہر جز کے مماتھ ہوگی (۲) یا بعض اجزاء کے ساتھ بعض اجزا کوچیوژ کر ہوگی۔

(۳) یاکسی بھی جز کے ساتھ نسبت نہ ہوگی۔

(جُوهِ رَمَالُ الْمَامُ وَالْنَّ جِلْدُ مِنْ صِيرِينَ ﴾ (٤٥) الله من ا

سیاتی اقربال بالس ہوگا کہ کی گئی جڑے ما تھ نیست جس کیوگد جب اگا کیوں کے ما تھے

نبت نہ ہوگی تو مجو ہے کے ساتھ بھی جہ کی کیوگد بر تشم اجزا کا مجود بھی بیش کا دور یہ کہا

مجھی ہاطل ہے کہ کئی کے بعض اجزاء کے ساتھ نبیت ہے کیونکہ جس جڑ کے ساتھ علم کی نبیت

میں اس کا علم ہے کوئی تعلق خبروگا اوراس کی طرف ہمارا دوائے تی بھی نیس اور یہ بما نبی باطل

ہے کہ جر جز مفروش کی واست کم کی طرف نبیت ہے کیونک اگر نبیت واست علی کا طرف کا طابعہ وگی

تو اجزاء علی ہے برایک کیا صفور معلوم اور نیس ہوگا کیا دارا گر جرجزئ کے ہے دور کی نبیت ہوئی جو

ساتھ ہے گا اوراس کی فیر جرنا سے طلی طرف دو ہر ہے جزئ کو ہے تو اس وقت ذات علم متی جس منتصم ہوگا اور اس کی ایس کے جوزات علم کی طرف دو ہر ہے جزئ کو ہے تو اس وقت ذات علم متی جس جرایک جزئی نبیت ذات علم کے کی ہے کی طرف ہوگی جواس کی طرف نبیت آ فرے سوامورگ

اوراس نے بیگی فاہر ہوتا ہے کہ حوال فرنسے کے حوصات منطبعہ صور برسمقسمہ کی صرف شالیں ہوتی ہیں، کیکنگ اوراک کے متنی تین نقس مدرک میں مثال مدرک (کینی جس چیز کا اوراک کیا جاتا ہے) کا حصول اور مثال محموں کے ہر بڑک کے آگ جسانیہ کے بڑ

یرچه در ان یا چاه باغی ۱۹ می سون اور سمان سون سے ہر برے سے اور جسمانیہ سے ہر کا طرف نبست ہوگی۔ اس پر بمارا اعتراض وی ہے جس کا او پر ذکر ہواصر ضط اطباع کو کفظ نسبت سے

ال پر ہما دااختران وی بے جس کا اور ذکر ہوا محرف خط اطباع کو فظافہ ہے۔ جم عظی ہوتا ہے (جس کا کہ انھوں نے ذکر کیا ہے ) دو الانحال ادراک ہی ہے ادراس ادراک کو بھی محلام ہوتا ہے۔ بھی محلام ہوتا ہے۔ بھی معدادت کو فی امر مقدر یا مقدادی کیا ہے۔ کا می طرف محسوب ہوتا ہے جس طور تک تم نے ذکر کیا ہے۔ اوراس معدادت کے اجزاد اس مثال کے انڈا دی طرف منسوب ہوتے ہیں اور میجڑ ہے کی شخل کا مقدر ہوتا کا فی تیس ہوتا کی تک بھی کی اس کی شخل کے داکس اور چیز کا ادراک کی ہے اور وہ ہے تالفت وعدادت اور بیدعدادت جوش کے علادہ ہے کوئی مقداد یا کہتے تھیں کر کھی تا ام بھرکی ہو نے اس کا جم مقدر ہی کے ذریعہ ادراک کیا ہے لبندا یہ دکھی گر شتور کیل کی طرف میں مقول ہوتا ہے۔

كركوئي كي كدتم ان دائل كى ترديداس طرح كيون بيس كرت كدهم ايك نا قابل

تجربیة جر ترخیر لغنی نو برقر (می بایا جاتب؟

و به برگیج بین که برقر رمی بایا جاتب؟

بر برفر دکی توجید کے جی کدی برقر در کی بارے میں بحث امور بند بیرے متعلق ہو تی بادر کر برخیر برند بیرے متعلق ہو تی بادر کا تعلق برند کا دائیہ بیشیں متااس سے

تو بدا زم آتا ہے کہ جو برقر دیمی تقدرت اوراراو دونو ساور امنیان کو قصل میں ہے اور بیا بخیر

قدرت اور راداد سے محصور میں ہوتی ہے مگر اس کا محمق باتھ بیشی بیسی ہوتا کہ وکھنے کی تعلق باتھ کا کہ

قدرت باتھ میں اور انگلیوں میں ہوتی ہے مگر اس کا محمق باتھ بیشی بیسی ہوتا کے کوئی کا باتھ کہ

الدے سرفر زائر بین معالم ضارا اور انگلیات میں الدیمی سے کہ باتھ کے

لدر رہ بابھ سال در اسپوں سال ہوں ہے را ہو کہ جا جد سال میں ہوتا ہے۔ ڈالے سے علم زائر کئیس ہوتا اور شاراد وہا تھی عمل ہوتا ہے کیونکہ کھے والا مکن ہے کہ یا تھے کے منطوع ہونے پر کئیسے کا ارادہ کرے گوگھٹا اس کے لئے دشوار ہوتو سے عدم ارادے کی ہوہے تو نہیں بلکہ عدم تقدرت کی وجدے ہے۔

تىسرى دلىل:

فلسنی کمیتے میں کدا گرطرجم کے کئی جزئیں ہوتو اس کا عالم بیکی جز ہوگا دوسرے تمام اجزاے انسانی کے برطاف عالانکد عالم تو انسان کوکہا جا تا ہے اور عالمیت جموق طور پر اس کی صفت ہوتی ہے متک اس کے اخد کر مجل مخصوص کی۔

یدا کید احقانہ بات ہے کیونکدا آسان دیکھنے والا استفرالا اور قطیعے والا کی کہا یا تا سے اپیا کی ایک چار پائے شم کھی میں مضافت ہوتی ہیں تو یہ اس بات پر دسل نہیں ہے کہ محسومات جم میں ٹیری ہوتے بلک یہ تو ایک شم کا محادرہ ہے جیدے کہتے ہیں کہ قلال تخص بغداد شم ہے حالانکہ وہ تخص شم بغداد کے ایک بڑ دی شمی ہوگا تا کہ پورے شہر شک کین پورے شہر کی طرف اس کونیست دی جاتی ہے۔

چوهمی دلیل

اگر خلم تقب اور دائے کے کئی جزوشی طول کرتا ہے جمل کا جواس کی صف ہے قلب ود مائی کے کئی دومرے جزیش قیام ہونا چا ہے اس سے انسان ایک وقت شمی ایک ہی چزکا عالم بھی ہوگا اور جامل بھی جب بیر عال ہے تھ خاہم ہوا کہ کئی جمل ہی گل علم ہے اور بیر کل واحد ہے جس شمی اجتماع ضدین محال ہوگا کر علم مشتم ہوتا تو جمل کا قیام لیک ھے شمی اور علم کا قیام ایک دومرے ھے شمی کال نہ ہوتا کردکھ کوئی شے جب ایک کل میں ہوتو دومر محل شمی اس کی جموعه رسائل امام فراتي جلد موم حصروم ( ١٨٤٨)

ضداس کی تفاظت میں کر طبق جیا کہ گھوڑ ہے ہیں ابلق پن کا اجباع ہو سکنا ہے یا آگھ میں سیابی اور سفید کی کا اجباع ہو سکنا ہے گیا آگھ کے سیابی اور سفید کی کا اجباع ہو سکنا ہے گیا تک کو کہ شدہ کی اور ہوئی ہے اور یہ بات تواس میں لازم نہیں ہے کیونکہ ان کا در کا ایک کو کی شدہ نہیں کرتے اوران و دونوں حالتوں کو درمیان سوائے تھا نمل وجود عدم کے اور کو ٹیس ہے ای بنا، پرہم کہتے ہیں کہ دون کا تھا ہو ہو اور کا اس کے درمیان سوائے تھا نمل وجود عدم کے اور کو ٹیس ہے ای بنا، پرہم کہتے ہیں کہ دون کے تعلق اور کا حرال ہائی نہیں ہو اور کا حرال ہو تھی ہو سکا کہ کا جائے ہو تھا کہ بو کہتا ہے اور کہتا ہو گئی تناقش نہیں ہو تا اور تبدال ہو گئی تھی ہو کہتا کہ کہتا ہو تھا کہتا ہو گئی ہو گئی

یہ کیے ہے بھی اس وٹو کی اُر دیٹیس ہوتی کہ تول طار دہمل کے لئے انسان میں عمل ایک ہی ہے اور علم دہمل ای میں متصاد طور پر بیدا ہوتے میں کیونکسا آپ کے نزدیک ہروہ جہم جمعیں حیات ہو قائل علم وجمل ہے اور حیات کے موااس کے لئے کوئی دومری شرفیمس بتلائی گئے ہے اور تمام اجزا امّا ہے کے نزدیک آبول علم میں ایک ہی نگی پر ہیں۔

ا اعتراض آپ کا بی دوگی آمرو در شوق وارادے کے بارے میں آپ کے نظر کے
پر معلی ہوگئا ہے کی کی دوگی آمرو ہو روقوں میں موجود میں اور وہ انکی مثلی میں
جوجم میں منطعی ہوتی میں گھریے تو کال ہے کہ جس بیزے راجت کی جاتی ہے ای سے نفر سے بھی
کی جاتی ہے اس سے نفر سے رقبت ایک بی چیز میں اس طرح ترح ہوجائے گی کہ رخبت کا گل
ایک ہواور فقر سے کا گل وہ را ایک نے بات اس چیز پر دس نیس کر نفر سے دھوں اجمام میں طول
میں کرتے ان کا اجتماعی اس ہے کہ یو کی گوکھر انتحداد میں اور مختلف عضوی آ الدے پر
منتم محمران کے لئے ایک بی مرکز رابط کا کام و بتا ہے اور وہ ہے تھی جو بہائے اور انسان دونوں
میں بایاجا تا ہے جب وہ اسے مرکز رابط کا کام و بتا ہے اور وہ ہے تیس کو شرف کی طرف نسست کرتے ہوئے
میں بایاجا تا ہے جب وہ اسے تیس تو تو میں کہ اس کی میں مقبلے قبیلی ہوتا

\_ يانچو يں دليل

فلاسفر کھتے ہیں اگر مقتل مقتول کا آلہ جسمائی کے ذریعے اداراک کرتی تو وہ اپنے آپ کوئیں چائی کیس تالی تعال کے کیونکہ وہ اپنے آپ کو چائی ہے اس کئے مقدم بھی محال ہے۔ جم کیچے ہیں کہ میسلم ہے کہ اسٹنا ایقیش جائی تھیجی مقدم ہوتا ہے گراس وقت جکہتا کی وہقدم کا ترجم جانب ہولیکن تہاری دلیل ہیں بندوا منے تیس کمدان وہیں کوئی گڑوم ہے تو اس کوئی طریع جانب کردگے۔

اگر آبا جائے کہ اس پر دلیل ہے ہے کو فعل بیسارت اگرجم عمی خبوبا تو اس کا اسلن ہامرہ ہے نہ ہوتا تھتی بیرائی نظر جس آتی چیسے شوائی سی ٹیس جائی ایسان دومر سے حوال کے متعلق کہا جا اسکتا ہے اس طرح آگر حقل بھی جسمائی آلہ ہدد ہے اوراک کرتی تو اینے آپ کا اوراک ٹیس کر کئی حالات کی حقل جیسا کہ دومر سے کا اوراک کرتی ہے اینچ آپ کا مجمل کرتی جم میں سے جم شخص جس طرح آپ نے آپ کو جان مکنا ہے دومر سے کو بھی جان مکتا ہے اور بم جانے ہیں کہ بم اینچ آپ کو جانے جس اورومروں کو گئی جانے جیس۔ جواب ہے کہا ہے کہا جائے گئی دور جمود کا بنا دیم باطل ہے۔

(۱) ہمارے نوز یک جائز ہے کفل بسارت اپنے آپ ہے می معلق ہوال طرح کدوہ دوسرے کو می دکھانے اپنے آپ کو دکھانے جیسا کہ ایک تھی کا علم افغر وقعی وہ سکتا ہے اور عمر نفسہ تھی ہوسکتا ہے وہ عادت جاریہ اس کے طلاف ہے لیکن فرق عادت ہمارے نزویک جائز ہے۔

(ب) ماری دوسری دلی اور و قوی به اس پیزگویم حوال می تسلیم کرتے بین انجین آپ نے او چیتے بین کہ آپ یہ کیوں جا کر رکھتے ہیں کہ نے بات جب بعض حوالی میں نامجس خیال کی جاتی ہے تو ب کے لئے نامجس خیال کی جائے وہنی اور ان کی صورت کو حوال کے حکم سے الگ کر نا بحیدائر قبال کیوں ہے گوجسائی مثیت ہے وہ دیگر حوال کے ساتھ مشترک ما بہت رکھتی ہے واقعہ ایس کیوں ہے گوجسائی مثیت ہے وہ دیگر حوال کے ساتھ اور اک کا فائد وال وقت تک نیس ہو مکا جب سے کہ ملول کا آل لاسد ہے اتصال نہ جوابیا کی حال حس و وقی کا ہے ، اور حس بعر کا حال اس سے مختلف ہے اس میں انفصائی شرط ہے جا نچراکر کوئی مختص اپنی کیشر کر نے وہ دیگوں کا دیگر وہ کیون سنگر کا کینکر وہ اس سے دور دیس (جُوبِ رَمَانُ المَامُوْ الْيُ جَلِيرُومِ تعدِيرِم) (24)

ہیں بھیروٹس میں یا خطاف جم کی طرف ان حواس کے احقیاح عمی انتشاف کا موجب ٹیس ہو سکتالہ اکوئی بعید ٹیس کر حواس جسائی کے اند کروٹی چیز ایسی بھی ہوجے عشل کہا جا سکتا ہے اور وہ سب حواس سے اس بارے عمل مختلف ہواور وہ اپنے آپ کو جان سکتی ہو۔

حچھٹی دلیل

ظفی کتیج میں کہ آرشق آلہ جسائی کے ذریعی اوراک کرتی جیدیا کہ حاصہ اعرار کا ہے وہ وہ کی دومرے حاسب کی طرح اپنے آل کا اوراک جیس کر متن کیشن وہ دیا ٹی اور قلب یا کسی مجمی شئے کا جواس کا آلہ تھی جائتی ہے۔ اوراک کرلیتی ہے واس بات کی ولیل ہے کہ اس کا ہمہ کوئی آلہ اے اور مشکل ورشدہ واس کا اوراک شرکر کئی۔

اعتراض اس پرای طریقہ ہے اعتراض کیا جاسکنا ہے جس طرح کے سابقہ دلیل پر کیا گیا ہم کہتے میں کر بجب نہیں حس بصارت بھی اپنے گل کا ادراک کرتی ہے کو یمال عادت جار بيكاسوال بيدا ہوتا ہے يا پھر ہم يہ ہو چھ سكتے ہيں كہ جيسا كدسابقيد ليل ميں ہو چھا گيا تھا۔ کاس خاصیت میں حواس کامخلف ہونا محال کوں ہے گودہ جسم میں منطبع ہونے کی دیثیت سے باہم مشترک ہیں؟اور پھرآ بدیکوں کتے ہیں کہ جو چیز جم میں قائم ہوتی ہو اس جم كادراك بيس كرعتى؟ جزئى معين سے كلى مرسل برة ب كول حكم لكات بين؟ اس طريق عمل كااطلاق توبالا تفاق معلوم مو دكا ب منطق كهتى ب كسب جزئى ياجز ئيات كثيره كسب کی بناء برکلی برحکم نگایا جاناباطل ہے مثلاً سمجھا جاتا ہے کہ ہرحیوان چباتے وقت نیچے کے جڑول کو حركت ديتا ہے كيونكدا كثر جانوروں كے مشاهرہ سے ايسانى يايا حميالہذا بينتيجدا خذكيا كيا مكريد نتجہ بمارے اس لاعملی کی وجہ ہے کہ بعض جانورا ہے بھی ہیں جن کی سیخصوصیت نہیں ہے مثلاً كر مج چاتے وقت صرف او ير كے جزے كو بلاتا باى طرح بم كتے بي كو فلاسف استقرائے ذریع صرف حواس خسہ ہی گی تحقیق کی ہےاوران حواس کوایک خاص صورت کیا کر انھوں نے کل حواس برتھم لگایا ہے ممکن ہے کہ عقل ایک الگ حس ہواور اس کا تعلق دوسرے حواس ہے ای قتم کا ہے جو گر مچھ کا دوسرے جا نوروں ہے ہے اس نقطہ نظر ہے حواس کو یا وجود الكي بسمالي مونے كے دوسم من تقسيم كرنايزے گا۔

ایک وہ جوابے گل کا ادراک کرتے میں جیے حس باصر دوسرے دہ جو تے مدر کد کا بغیر انسال کے ادراک نہیں کر سکتے جیے حس ذاکتہ المسہ سبر حال فلن جس جیز کا ذکر کرتے میں

(جموعه دسمائل امام غزالٌ جلد سوم حصه سوم) (۸۰۰) –(تهافته الغلاسف) وه مفید ظن تو ہوسکتا ہے مفیدیقین نہیں ہوسکتا اس کا انتہار کیا کیا جائے۔

اگر کہا جائے کہ ہمارے دعوے کی بنیاد حواس کا مجرد استقر انہیں بلکہ بر ہان ہےاوروہ

بیرکه اگر قلب در ماغ بی نفس انسان بود اتو اس سے ان کا ادراک علیحده نه ہوگا بلکه میدا دراک ہر وقت حاضر وموجود ہوگا کیونکہ انسان بھی اپنی ذات کے ادراک سے غافل نہیں ہوتا کو کی شخص ا نی ذات کواین ذات ہے باہر میں خیال کُرتا بلکدایل ذات کوایئے نئس میں بمیشد ثابت کرتا ہے گرانسان جب تک قلب وہ ماغ کے واقعات کوئن نے یا علم تشریح کے ذریعے دوس ہے انسان میں انکامشاہ و صرکے انکا دراک کرسکتا ہے شاکے وجود کا عقاد کرسکتا ہے ہیں ای طرح اگر عقل كى جمم مي حلول كرنے والى موتو جاہے يد تھا كدجم كو بميشد يهياتى موتى يا دوسرے حواس کی طرح مدحانتی ہوتی مگراس کے حق میں دونوں یا تیں بھی صحیح نہیں کیونکہ بعض

وتت بسماني آله كاعلم موتاب اربعض وفدنيس موتار اس نقط کی وضاحت اس طرح کی جاتی ہے کے محل میں حلول کرنے والا اوراک ا ي محل كا بھى اوراك كرتا ہے كونكدان دونوں ميں ايك نسبت ہوتى ہے اور ية تصور نبيس ہوسكتا

کے خلول کے سوا اس کی طرف اس کی کوئی نسبت ہوتی ہواس لئے محل کا ہمیشہ ادراک ہوگا اگرینسبت کافی نہیں تو جا ہے کہ ہمیشہ ادراک نہ کرے کیونکہ یہ تو نامکن ہے کہ اسکے سوااس کی طرف کوئی اورنست ہوجیہا کہ وہ اگرایے آپ کو جانتی ہوتی تو بہر حال میشہ جانتی ہوتی اور

تمحی اس ہے غافل شہوتی۔ جاراجواب برے كدائسان جب تك كدائية آپ كوجانتا ب اوراس سے غافل

نہیں ہوتا وہ فقط اینے جسم و قالب یعنی ڈھانچہ ہی کوجانتا ہے دل کا نام اور اس کی صورت وشکل اس کے لئے متعین نہیں ہوتی بلکہ ووایے نئس کوجسمانی حیثیت سے ثابت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کوایے کیروں یا اپنے گھر کی نسبت سے تابت کرتا ہے۔

مرجم نفس كاكرتم ذكركريب بوده واو كرك التيموزون إي مركرول كالخ اس كا اثبات اصل جهم كے لئے لازم ب اور اسكى خفلت اپنى شكل يا اپنے نام سے الى بى ہوتى ہے جیسی کداس کی غفلت قوت شامہ کے کل سے کہ وہ دوزائدلو تحراب میں مقدم دیاغ میں ان کی شکل سمر پیتان کی تی ہے،اور ہرانسان بیٹو جانتاہے کہ وہ اپنے کسی حصے جسم ہی کے ذریعہ وہ

بحو کا احساس کرتا ہے لیکن محل ادراک اس کی نظروں ٹیں مشکل یامتعین نہیں ہوتا اگر چہ کہ وواتنا حانتا ہے کہ مکل مرکی جانب عقبی حصول سے زیادہ قریب ہے اور مرکے مجموعہ اعضاء میں سے مجموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم 🔐

-(تمانة ا

ساتویں دلیل

فلفی کیچ ہیں کہ آلات جسائی کے ذریع ادراک کرنے والے فو کی پر جب کام کا پر چوڈالا جاتا ہے آوگا تا کام کی وجہ ہے وہ قمک جاتے ہیں کیونکہ تکان موجہ فسام امراح ہوئی ہے ای طرح ادراک سے تعلق رکھے والے فو گیا اور ٹھل امور ان فو کی شمی کر دری اور تر الی پیدا کر دیے ہیں تی کے ان کا کاموں کے بعد وہ کر ورضیفے محسوسات کا ادراک بھی ٹیمیس کر سطح ، جبے بحاری آ وازیں کان کے لئے یا جیز روشی آ کھ کے لئے کہ یہ دونوں ان اعتصاء ش کر دری پیدا کر دیے ہیں ان کے بعد آ دلی بدھم آ واز کو بھی مشکل سے منتا ہے اور دیسی روشی بھی بھی میشکل پر داشت کر مکل ہے بلاش والقد بھی آبی ایسا ہوتا ہے کہ تیزمونو چیز کے جیلئے کے
بعد ملک مزے کی چوڑ وں کا اصابی کہ بختا ہے۔

م مرقوع تعلید کی مدتک معالمہ برنکس بے کونکہ معقولات میں خوروفکر کی مدافت اس میں خوروفکر کی مدافت اس میں موروفکر کی مدافت اس میں مثان نہا ہے گئے جائے مقرور ریا ہے کا درک نخی نظریات سے درک پر اس کو قوئ بنادیتا ہے کہ ترویس کرتا کو بعض وقت اس میں مثان ہی ہدا کردیتا ہے گئر میداس کی قوت خیالیہ کے استعمال کی دجیہ ہے ہوتا ہے ہی در درهیت شعیف آلدفوت خیالیہ میں پیدا ہوتا ہے جس کے بدھتاں اس کا مخیص لیتی ہے۔
بدھتاں اس کا مخیص لیتی ہے۔

یے بیان کمی گزشتہ براین کی طرح ہے بم کیتے ہیں کرتیے ٹیس ان امور بیس ہواس جسانی مخلف ہوتے ہوں بعض کے لئے جو پڑ جارت کی جاتی ہے جاتی ہوشاؤ ان کی کردوروں کے لئے تھی جارت کی جاسے بکل جو ٹیس کداجرا میں تفاوت تنظیم ہوتا ہوشاؤ ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو کی حتم کی حرک سے کمزور پڑ جاتے ہیں بعض کی حتم کی حرک سے تو ٹی ہو جاتے ہیں اورکو کی حزالی ان میں پیدائیس جوتی اگر خزالی کا کوئی اثر ان میں پیدا ہو بھی تو کوئی سب (تبافته ال

اب پیدا ہوتا ہے جوقوت کی تجدید کردیتا ہے اس طرح کے بجراس میں کزوری کا آسم بھی باقی میں رہتا۔

سیسارےمفروضات تفعامکن ہیں اور بیضروری نہیں کہ جوبھم چند پراگایا جاسکتا ہے اس کوساروں کے لئے بھی محجاجات۔

آ گھویں دلیل:

فلنی سیت بین کرده سادت فی با جا ایرائے جم میں پائے جاتے ہیں پالس براس کی عمر میں جب نظری سیت ہوئے گئے ہیں اس زمانے میں ایسادت کی عمر میں جب نظری اور خوا ہے۔ ضعیف ہوئے گئے ہیں اس زمانے میں ایسادت داع میں اور دومر ہے فوئی میں بتدری شعیف پیدا ہوئے گئے ہوئے ہیں ہے۔ اگر اخبارے اس این مائے میں فوج ہے جہ میں اس مائے کہ اور دیا ہے۔ معتولات کا حلول اسرائس کی جد ہے۔ معتولات کا حلول اسرائس کی جد ہے۔ معتولات کا دار اس کی بین معتل کے کرورہ جوانے کی جد ہے۔ معتولات کا دار کی میں میں برتا ایک دفعہ ہے۔ پیشام کرلیا جائے کہ بخش وقت شعیف بدن کے بادر ورحظی قوتی ہیں ہو اس کے اور اگر کی وقت قوتی ہیں ہوئی ہے۔ اور اگر کی وقت جم کے بین کہ اس کا کوئی تیج بین میں تاکی کہ معتمل کے اور اگر کی وقت ہے۔ جس میں تاکی کے مشال بیرا ہوجائے کہ میں کہ ہے۔ ہیں میں تاکی کے مشال بیرا ہوجائے کہ میکھ ہیں کہ۔

اگر تو سے عظامہ بدن کے ساتھ ہی اقائم وولی تو ضعیف بدن اسے ہر وقت ضعیف کر سکنا گر چینکہ تائی محال ہے اس کے مقدم مجمی محال ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ بعض حالات میں تائی موجود ہے تو ضروری کیس کہ مقدم مجمی موجود ہے۔

سان من اروب سر ارسان مان سه اس من استها اس کی قوت (عظید کے استقال کی ) وجہ یہ بے کونش کا بذاته ایک فعل ہوتا ہے جب وہ کی اور طرف مصروف منبش ہوتا اور نم کی جانب اس کوشٹو ایت ہوتی ہے عام طور پر اس کے دوننگ افعال ہوتے ہیں۔

> (۱) فعل بدن کی نسبت ہے اس کی سیاست وقد بر۔ در رفعا

(۲) مطل اس کے مہادی وہ اے کی نبیت سے میٹنی اور اک معقولات۔ ید دولوں افعال یا ہم مخالف اور ایک دوسرے کے مزام ہوئے ہیں ابد انکس جب ایک طرف متوجد بہتا ہے تو دوسری جانب اس کی مصروفیت کم ہوجائی ہے دولوں کا فرقع کرنا اس کے لئے مشکل ہوتا ہے کیلام حروفیات جو تنظی کی توجہ میں رکاوٹ کا باعث ہوتی ہیں وہ ہیں۔ (جُونِ رَبِمَا لِكَ الْمُوا الْيُ عِلَيْهِ وَرِبِينِ مِنْ اللهِ اللَّهَا مِنْ اللَّهِ اللَّهَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّمِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عِلْمِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عِلْمِنْ عِلْمِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عِلْمِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَّمِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَي

ا حسان مجل نہوں بغضب بتوف کم والم ، اور جسم معقولات میں فور کرنے گئے بہوتاں مس کی چن وں کا قطل بوٹے لگنا ہے کلہ یعنی وقت بحروس مجی آ دعش کو کو حم کا دھ بہنچا ہے یا کسی حتم کی تکلیف و بے بغیر اور اک معقولات سے ماضح بوتی ہے ہر صورت میں اوراک معقولات میں تاکا کی کا میب نئس کا ایک کام ہے دومرے کام کی طرف حتیجہ ہے اورای لئے معتی نظر اور تیمرے کا کام احساس درویا بیاری یا خوف رکے دومجی ایک حم کی دیا تی بیاری ہے۔) شمے وقت معظل ہونے لگنا ہے۔

افعال نفی کے ان دونوں جبوں کی ہائی حواصت بدیداز قیاس ٹیس، کیونکہ جبت واحد کا هدوم احمدت کا موجب ہوای کرتا ہے، چنائجے فرف درد کو بھلاد بنا ہے، فصلے کی ہیڈ جبوت کم جو جاتی ہے ایک نظری معاملہ کی طرف توجہ کرنے سے دوسر نے نظری معاسلے کی طرف توجہ کم جو جاتی ہے۔

ر بین میسید اوراس بات کی دلیل کے جم میں پیدا ہونے والا مرض کل علوم سے سعوش فین ہوتا یہ ہے کہ جب آ دمی بتاری سے شغایا ب ہوتا ہے آواز مرفق مسل علوم کا حاجتر فیس ہوتا ،اس کی ایٹ نفسی صالت اولی کی طرف کو وکر جاتی ہے علوم تھی بدینہ کو دکر تے ہوئے معلوم ہوتے ہیں از مرفقائیم کی ضرورت نہیں پڑتی۔

# اعتراض:۔

۔ اور عجب نمیں کہ اشخاص واحوال کے انسان کی بناء پر اعضاء کے حزاجوں میں انسانا ہوتاہوجس کی بناء پر یعض اسباب عقل ہے پہلے بصارت کو ضعیف کر دیتے ہیں کیونکہ (جموعه رسائل امام غزاتی جلد سوم حصه سوم) (۱۹۸۳)

بسارت منحاظ زمانتھ کے حقدم ہوئی ہے انسان ابتدائے زندگی ہی ہے ویکنا شروع کر دیتا ہے گرمو ہے کی قوت اس میں پندروسال ہے پہلے پیدائیں ہوئی بکد بعض وقت اس کے کے اور زیادہ عمرد کار ہوئی ہے جیسا کرمختف اشخاص میں اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اس طرح کہا جاتا ہے کہ شیب (بالوں کا سفید ہوتا) سرکے بالوں پر داڑھی کے بالوں کی نبست جلد تاری ہوجاتا ہے کیونکسر سے بال اس ہے بہت پہلے تموار ہوتے ہیں۔

اں تمام واقعات پر احتیاط نے فور کرنا جائے ہیں آگر تحق افکانشان بواری عادات میں لگانے بہدادہ فیس بوتا تو اس کے لئے مکمل فیس کھٹن ان جی کی بنیاد پر قائل و ٹرق علم حاصل کر سے کیمینکہ جیا احتیار بن کی بناہ پر تو ٹی شین زیادتی یا کی ہوتی ہے شار ہوتی ہیں ان میں سے کی ایک پر مجرور کرنا جیسا کرفاسف نے کیا ہے بیٹین کے صول کا باعث نیس ہوسکتا۔

نویں دلیل:\_

جہم اوراس کے عوارش انسان کی تھایل کیے کر سکتے ہیں؟ ہم ویکھتے ہیں کہ اجہام ہمیشہ تعلیل ، وقت رہتے ہیں اور غذا کے ذریعہ بعل یا تحلل ہوتا رہتا ہے مثال کے طور پر ایک نومودور یکچ کولو جوائی ہاں سے الگ ہو گیا ہے یہ کھیڈ نا شکل ہو جاتا ہے اور انٹر ہو یہ نے آگا کے پھر تفررست ، جو امر جاتا ہو جاتا ہے اور شوقی کیا نے لگتا ہے ہم مید ہم سکتے ہیں ہم می کو ان سمال بعد اس میں دواجرائے جہم باتی تھی رہے ہیں جو اس کا دورہ چھوڑتے وقت تھے بلکہ کہ سکتے ہیں کہ اس کا ابتدائے دجر دھر قب اجزاء کی ہے اور اب سمی کی ایخرائے تھی میں ہے ہم پہلے جم کا غیر ہے ہمی کہ اس کہ میں کہ انسان تو دہی انسان ہے اس کے مطلو ہائے تھی جو اس کے اجتماعی کی جو اس کے اجتماعی کی گر ہے تھے باتی رہ مکتے ہیں طالا کد اس کے تام ایز او تہد بل ہو چکے ہیں تو رود کس ہے اس بات کی کر

اعتراض:

اں پر یہ ہے کہ آپ کا بینظریہ چو پاپیہ جانو راور دور خت کے تعلق ہے باطل ہو نیا تا ہے کیونکہ ان کے کمبر کی کی حانت مفیر کل کے مقابلہ میں و کسی جی ہوتی ہے جو انسان کی ہوتی ہے اور اس سے میدنا ہے نہیں ہوتا کہ جانور رہا درخت کی مادی ہتی کے سواکو کی اور ہتی بھی ہوتی (جمو مدرسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم 🕽 (۴۸۵)

-(تبافتة الفلاسف

اورفلسفول نظم كے سلسله ميں جو كچي كہا ہو وقوت مخيله كے حفظ صور كے نظريه كى بناء برباطل ہوجاتا ہے کیونکہ میصورتمی بچوں میں بڑھا ہے تک باتی رہتی ہیں حالانکہ اس مدت میں د ماغ کے سارے اجزاء بدل جاتے ہیں اگریبان پرقلنی سیکبیں کے دماغ کے تمام اجزاء نہیں بدل جاتے تو يسى استثنائى حالت قلب كى بھى مانى يۇ ئے گى كونكدو ماغ اور قلب دونون جسم ت کے صے بی اب وال یہ پیدا ہوتا ہے کدائ صورت میں سارے اجزائے بدن کابدل جاتا کے ممکن ہوگا؟ بلکہ ہم یکبیں مے کہ اگر انسان سو برک بھی زندہ رہے تو ضروری ہے کہ نطفے کے اجزاء میں ہے کچھ نے کچھاس میں باتی رہے سارے اجزا و کونبیں ہو کئے تو اس بابقی جز و کے اعتبار بی ہےاس کےانسان کا حکم ہےاس کی حالت کسی درخت یا محدوثے کی حالت ہے مختلف نہیں جواس زمانے میں بھی وی ہوتاہے جواس زمانے میں تھاتو کثرت تحلیل وتبدیل کے

باوجود منی کے اجزاءاس میں باقی رہ جاتے ہیں۔ ا کی مثال ایس ہے جیسے کسی برتن میں ایک رطل یانی ڈالا جائے پھراس پر ایک اور رطل ڈال دیاجائے بیاں تک کہ دونوں اُل جا کمیں پھراس میں ہے ایک طل یائی نکال لیاجائے پھرا یک رطل ڈالدیا جائے پھراس میں ہے ایک رطل نکال لیا جائے اس طرح ہزار مرتبہ کیا جائے تو آخر مرتبہ بھی ہم بی تھم لگا علیں کے کہ پہلے راس کے یانی میں سے بچھ مذکھے باق ہے اور جو بھی اس سے لیا گیا ہے اس میں اس میں پہلے یانی کا بہتم حصہ وجودے کیونک وہ دوسرے م تبائ یافی میں موجود تھا اور تیسری مرتبہ وہرے کے آریب ہے اور پاوتھا تیسرے سے قریب ہے ایسا ہی آخر تک چلے جائے اور یہ فلاسفہ کے اصول کا ایک جائز متیجہ ہے کیونکہ وہ اجسام غیرمتنائی انقسام کے قائل ہیں ہی غذا کا بدن میں داخل مرتا اور پہلے اجزائے بدن کا تحلیل ہونا برتن میں یانی کے گرنے اور نکلنے کے مشابہ ہے۔

وسوين دليل:

فكفى كت بيرك توت عقليه ان كليات عامه عقليه كا ادراك كرتى ب جنفيس ستنكمين كي اصطلاح مين احوال كهتير جين وه انسان مطنق كا ادراك كرتى ہے اور حواس ايك معین انسان کا دراک کرتے ہیں انسان مطلق وہ عین انسان نہیں جس کا ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں شخصیت کا تو مکان مخصوص ہے اس کا رنگ مخصوص ہے اس کی مقدار مخصوص ہے اس کی وطع ، مخصوص عرانسان معقول مطلق ان ساری باتوں سے مجرد ہاس میں ہروہ چیز داخل ہے جس براهم أنسان كاا نطباق موتا بي كووه قابل مشابد ورنگ يامقدار ياوضع ما مكان نيس ركهتا بلك

(تمويد رماكل امام فزاني جدروم حصر وم) ( (۱۹۸۹ ) ( (تمانة الفلاسف

ود چیز بی آل گافتسیت سی دانش برخی ہے ہم کے دورو کا مستقبل میں امکان ہوتا ہے بلکہ
اگر انسان معدوم مجی بوجائے تو انسان کی حقیقت ان خواس ہے برورو کست میں اتی روسکی
ہے بی بات ان جزئی اشراء کے حقاق بھی ہے جس کا حواس مشاہد و کرتے ہیں کہونکہ عشل ان
ہے اس کی حقیقہ کا انتزائی کرتی ہے جو مواداورواوشا کے بھر ورون ہے اس کی حقیقہ کے
اوسان کی ووقسوں میں میستم کما با جا سکا ہے۔ (۱) اوساف ذاتی چیسے درگ کی مندی یا جم کا بلول ،
جسما نیت اور انسان کے لئے جوانیت (۱) اوساف عرضی چیسے رنگ کی مندی یا جم کا بلول ،
جسما نیت اور انسان کے لئے جوانیت (۱) اوساف عرضی چیسے رنگ کی مندی یا جم کا بلول ،
جسما نیت اور انسان میں ہوئے کا تھم گا با جاتا ہے کہ کاس جزئی شیم پرجس کا حواس مشاہدہ کرتھ
جنسیت پر ذاتی ورضی ہوئے کا تھم گا با جاتا ہے کہ کاس جزئی شیم پرجس کا حواس مشاہدہ کرتھ
بیسیت پر ذاتی ورضی ہوئے کا تھم گا با جاتا ہے کہ کاس محرف ہے۔
اور حقل بھی جاتا ہے کہ کی جو تمام کر آئی محرف ہے۔
اور حقل بھی جاتا ہے کہ کی جو تمام کر آئی محرف ہے۔
اور حقل بھی جاتا ہے خواس کی وصلے ہوئی۔

رس ب سیدار ۔ ان کی معقول کاوش و مارے ہے جو رہونا(ا) یا تواس ہے افرد کی نسبت ہے ہو گا جو عال ہے کیونکہ جواب ہے اور خوز ہے وضع و مکان و مقدار رکھتا ہے (۲) یا مجرآ خذ کی نسبت ہے نفس عا فلدے اگر ایسا ہوتو لاؤم آتا ہے کیٹس نے لئے تا توجش ہوسمقدار ہودا کی طرف اشار و ہو سکے درنداگر اس کے لئے میسب چزیں ٹابت ہول تو چوچز کے اس کے اعداد طول کم تی ہے اس کے لئے بھی ٹابت ہونگے۔

اعتراض:۔

و معنی کلی بی قابل سلیم نیمیں جس کوم عطل کے اندر طول کر وہ مجھتے ہو بلکہ ہم کہتے میں کہ علق کے اندر کلی وی چیز طول کر علق ہے جو حوال میں کرتی ہے البند فرق ہے کہ حوال میں کوئی ہے مجموع طول کرتی ہے قصاس کی تفریق یا تفصیل پر قادر نیمیں ہوسکتی محر علق تفصیل پر قادر ہوسکتی ہے۔

محرجب اکی تفصیل کی جاتی ہے تفصیل شدوشے جس کی عقل قرائن سے تجرید کرتی ہے جزئی ہونے کے اعتبارے اس مقران شے کی طرح ہوتی ہے جس کی قرائن سے تجریدیس کی گئی قرق ہے کہ عقل میں جو چیز ثابت ہے وہ معقیل اور اس کی احتمال کے ساتھ ایک می طرح مناسب رکھتی ہے اس طرح کہ ہارے گا کہ دوائن معنی میں کئی ہے کہ وہ عقل جس

له يعني يش خارجي جس كاعقل في الداك كما اوداس في فعيل كى مصحح

ایک سورت معقول مفروے جس کاحش نے اولا ادراک کیا ہے اوراس صورت کی آب اس اس جس کی تمام اکا ٹیول کی طرف ایک ہی ہے جیے اگر کو کی انسان دومرے انسان کو دیکھے قراس کے ذہن میں دومری ہیئت تو پیدا نہ ہوگی (موائٹ انسان کے ) چرجب وہ ایک کھوڑے کو انسان کے بعدد کیکے قواس میں دختلف صورتی پیدا ہوگی۔

يى واقع بمى مجروس مر مجى واقع موتاب جب آ دى يانى ديمتا بوا اسكے خيال میں یانی کی صورت آتی ہے چراس کے بعد خون کود کیتا ہے تو اب دوسری صورت آتی ہے مر جب وه دوسرايا في و يكتاب تو كوئي ني صورت نبيس آتي اس كے برخلاف ياني كي وي صورت جو اس کے خیال میں عبع ہوئی ہے یائی کی برایک اکائی کے لیے مثال کا کام دیت ہے اس لحاظ ے اس برکلی کا گمان کیا جا سکتا ہے ای طرح جب وہ ایک ہاتھ کود کچتا ہے تو اس کے خیال میں اورعقل میں ہاتھ کے اجزاءایک دوسرے کے ساتھ مرتب ہوتے ہیں جیسے تھیل کا پھیلااُس پر انگیوں کا ڈالیوں کی طرح جماؤ ناختوں ہے انگیوں پر حد بندی ایسا ہی ہو کا چھوٹایا ہوا ہونا اس كارنگ وغيره بحرجب وه ايك دوسرا باتحد و كيتاب جو هربات من يملي باتحد يهما ثلت ركه تا ہے تو کسی دوسری صورت کی تجدید (خیال میں ) نبیس ہوتی بلکہ بیددوسرامشاہدہ خیال کے اندر کسی شے جدید کے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جیسے کو کی شخص ایک ہی برتن میں دوسرے یا ٹی کو اى مقدار مين د كيصة وكوئى نئ صورت بيدانه بوگى كيكن جب ده دوسرا پانى يا دوسرا با تحد د يكساب جورنگ بامقدار میں پہلے سے مختلف ہوتا ہے تو دوس سے رنگ اور دوس سے مقدار کی صورت تو پیدا ہوگی محرکل حیثیت ہے ہاتھ کی دوسری صورت پیدانہ ہوگی کیونکہ چھوٹا اور سیاہ فام ہاتھ بڑے اور سفید فام باتھ سے وضع جزاء میں مشارکت رکھتا ہے البتہ رنگ اور مقدار میں اس سے مختلف ہوتا ب إس چونكه اصول اوليد على اس سماوات ركحتا باس لئة اسكى صورت كى تحديدكى ضرورت نبيس يراتي كيونكد بيصورت بعينه والاصورت بالبتدجن باتول عن اختلاف موا ہان میں صورت کی تجدید ہوتی ہے۔

لیس یہ بین مختی کل سے عمل شرا اور حس میں جب عمل کی حیوان کے جم کا صورت کا استفادہ اوراک کرتی ہے تو وہ جسیت کے اعتبارے ورخت کے مشاہدہ سے کن ڈی صورت کا استفادہ فیس کرتی عمر طرح دو پاغیاں کی صورت کے اوراک کی مثال ہے واضح کیا گیا جو ایک می وقت میں مدرک ہوتی چیں ای طرح ہرائیک شنابا امر شن بیٹھم لگا یا جاتا ہے اس سے ایسے کلی کا شورت میں میں مسا

له يعنى ربك اورمقدار - مت هم



لیکن بدخیال کیے پیدا ہوا کہ عقل کا جم میں موجود ہونا قابل تصورے؟ پھراس میں تو بدجھڑا

الگ پیدا ہوجا تاہے کہ جوبھی مادے ہے الگ ہووہ معقول ہوگا فی نفسہ نہ کے عقل اور عاقل کا

متاج رہاماخوذ عن الموادتواس کے بارے میں وجہ بیان کردی گئے ہے۔

#### مئله(۱۹

فلاسفه کے اس قول کا ابطال کدارواح انسانی پروجود

کے بعد عدم کا طاری ہونا محال ہے وہ ابدی وسرمدی

ہیں جن کی فنا کا تصور نہیں ہوسکتا

اس بارے ش فلا صفری دور کیلیں ہیں۔ پہلی دیل:۔ یہ ہے کہ روح کا عدم تمین حالتوں سے خالیۃ ہوگا۔ (۱) ہے یا توجم کی موت کی وجہ ہے ہوگا۔

(۲) اس کے مند کی وجہ ہے ہوگا جواس پرطاری ہوا ہو۔ (۳) مالدرت قادر کی وجہ ہے۔

یہ قباط ہے کہ روٹ کا عدم جس کے جم کے صوبت کی دجیہ ہے ہو کیونکہ روٹ کا کوئی محل قبیمی بلکہ جم اس کا محض ایک آلہ ہے جس کو دو یواسط اقواعیے جسمانی استعمال کرتی ہے اور طاہر ہے کہ آلہ کی خوابی اس کے استعمال کرنے والے کی خوابی فاضاد کا سیٹ بنیس ہوسکتی الا ہی کہ وورد ح اس میں طول کی ہویا تنظیع ہوئی ہوجیہا کہ جانوروں اور قوائے جسمانی کی روحوں کا طالہ ہے۔

(جُنوء رما کل امام غزا الی جلد موم هسرم ) (۹۰) (جام) (جام

جسم کی مختاج نه ہوگی۔

اور بیکن بھی باطل ہے کدور آ اپنے ضدیک طاری ہونے کی دجہ سے معدوم ہو جاتی ہے کیونکہ جواہر کا کوئی صند نمیں ہوتا ای لئے ہم کا کتاب شدہ دیکھتے ہیں کہ اعم اش ورموز کے سوائے جواشل میر پے در پے طاری ہوتے ہیں کچھ معدوم نمین ہوتا میں صورت باہیا ہے ضد صورت جوائی کی دجہ سے معدوم ہو جاتی ہے اور مادہ جوان اعمر اش وسور کا کل ہے معدوم نمین ہوتا اور ہر جو ہم راجر کی گل شہونشمول وجہ سے اسکا عدم کا تصور بھی گیری کیا جا سکتا کہنا کہ جو چیرکل میں اند جواس کا جو شہر اور کی جسکا اضادادہ ہی ہیں جو پے در پہایک می گل پر طاری ہوتے ہیں۔

جو چرکل میں انہ بواس کا مذہبی ہو سکا اضدادہ می ہیں جو پ در پ ایک ہی گل پر طاری ہوتے
ہیں۔
اور سیکمنا مجلی باطل ہے کہ قدرت کی دید ہے دوح قتا ہو جاتی ہے کینگ مدم کوئی
اجائی چرائیس جس کے دقوع کا تصور قدرت ہے ہو سکتے یہ وی دانا گل ہیں جن کا ذکر سنلہ
اجائی چرائیس جس کے دقوع کا تصور قدرت ہے ہو سکتے یہ وی دانا گل ہیں جن کا ذکر سنلہ
اجہ سے عالم میں ہوچا ہے اور اس چنصیل ہے جمت کر کے ہم نے اس سنلہ کا فیصلہ کرویا ہے۔
اس دیلی ہما مشر آفی دو طریقہ ہے ہوتا ہے اور اس کی خیاد اس نظر بید پر ہے کرجم کی
موت روح کی موت کا باعث نیس ہو سکتی کیونکہ روم ہائی میں طول جس کر آن اور پہلا امند کے
ہماں سکتا دول کی جنوا دیا ہو اس ہم بھا بھی جس کر اس کو سلے جس کو ایس
کر دور کی کا جس کے جس کو ایس
جس کی دید ہے ہے دور کا کہ بیری ہو جس کہ سیک اور پیروں سکتا ہے جس کو ایس
جس کی دید ہے ہے اور میری ہم ویونچر جس کے دور کے تیس ہوسکتا اور پیروں سکتا ہے جس کو ایس
جس کی دید ہے ہے اور میری میں کو عارض طور پر مشفولیت ہوتی ہے اس محتم تعمل کے سسکت کو

ال طرح في الياما علما ہے۔

اجسام كى بيدائش ہے پہلے اگر جموعا ادواج آيك بى روح تقى تو سوال پيدا ہوتا ہے

کہ مجراس کا تشدیم ہے ہوئی ہے پہلے اگر جموعا اداج کی تجم ہوتا ہے نا کوئی مقدار کے تشدیم کو سعتول

قرار دویا چاہئے اگر کہا جائے کے تشدیم پلکس ہو آئی تو پنال کيوں بالضرورت بم جائے ہیں کہ ذید کی

دوج عمری دوج ہے الکہ اور مشتقل دوج ہے اگر دونوں آيک ہوتے تو زيد و ترک معلومات مجمی ایک ہوتے تو زيد و ترک معلومات مجمی ایک ہوتے ہوئی ہے متابعہ کے معلومات کے داخل میں اور اصفاحت نیا تبدو الموسومات نیا تبدو الموسومات ہوئی ہوتے کہ ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے سا

(جوررسال ام مُوَالَی طد موصوس (۱۹)

(جورسال ام مُوَالَی طد موصوس (۱۹)

جین از مدری دو یہ عنوات کی دجہ سے کمان بیا حالت روح کی جم کی حوت کے بعد کیسی ہو

حق کی کورکھ طور دوح کے حقید ہے کہ کا کھن سے خزر یک اس وقت ادواح اختیا ف مشات

میان ہو یہ سے حکو و ہو جاتی ہیں کہ کھنا اسام کے ساتھ وہ کر دو مخلف سفات ک اختیا را مرک کھنا کہ میں موجوب کی خوادت ان می کرائی ہیں ہو سی مجھا کم جیسی ہو سی مجھا کہ میں ہو سی مجھا کہ میں ہو کہ ہو ہو ہو ہو ہو جیسا کہ خوار کہ اور طاح اس میں موجوب کہ کہ خوار کہ اور طاح ہو کہ ہو کہ جیسے کیس ہو تے جیسا کہ طاح ہی نظر کہ داخل ہو خرک اطاق میں

بوجائے گا۔ اس بربان سے روح کا حدوث کیاجاتا ہے روح اس وقت پیدا ہوتی ہے جب نطف داخل ہوتا ہے اور جب نطف کے مزاج میں روح 4 برہ کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے تو نففهاس کو تبول مَر ليمّا بي بعض وقت و وايک بن روح هن نبيس بوتي کيونکه بعض د فعدرحم ميس نطف دوتوام کا حدوث ہوتا ہوتا اللہ اس کا ان سے ایک نبیں بلکہ دور دعیر متعلق ہوتی میں اور بیروسیں مبدااول سے بالواسط یا بلاواسط ظبور میں آئی میں اور جم کی روح اس جسم کی مد برمیں ہوتی ماس جم کی روح اس جم کی اور یا خاص تعلق اس خاص مما تکت کی وجد سے پیدا ہوتا ہے جوایک مخصوص روح کوایک مخصوص جم ہے ہوتا ہے اگر ایسان ہوتو توام بچول میں سے ایک کاجیم دوسرے کے جیم کی بے نسبت اس مخصوص روح کو قبول کرنے کے لیے زیادہ مستعد منہوتا کیونکہ دوروعیں معابیدا ہوئی میں اور دو نطفے قبول کرے معامستعد میں سوال بیدا ہوتا ہے کہ ایک مخصوص روح اور مخصوص جسم میں خاص مماثلت کی خصص کون کی چیز ہے؟اگر سید مخصوص جم میں روح کا است تو بدن کے باطل ہونے کے ساتھ ہی روح بھی باطل ہو جائے گی اگر اس کے لئے کوئی دومری وجہ ہے جس کی بناء پراس روح کا اس جم کے ساتھ نصوصی تعلق ہے (حتیٰ کے بیعلق روح کے حدوث کے لئے شرط بھی ہے ) تو سوال پیدا ہوتا ے کداس چیز کی روح کے بقائے لئے شرط ہونے میں کوٹسا تعب ہے؟ لہذاجب بیعلق منقطع ہوجائے تونش بھی معدوم ہوجائے گا پھراس کے وجود کا اعاد واس وقت تک موگا جب تک کہ فدائے تعالی برمیل بعث ونثو اس کا عادہ نکرے جیسا کہ میں معاد کے سلسلے میں اس کا ذکر کیا گیاہے۔

اگر کہا جائے کہ روح وجم کے درمیان جوعلاقہ ہے وہ بطر کی نزوع طبیعی اور کشش فطری ہے جوہاس روح میں خاص جم کے ساتھ ودلیت کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ دومروں (مجموعه رسائل امام فزاتی جلدسوم حصه سوم 🕽 (۳۹۳)-----

(تبافة الفلاسف کے بدن کوچھوکرای بدن کے ساتھ تشش والفت رختی ہے اور اس کو ایک خط کیلئے بھی چھوڑ تا نہیں جا بتی ،اور اس کشش فطری کی وجد سے اس معین و خصوص بدن میں مقید رہتی ہے اور دوسری طرف اس کی توجیس ہوتی لیکن اس سے بیلاز مبیں آتا کروح میں بھی فسادے بدن کی وجہ سے فساد بیدا ہوجائے جس کے تدبیر وانتظام میں اس کوایک فطری دلچیسی ہوتی ہے ہاں مجھی میرد کچیں جم سے الگ ہونے کے بعد بھی با تی رئی ہے اگر زندگی میں بدن کے ساتھ روح كى مشنوليت عمم موجائ اوربيات كالمرشبوات اورطلب مقولات كى طرف ساس كى توجہ کو پھیر دے اب یہ دلچیل روح کی اذیت کا باعث ہوتی ہے کیونکہ روح ان آلات ہے محروم بوجاتی ہےجن کے ذریعے وہ اپنی دلچین کو باتی رکھتے ہوئ اپنی مراد کو حاصل کرنا جا بتی

ر ہازید کی شخصیت کے لئے اس کے اول حدوث ہی میں روح زید کا تعین تو یہ لامحالہ جم وروح کے درمیان سب ومناسبت کی وجہ سے ہوگا مثلاً بیجم روح کے لئے بنسبت دوسر بجسم سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہوگا کونکہ دونوں میں زیادہ سناسبت ہوگی اس لئے اس ك انتصاص من زياده ترجع جوك البت عقل بشرى من ان مناسبتول كى خصوصيات دريافت كرنے كى طاقت نبيس بي كران تفصيلات سے جارى لاملى كى جدسے بدلار منبين آسكا كد تصص کی احتیاج میں شک کیا جائے اس کی وجہ ہے جسم کے فنا ہونے پر روح کی بقا کامسلہ مشتر ہوسکتا ہے۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ چونکہ جسم وروح کی باہمی مناسبت ہماری نظر سے غائب ہوتی باور چونکد بی مناسبت ایکے درمیان خاص تعلق کی مقتضی بےلبذ ابعید نبیں کہ رینسبت مجبولہ ای تم کی ہوکروح کی بقا کوجم کی بقا کافتی کردے جس کی وجہ ہے جم کا شاوروح کے شاد کا باعث ہو مجبول کی بناء برتو تھم نہیں لگایا جاسکتا کہ جمم ادرروح کے درمیان نسبت کا ہونا ضروری ے ثاید رنبت وجودروح کے لئے ضروری ہواوراس نبت کے معدوم ہوجانے برروح بھی معدوم ہو جائے بہر حال فلاسفہ کی وہ دلیل قابل ہمشنانہیں نظر آتی۔

تيسرااعتراض: ـ

تیسرااعتراض مدے کرعجب نہیں پہ کہاجائے کہ قندرت خداوندی کی وجہ ہے ارواح معددم ہو جاتی ہے تو ہم اس پر مسئلہ مرمدیت عالم میں بحث کر بیکے ہیں۔

چوتھااعتراض:۔

چوقا اعتراض یہ ہے کہ ہم ہتلیم شہر کرتے کہ عدم کے ان طریقوں کے مواکی اور طریقوں کے مواکنوں کو محتوان موائز میں تو تمان کے مواکنوں کو محتوان کی محتوان کی محتوان کی محتوان کو محتوان کی محت

دوسری دلیل:\_

جوبہت زیادہ توی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہر پر جو کی مل میں نہیں ہوتا عدم کا طاری ہونا محال ہے بالفاظ دیگر بسائط مجمی معدوم نہیں ہو سکتے اس دلیل سے پہلے تو بیٹا بت كرنا ے کہ جم کا معدوم ہوناروح کے عدم کا سب نہیں ہوسکتا او براس پر بحث ہو پچکی ہے اس کے بعدیہ تاانا ہے کہ کسی دوسرے سب ہے ہی روح کامعدوم ہونا محال ہے کیونکہ جب کوئی شے كسى سبب سے بھى معدوم بوتو كو ياس مي قوت فساقبل فسادموجود ہے نعنی امكان عدم سابق على العدم بيجس طرح كے كى حادث يرجب وجود طارى موتا بي و كويا اس يس امكان وجودن كوتوت وجود كانام دياجاتا باورامكان عدم كوقوت فساد كانام اورجس طرح كدامكان وجودایک وصف اضافی ہے جو کی شے کے بغیر قائم نہیں ہوسکااس کی اضافت بی سے بدامکان ہوتا ہے ای طرح امکان عدم بھی ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ ہرحادث کی سابق ادے کامخان ہوتا ہے ہیں وہ مادہ جس میں قوت وجود بوطاری ہونے والے وجود کوقبول کرتا ہے تو قابل غیر مقبول ہوگالبذا قابل مقبول کے ساتھ جب وہ اس پرطاری ہوتا ہے ضرور موجودر ہے گا اوروہ اس کا غیر ہوگا لعنی اس کا وجوداس کے علاوہ ہوگا ایس میں حال قابل عدم کا بھی ہے ضروری ہے کہ وہ بھی عدم کے طاری ہونے کے وقت موجود رے اور ای کی وجدے کوئی چیز معدوم ہو جائے جیسا کہ وجود کے وقت کوئی چیز موجود ہوگئی تھی اب جو چیز کے معدوم ہوگئی ہے وہ باتی ر ہے والی چیز کے علاوہ ہوگی اور جو چیز کے باتی ہے وہ دی ہے جس میں توت عدم اور اس کا قبول وامكان ب جيسا كياليان وجود كوقت جوباتى ربتا بطارى بون والى كالاوه

( کویدر سال امام فزائی بلد مو حصر سوم ) ( این الفنان فی این کرفت کرفت کرفت الفنان فی این این الفنان فی این این الفنان فی این این این الفنان فی این الفنان به این الفنان الفنان می کنده و این الفنان به این الفنان عدم کرداد می سال این عدم کردا کرداد این می می کنده و این این می می کنده و این کنده و این می کنده و این کنده و این می کنده و این کنده و کنده

نہ ہوا گراس میں صورت و ماد ہے گرت کے بقرش کی جائے تو ہمیں بحث میں ماد کے واقع کرنا ہوگا جو اس اول ہے کیونکہ جو سلسل اس طرح شروع ہوتا ہے الازی طور پر کی اصل اولین کی طرف شتی ہوگا۔ اس طرح ہم ہم کو ماد و اجسام کے لئے بھی تحال تجھتے ہیں ہونا دو ان کی وابدی ہے ہیں۔ جس طرح کے ہم عدم کو ماد و اجسام کے لئے بھی تحال تجھتے ہیں ہونا دو ان کی وابدی ہے البتداس پر ضورتش طاری ہوتی ہیں اور صدور ہو جو تی ہیں اور اس میں طرح ان صور کی تو ہداور طران انعدام صوری تو ہے موجود ہے کیونکہ وہ ان وقو ہی جشاد چیز وں کو کھی الشربیہ تبول کرتا ہیا ان انعدام صوری تو ہے موجود ہے کیونکہ وہ ان وقو ہی جشاد کی جاتے ہی ہو تک کی ہے گئے تو تہ وجود سے اس سے بیاطا ہم ہو گیا کہ ہم صوری السے میں ہو تھی ہو ہے بھی ہو جگتی ہے کی ہے شرکی تو تہ وجود

ابدیتان پر سوریا عالی ای اور معدام دو بوج با بینا دو اس اس مرای اصور می بدا و ادر اور استوان می بدات اور استوان استوان

موجود بالقوقہ مجی ہے کیونکہ قت وجود حاصل باعض حقیقت موجود کے ساتھ محی سم میں بورنگی۔ اور جب میں مقدمہ عالی سے بورنگائی کیونکہ بالقوں سے بھیسے بین کدا کرشے اسیدا معدوم ہوجائے رکتی ہوئی کیونکہ جس چنز کے معراکا امکان ہوتو وہ اجب الوجودیس ہوئی بلکد مکن الوجودہ کی اور قت وجود کے معینہ بامکان وجود دی کے لیے ہیں جس سے بدا زم آتا ہے کہ کی شے ک

(جمور در سائل امام غز ان جلد سوم حصه سوم ) **(۴۹۵)** اندراس کی قوت وجود بالفعل کے اصول کے ساتھ جمع ہوسکتیں ہیں گویا اس فاوجود بالفعل میں قوت وجود باورہم بالا مح بين كد قوت نظر جوآ كھ من ہوتى ب غير نظر بين نظر نبين كيونكداس سے بيلازم آتاكدوى في بالفعل بحى مواور بالقوى بحى موبيدونوں متاقض چزيں

ہیں بلکہ جب بھی کوئی شے بالقو ی ہوگی تو بالفعل شہوگی اور جب بھی بالفعل ہوگی تو بالقوی ہو تی ای طرح بسط کے لئے تبل عدم قوت عدم کا اثبات بحالت قوت وجود کا اثبات ہوگا جومحال ہے ہم کہتے ہیں کہ بیرسار ک بحث وہی ہے جس برہم تھرہ کر چکے ہیں اور جو مادہ وعناصر کے صدوث وعدم مے محال ہونے برکی گئی تھی مسئلہ از ایت اوا بدیت تا عالم میں ہم اس کوتو ڑھے ہیں

اوراس تلبیس کامنشا فلاسفه کابیمفروضه ہے کدامکان ایس صفت ہے جوایے وجود کے لئے اس کل کی مقتضی ہوتی ہےاور ہم اس بر کافی اور سیر حاصل بحث سے کریکیے ہیں جس کی ہم یہاں تکرار

نہیں کر سکتے مادی جو ہر کا دونوں میں کوئی فرق نہیں ۔

### مسّله(۲۰)

حشر بالا جهاد، اوراجهام کی طرف ارواح کے عود کرنے، دوزخ وجنت، حور قصور وغیرہ کے جسمانی ہونے کے اٹکار کے ابطال میں، اوراس قول کے ابطال میں کہ میتمام ہا تیں عوام کی تسلی کے لئے ہیں ورنہ مید چیزیں روحانی ہیں، جوجسمانی عذاب وثواب

سے اعلی وار فع ہیں۔

بیرس تمام مسلمانوں کے اعتقاد کے خلاف ہے ہم ذیل میں پہلے دوفسفیوں کے اس میں ہملے دوفسفیوں کے اس متعقاد کے خلاف جو اسلام کے مغائر اس کے مقافر ہوا سام کے مغائر ایس کے احتماد کرتے ہیں فلاسفہ کچھ ہیں دوح موت کے بعد تھی ہمیشہ بہت کے لئے بائی رہتی ہے یا تو لذت دم وورکی اس حالت میں رہے گی جم می بے چاہ شدت کے تصور سے انسانی اوراک عاجز ہے یا تو الگی ہوگی یا طول زماند کے بعد تکھیں پذیر ہو کا سام وانگلیف یا تو وائی ہوگی یا طول زماند کے بعد تکھیں پذیر ہو کا سے گاہ کے اس میں کے اس میں کہ بھرکتے ہیں بذیر ہو کا سے گاہ کے اس میں کہ اس میں کہ بھرکتے ہیں بذیر ہو کا سے کہ اس میں کہ اس میں کہ بھرکتے ہیں بذیر ہو کا سے کہ اس میں کہ اس میں کہ بھرکتے ہیں کہ بھرکتے ہیں کہ بھرکتے ہیں کہ بھرکتے ہیں ہوئی کے اس میں کہ بھرکتے ہیں کہ بھرکتے ہیں ہوئی کہ بھرکتے ہیں ہوئی کے اس میں کہ بھرکتے ہیں ہوئی کے دور کی میں کہ بھرکتے ہیں کہ بھرکتے ہیں ہوئی کے دور کے دور کی کہ بھرکتے ہوئی کی کہ بھرکتے ہیں کہ بھرکتے ہیں کہ بھرکتے ہوئی کہ بھرکتے ہیں ہوئی کہ بھرکتے ہیں ہوئی کہ بھرکتے ہوئی کے دور کی میں کہ بھرکتے ہوئی کی کہ بھرکتے ہیں کہ بھرکتے ہیں ہوئی کی کہ بھرکتے ہوئی کی کہ بھرکتے ہوئی کی کہ بھرکتے ہوئی کی کہ بھرکتے ہوئی کہ بھرکتے ہوئی کی کہ بھرکتے ہوئی کے دور کی کر بھرکتے ہوئی کی کہ بھرکتے ہوئی کی کہ بھرکتے ہوئی کہ بھرکتے ہوئی کی کہ بھرکتے ہوئی کی کہ بھرکتے ہوئی کو کہ بھرکتے ہوئی کر کر بھرکتے ہوئی کی کہ بھرکتے ہوئی کر بھرکتے ہوئی کی کہ بھرکتے ہوئی کر بھرکتے ہوئی کر بھرکتے ہوئی کر بھرکتے ہوئی کر بھرکتے ہوئی کے دور کے دور کر بھرکتے ہوئی کر بھر

ان الآم ولا گرے تا چر کے مار بن شن انسانی طبقات مختف ہوتے ہیں اختار ف مجی ایسا جس کا انداز پہنس کیا جا سکتا میسا کرنیوی لائڈ کو الام میں بھی بیدا خشاؤ ف پایا جا ہے لائٹ سرمدی صرف نفون کا طرز کیا ہے لئے ہے اور الم ایدی نفون نا قصہ کئیے ہے لئے الم جو ایک دور کے بعد شخصی ہوتا ہے نفون کا طریقیے کے لئے ہے روح سوارت مطابقہ کو مرف کمال ویڑ کید وطارت نفون کا سے ذریعہ حاصل کر کئی ہے کمال علم ہے اور طہارت نکیے کمل ہے حاصل میں بار

علم کی احتیاج اس وجہ ہے کوقوت عقلیہ کی غذا اور اس کی لذت معقولات کے اورک بی میں ہے۔ ورک بی میں ہے اقوت

(تبافة الفلاسف (جموعه دسائل امام غز الئي جلد سوم حصه سوم ﴾ (١٩٧٧)-باصرہ کی لذت صور جیلہ کے ادراک میں ہے اور یبی حال دوسرے تمام قوئی کا ہے رواح کے لئے درک معقولات سے جو چیزمانع ہوتی ہے وہ جسم اور مقتضیات جسمانی کے مشاغل ومفروفیات ہیں جواس کی تحسیات وخواہشات کے تحور پر گھومتے ہیں معقولات سے عار کی روح کے لئے ضروری ہے کہ اس لذت عظیم کے فوت ہونے پر رنج والم کا احساس کر لے لیکن لذات جسمانی کی ظاہری چیک د مک ہے اپی طرف مصروف رکھتی ہے اور اس کا دل بہلاتی رہت ہے جس طرح کے خوف کی حالت میں کی جسمانی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا یا دوا سخد ر ك كالله لين عجم يرة ك كالثنيس بوتا كريدوا مخدر جوجم يركى بوتى ع يدوح س جم کے جدا ہوتے ہی آتش روحانی اے ملید لگتی ہے اور جلانا شروع کردیتی ہے۔ معقولات کا ادراک کرنے والے نفوس ایک قتم کی لذت نفی سے متفید ہوتے رج میں لیکن جسمانی مصروفیات کا بزوم اور شہوات نضانی کالا ینف بہلواس لازت خفی وعظمت کی تنظیم آئے گیا تع رہتا ہے،اس کی مثال ایک ایسے مریض کی تب ہوتی ہے جس کی زبان کا ذا أفة "فلخ بوگيا بهوه وميشى چيز كوبھى پيتىكى محسوس كرتا بهواد رنهايت لذيز غذا بي بهت كم لذت يا ' ہو کیونکہ بیاری مذت یالی ' سے مانع ہوتی ہے دوسری طرف کمال علوم ہے روشنی حاصل کی ہوئی رومیں میں جو جب بھی جم کالباد وا تار پھینکیں گی اپنی محبوب غذا کے لذیز اور یا سُدار احساس ہے فرحاں وشاداں رہیں گیں ان کی مثال اس مخض کی ی ہے جو کسی زبر دست بیاری ے شفایا ب ہوگیا ہوجس نے اسکومحسوسات ظاہری کی لذتوں ہے روک رکھا تھا بس اب بیاری د فع ہوگئی اوراے ہر چیز کالطف آنے لگایاس کی مثال اس عاشق کی ہے جوایے معثوق کی محبت ہیں بے چین تحامر کی ہے ہوٹی یا خمار نے اے معشوق ہے جدا کر رکھا تحااب اے ہوش آ گیایا نشدار گیااب و وبارگاه محبوب می لذت و وصال کا جویا بن کر صاضر به وجاتا ہے اوراس کی خوشی کی کوئی انتہائہیں رہتی یہ مثال تو حسی لذتوں کی ہے جونہایت حقیر ہوتی ہیں انھیں روحانی وعقل لذوں كے ساتھ كيانىيت بال تفنيم كے لئے اس تم كى مثاليں دى جا كتى بين تا كتيثيل بندفهم انسانی ان کی مدوے عقلی لذات کی ہر چھائیں ہی ہے مانوس ہو سکے (ابقول غالب مرحوم ) مقصدے ناز وغمز ود نے گفتگو میں کام جاتا نہیں ہے دشنہ نونج کے بغیر )اگر ہم کسی یچے کو یا سی عنین کو بیت خیانا جا جیں کہ لذت جمع کیسی ہوتی ہے تو جمعیں بیچے کو سی خلیل کی جواس ے زد یک نہایت مرغوب بواور عنین کو کسی کھانے کی جس کووہ شدت گرشگی کے بعد نہایت لذیز یا تا ہومثال دے کر سمجھانا ہوگا تا کہ وہمثل بہ کی تقیقی لذت کی ایمیت کامعمولی ساانداز ہ کر

مجموعه دسائل امام غز الي جلدسوم حصيسوم ﴾ (٣٩٨) سکیں تا ہم آٹھیں سیمجھا دینا ہوگا کہ بیمثال جودی جاری ہے مثل نہر کی لذت کے ساتھ ایک ا دنی مناسبت بھی بیں رکھتی اوراس وقت تک حیط اوراک میں نبیں آ سکتی جب تک کے مملی طو يراس كاحساس مركياجائ يركيفيت إلذات عقليد كي لذات جسماني عمقابله من لذات عقلیہ کے لذات جسمانی ہے اشرف ہونے پر دودلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ بل توبيك فرشتول كاحوال جانورول يعنى درندول جاريايول سورول ) -اشرف بین حالانکہ آخیں جسمانی لذتیں جیسے (عشل اور مجامعت کی لذتیں ) حاصل نہیں ن انھیں صرف اندے شعور حاصل ہے جس کے حسن وجمال ہے وہ مستفید ہوتے رہتے ہیں او ۔ جس کی خصوصیت رہے کہ حقائق اشیاء پر انھیں اطلاع ملتی رہتی ہےاور صفات میں قرب رب العالمین حاصل ہوتارہتاہے مگر خیال رہے کہ بیقر ب قرب مکانی نہیں ندمرتبہ وجود کا قرب ہے کونکه موجودات جو بارگاه رب الادباب سے اپنے وجود کی سند لے کر آئے ہیں ان کے لئے ترتیب ہے دسالط میں بعنی وہ درجے ملیا ہے بالواسط ظہور پذیر ہوتے میں سزکہ براہ راست طاخ ہے کہ جووسا نظ اس بارگاہ ہے قریب ہوں ان کامرتبہ بلند ہوگا۔

دوسری دلیل مید که بسا اوقات انسان خود بھی عقلی ادتوں کوجسمانی کلاتوں پرتر نیز دے برمجور ہوتا ہے مثلاً جب کوئی بادشاہ یا سیدسالا راہنے دشمن پر فتح حاصل کرنااور بہرصورت ا ہے ملک کو بہجانا جا ہتا ہے تو وہ لذت نکاح اور لذت طعام پرایے فرائض حقیقی کومقدم رکھتا ہے حتی کہا یک شطرنج یا چوسر کھیلئے والے کواپٹی کامیانی کی دھن میں سارا سارا دن کھانا کھانے کی بھی فکرنیس رہتی حالانکداس کی عقلی لذت دوسری عقلی لذتوں کے مقابلہ میں نہایت ادنی ہوتی ہے حشمت وریاست کے جو یا کوبعض وقت عورت کی محبت بھی اپنے مقصد میں سعی وجتجو ہے بار نیں رکھتی کیونکہ ووحشمت وریاست کی لڑت کوعظی ودیا فی حیثیت ہےجنس مقابل کے ساتھ یکسال خواہش کی ہنسیت بہت ارفع یا تا ہے اس ہے بھی عجیب تر چیز زندگی کی محبت کوخیر آباد کہد

دینا ہے ایک بہادر سابی میدان جنگ میں کسی مقصد کے چیش نظر سرتن کی بازی لگا تا ہے اور مجموع طور برزندگی کی تمام مادی ایزوں کوایے مقصود کی ایزت کے مقالعے میں محکرادیتا ہے جاہے و ، تو م کی محبت ہو یا حکومت کی خواہش یا نہ ہپ کی الفت ہو یا تحسین ومرحما کی تمنا۔ اس طرح لذف عقليه اخروبيلذات جسمانيه دنيوبير سے افضل سے اگر ايبان موتاتو

ر سول النَّذَافِيَّةُ نَهُ مِاتِ كَهُ صَاءً تَعَالَىٰ كَبْرَابِ كَهُمِ ابِي نِيك بندول كَ واسطيوه و چزين تار كرر كى بين جنيس مدّى آ كھ نے ديكها مدّى كان نے سنا ندكى قلب بشريران كاخيال كزرا (مجور رمال مام فز الل جلوسوم حدسوم) (99) اور خدا كرتوال زفر بال يمان خداد تصلير نفسه ملاحف لصومون قد قراع ب "كوكاول

اور خدائے تعالی نے قربایا ہے افعالا مصلیہ نفسی ملاحقی لھیم من قدر ۃ اعین "کی ال تمہیں جانتا کہ ان زیک بندوں ) کے لئے کیا آتھوں کی خشٹرک پوشیدہ درگئی گئی ہے ہیہ ہے درینلم کی احتیاج کیا۔

ساتھ ہیں مصائب و آلا ام کا گئے مائٹس پر بلد بول دیتا ہے ان مصائب کے دو جوہ ہیں۔ ایک مید کہ وادھ حمل پیشیت اس کوا پی خاص الدق کے حصول ہے ان ہو جو آئی ہے پیدنتی کہا ہیں؟ عالم مکلوت کے ساتھ انسال اور عالم لا ہوت کے اسرار ورموز کی آگا ہی جن میں سرتا پاحس و جمال ہوتا ہے اس محروسیت کی جیسے ہیں کو جو بھیٹنی اور تکلیف ہوتی ہے ان کو کم کرنے کے لئے جسم کی لفتی او نہیں ہوتی جن میں اس کا دل بکس جا تا

ان کوم کرئے ہے جمع میں مدیما و دیں جو یک ہی میں کہاں ان دائیں ہی جائے۔
دوسری جدید کرنش میں دنیا اور اس کے اسب والدات کی طرف خراں دراں یا آب و اس باتی ہو ہو اس باتی ہو اس باتی ہو اس باتی ہو کہ کہا ہے اس باتی ہو کہ کہا تھا اور ان الداتی ہو کہا ہے کہ کہا ہے اس باتی کا حال اس محتوی ہی ہو کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے ک

مستعلقا الزاد و یادو ب و استعمال و پی مان کا مستعمل می استعمال کا این استعمال کا این مارشنات کو قالو بش رکتے گی گذارت پیدا ہو جائے اور دو لی سالانات سے دست کش ہونے کی ہمت پیدا کی جائے اور عظم و توقیل کی جائے توجہ کی جائے یہال تیک کہ امور دنیوی سے تعلقات منتظم جو جائے میں اور امور افرویہ سے منبطاقو کی ہونا ہے اب آگراس حالت میں اس کوموت آئے تو اس کی بورخ کووی راحت نصیب ہوگی جوائیکے قبید کی کو ہوتی جب وہ قید خانت رہائی یا تا ہے اب وہ اپنی مراد

راحت نصیب بولی جوالیہ قیمی او بول ہے جب و دید خاندے رہاں ہا؟ ہے اب و اولی ایراد کو پایتا ہے اب و اولی ایراد کو کو پالیتا ہے اور بیجی اس کی جنت ہے۔ محرفش سے ان اتمام صفاحہ زقد یکا از الہ پالکیر قومکن ٹیمیں کیونک شروریات جسمانی میں اسے ایک کو اونچی امجی ہے ہاں میشکن ہے کہ ان شروریات میں کمی کی جائے اس کئے

س سے سور مور ہو ہو ہے۔ خوا دو معا کان علی ربک حنداً مقصیا اور کما کان علی ربک حنداً مقصیا اور کم) خوا ہو جہ محم سے اس کا تعلق کر وہ وہ جاتا ہے تو تس سے محم کے قرال کا صدمہ زیادہ خیس ہوتا اس کے برطاف عالم لا ہوت کے اسرار کا محرم ہونے کے قابل ہوجاتا ہے اور ان سے الذت حاصل کرتا ہے اور اس سے مفاوت دنیا کا اثر وور ہوجاتا ہے اور اس کی صالت اس تحق کی کی ہوتی ہے جس کو اپنے وشن اور افل وقرن اور کھریاد ہے بہت دور پردیس میں نگل جائے پر ایک مرتبہ تظیم حاصل ہوجائے اور وہ کی منصب کمرفانی فا کرتا ہوجائے اب الل وقون کی اور آن

ایک مرتبطقیم حاصل ہوجائے اوروہ کی منصب بمزی پرفا ٹر ' ہوجائے اب الل وطن کی جدائی کا صدرسا اس کے دل پرزیادونہ ہوگا۔ چونکہ ان صفات کا کال از السنگمانٹیس اس لئے شریعت نے اخلاق میں ایک متوسط یہ کہا گیا۔ جدوف میں تنگذ میک میں دائیسے مرجبہ شیم کرم میں آجے دکر موسط سے جدر مدید اور

راود کھائی ہے جوافر او دفتر یہ کی درمیانی ماہ جیسے نم گرم یائی جو شکرم ہوتا ہے سر دودوں متضادصات ہے عادی اور محققہ تصلوں کے مابین ایک درمیانی راور کلی کئی ہے شافی رویئے کا کئی دانسانی دولت کی حرص وقت کا موجب ہوتا ہے اور اس نصو جہ شحر واحتیا ت ای طرح رد دلی بہت ہے مہمات کے مرکز نے ہے مانے موتی ہے اور اس کے مقابل تہور (مینی فیر شروری دلیری) موجب خطر و ہا کت اس لئے کل اسراف کی درمیانی راہ جو تجرام مرکع گئی گئے ہے ای طرح اخلاق

کدوسر سے تمام شیوں کا حال ہے۔ علم اخل آق طویل الذیل ہے اور شریعت نے اس کی کائی تفصیل پیش کر دی ہے اور تہذیب اخلاق کے لئے ملی طور پر قانون شریعت کی مرعات کے بنجہ لا میسس جس کا خلاصہ یہ

(من مات فقد فامت قیامت ) شریعت می مذاب وقوب کی شایلی جودی گئی بین و ان سے مراد محض تشیلات میں کیونکہ قوام کی کمز در مجھ ان شالوں کے بغیر حقا کُن کا اوراک میں کرسکتی اورای کے بیٹ ٹالس دی گئی چیں ورندروحانی لذات ان حقیر جسمائی لذات

ہم کہتے ہیں کہ بے شک ان جس سے اکثر یا تھی وہ ہیں جو تربیت اسلامیہ سے مصادر کرنے ہیں اور اسلامیہ سے متصادر نہیں کر سے کہ آخرت میں افوا کے واقعی ہیں جو محسوسات کی اندین میں ہوں جو محسوسات کی اندین کے اور اندین کے اندین کے اور اندین کے اور اندین کے اندین کے

فلاسفه کی جو با تیس مخالف شرع میں وہ درج ذیل ہیں۔ حشر بالا جساد کا انکار۔

جنم مِن آلام جسماني كاانكار.

جنت میں لذات جسمانیہ کا انکار۔

اگر کہا جائے کہ شریعت میں جونسوس دارد ہوئے ہیں وہ ایک تھم کی اشٹال ہیں جو عقوق کی تغییم کے لئے چش کی تین کیونکہ قوام اس تم کے روحانی امور کوتھیے۔ وتشیل ہی کے فرریعہ بچھ سکتے ہیں چنا کچے صفات البیہ کو کھی ال قسم کی تشییعات ہے جس کے تصور کے لوگ

عادی میں بیان کیا گیا ہے۔اس کئے آخیں آیات تثبید واخبار مجھنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیات تثبیہ جوالفاظ لائے گئے ہیں عرب کے محاورے کے

لحاظ ہے ان کے استعارت میں تاوٹی کی تخوائش ہے جین جند ودور فرخ کی قومیف میں جو ۔ تفصیل چیل کی تئی ہے ، اور جو بلیٹے ترین اصول کی بنا پرتر غیب وترمیب کی تئی ہے ، اس میں تاویل کی تخوائش جیں ہے اگر الیہ بھیا جائے تو صادا انشکام المی توٹیس پڑھول کرتا پڑے گا کم یاوئ کے ذریعے واس کی مصلحت کے لئے واقعات کو شکر کے چیل کیا گیا ہے ہا ہے ایمی سرچن سر منصد بھیر تھ کہ کا کہ مناظام

ہے جس ہے منصب نبوت کو پاک رہٹا چاہیے۔ سے عقل کا مسابق

ووسرے یہ کہ مقلق وائل ہے الفہ تعالیٰ کے لئے مکان وجہت صورت ہاتھ آتکھ امکان انتقال اور استقر امرش وغیر و کو کھا لڑ اردیا جاتا ہے، اس لئے ان آیات میں تا ول کو واجب نیال کیا گیا ہے کمر آخرت میں جن ہاتوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قدرت خداوندی سے محال تیں جس اس لئے ان آتیوں کے ظاہری کافام ہی کے مطابق متنی کیانا وزم ہے بلکہ ای مثلا كے مطابق بھى جس كى ان ميں صراحت موجود ہے۔

اگرکہا جاسے کہ ویسل عثلی ہوہے جسمائی کے محال ہوئے پر ای طرح بھی قاتم کی گئی ہے اس طرح کرخداے تعالیٰ کے لئے ان شفات کے محال ہوئے پر دیسل قاتا کہ ہے تا ہم خلاستہ ہے اس بارے عمل ویسل مانتے ہیں اوراس بارے عمل ان کے دوسسکک بتائے جائے ہیں۔

يبلامسلك

پہلاسکک نیے کے جم کی طرف روح کو وکرنے کے تین صورتی ہیں، (۱) انسان جم اور حیات ہے عبارت ہے۔ اور ای سے قائم ہم اور حیات ہے عبارت ہے۔ اور ای سے قائم ہے جہا کہ ایس شکلین کا خیال بھٹس یا روح کا شے قائم شعبہ یا کہ برجم کہا جاتا ہے کوئی علاوہ جو دجرونیس اور موت کے متنی ہیں جات کا انتقال کا شخی خاتی کا تختیل جات ہے امتاع، جب مید معدوم ہو ہو گئے ہے وہ جو کا مطابقہ کی جو معدوم ہو گئے ہے۔ اور اس کو وجود کی طرف پاٹنا نا، اور حیات کا تحقیل ہے، اور اس کو وجود کی طرف پاٹنا نا، اور حیات کا تجی جو معدوم ہو گئی ہے۔ ادادہ کرتا وہ

بایہ کہ مادہ جمع کئی ہوکر دہ جاتا ہے اور صواد کے متنی نیل کدہ وقت کیا جا ہے اور آ دمی کی شکل برمرک کرایا جائے اور اس میں از مرفوحیات کی گفتی کی جائے ہے روح موجود ہے جو بعد موت میں باقی رہتی ہے لیکن پہلے ہی جم کی طرف جب اس کے اجزاء تی کر لئے جاتے ہیں آواس کا اعادہ کیا جاتا ہے۔

رور کا فہم کی طرف اعادہ ہوتا ہے جاہد بعد اجرائے سابق کے ساتھ ہو یا کسی دوسرے جسم کے دوسرے اجراء کے ساتھ ہواور اعادہ پانے والا وہی انسان ہے اس حیثیت سے کہ روح وہی روح ہے ، رہا بادہ تو وہ قائل انتقات چز ہے کیونکہ انسان عہارت ہی روح

> ے۔۔ جواب بیرتینوں اقسام باطل ہیں۔

میلیکا باقل ہوتا تو سراسرطا ہرے کیونکہ جب حیات اور بدن دونوں ،معا معدم ہو گئے تو از سرنو ان کا پیدا کیا جانا ان کے شک کی ایجاد ہوگی جو پہلے تھا ندان کے بین کی ایجاد بھل عود سے مطلب جیسا ہم بچھتے ہیں ہے ہے کہ اس میں بقائے شے فرش کی جاری ہے اور دوسری شے کا تجدد بھی ہے ہم مجمل کہ قال قض نے اضا مرینا کھر قرار کا کیا لین انعام (جزور سال اما م فراق جلد موسوس ( المحيف)
وسيد دالله بألى تعاصرف بها تلكي في الفعار من المحيات المسابق المحيد و الله بألى تعاصرف بها تلكي في الفعار من المحيد المحيد و والعدواس في مجرو المحيد المحيد و المحيد المحيد و المحيد المحيد و المحي

اگراس صورت کی تمایت میں بیدیلہ تراشا جائے کہ جم کی مٹی تو فائیس ہوتی وہ باتی رئتی ہے بیدحیات اس کی طرف کو دکرتی ہے۔

لا ترام کے بین کہ پر کہتا گی درست ہوگا کئی دور اور ذرہ وہوگی لینی انقطاع کے ست کیا کہ سیدا ڈر نے کے بعد وہ پھر تی آئی گئیں یا عاد وانسان کا ٹیس ہوا، شاس کی روح کا
کیکے دانسان خور سنقل آیک چیز ہے دور ا آباد کی ٹیس ٹی جواس ٹیس ہے ان ساتھ اور انسان نے رہتے ہیں اور انسان
بدلتے رہجے ہیں یا اکثر اجزارہ بول کی جائے ہیں جو تھا کی جد ہے جنے رہجے ہیں اور انسان
اپنی دور کا دور کر تھا جھیل سیس آ سکتا اجدال کے اخرار فوقا کم ہوتا ہو گئی تھیں آسکتا ہے اور جب
اپنی دور کا دور کر تھا جھیل سیس آ سکتا اجدال کے از مرفوقا کم ہوتا ہو گئی میں اسکتا ہے اور جب
جم میں کھی کئیس آ سکتا اجدال کے از مرفوقا کم ہوتا ہو گئی ہو تھی ہو گئی ہو تھی ہو گئی ہو تھی معدوم کا مورکر کا تو بھی معقول تیس ہو
جم میں کھی کئیس باتا ہے تھی دیر اس اسک کی گئی تھی تھی گئی ہی ہو ساست کی طرف کو دکیا ہے جواس سے
بہلے مامل تھی گئی اس مالت کے حش کی طرف ہو دکر نے والی ہی مالت تھی بھو گئی ہو گئی جو مصف
بہلے مامل تھی گئی اس مالت کے حش کی طرف بہذا مورکر نے والی ہی مان کی جو کی جو صفت
محوث کا کوشت کھا لیا اس سے اس کا نظفہ بنا جس سے ایک اور انسان طہور میں آیا تو کیا ہے۔
محوث کے کا گوشت کھا لیا اس سے اس کا نظفہ بنا جس سے ایک اور انسان طبور میں آیا تو کیا ہے۔
محوث کے کا محوث کھا بھی تہ کی برائی گھی معدوم کھوڑ الیو صورت کی وجہ محوث والدیا ہے۔ كه مادك وجد عاس مثال من صورت تو معدوم بوئي باتى رباسو ماده!

ریق درمر کی صورت کنخی در ح باقی ہا اربعید اس مم کی طرف مودکر تی ہے اور بیک معاد ہے مگر یہ مجلی محال ہے کیونکہ جم مرحت الواز نام منی اور جاتا ہے یا اے کیڑے یا پہندے کھا جاتے میں وہ جوانگ راڑ جاتا ہے اس کے اجزاء دوائن کل جاتے میں وہ جواپ یا پائی میں جہل جاتا

ہے پھران کا انتزاح واستخلاص بعیداز قیاس ہے۔

لیکن فرض کرو کر قدرت خدادی ہے یہ محکم مکن ہے تو اب یہ دومال سے فالی میں دومال سے فالی کی موت کے دو تا وردوم سے آفس الاعتصاء انسان تھی ای میب کی حالت میں حشر کے جا کی اور یہ بہت بری بات بھی فالس کر اللی بخت کے تی میں گودوا چی بہت کے نظر میں کہ وروا چی بہت کے تی جو اب اب ان کااس صالت میں اعاد و جات کی اجہانی شکل مودوا چی بہتی ہوگی ہودو تھی ہمائی مالت میں اعاد و جات کی دوت می دوت ہی جہانی ہوگی ہودائی ہوگی ہودو تھی جمائی میات میں اور دوت کی دوت میں جو اس کودو تا تو تی جمائی میں مالوں ہوتے ہیں کودو تا تو تی جمائی دورو تو کی بناء ہرے۔

اً ) فرض کڑا کیا اُسٹان دومر ساران کا گوشت گھالیت سیاسی مل ایک جمہ ایسا ہوتا بے تصوماً ایام قط عمل ایسے بہت سے واقعات چیش آتے ہیں ان دونوں انسانوں کا حشر بہت شکل ہوگا کینکہ ماذرہ ودنوں کا ایک ہے ہے ساکول کا بدن آکل کا بدن بن جاتا ہے اور شر

میکن ہے کہایک ہی بدن کی طرف دوروحوں کا استر داد ہو۔ (۲) طبق تحقیقات ہے ٹابت ہوا ہے کہ اعضائے جمم ایک دوسرے کوغذا بناتے

ر ۱۳ یک معیات سے تاب دو ہے کہ احصالے سم ایک دوسرے دوسائوں کے رہے ہیں بعنی ایک دوسرے کی فضلہ غذا پر زند ورہتا ہے چیے جگرا جزائے قلب سے غذا حاصل کرتی جز جملہ اعصالے کے مادویش تو کن اعضاء کی طرف ورح کا استراد ووگا اوران اعضاء کرترے سے مطرح جوگی۔ کی ترجیہ کی طرح جوگی۔

ں مریب ک سر سابھوں۔ بیٹیس اگر بم قابل تو لیکن کے مقرورے نیس کہ ہم آ دئی کے آ دئی کو کھانے کی صورت پر فور کرنے بیٹیس اگر بم قابل تو لیکن پر فور کر ہی جس جس کوئی مردہ گڑھا ہوا ہے تو معلوم ہوگا کہ ایک زیادتہ کی بچس بازی کی دجہ ہے اس مجھ نے نیا تا ہے کی شکل انتیاز کر کی اورودانا ن کھل ترکاری یا گھائس بچوٹس بین کمیا اب ان کو آ دئی کھا جاتا ہے یا کوئی جانور کھالیتا ہے بچراس جانور کا (جُوية ريما كَ المام زا تي جلد موم هد موم ) (۴۵) موشت آدى کھاتا ہے تو اب ہمارا مدن ہی جاتا ہے اب وہ مارہ کہاں رہاجس کی تحصیص کی

موشت آدی کھا تا ہے تو اب ہمارا بدن بن جاتا ہے اب وہ دادہ کبان رہا جس کی تصنیعی کی جائے آدگی گا کے مسلح کے بات ا جائے ؟ آیک آد دگی کا جم بہت ہے آدمیوں کے جم میں تشتیم ہوجو جاتا ہے گھر ہے مم مجھ کھٹل ہوکر منی بن جاتا ہے گھر آئی ہے گئی گھول پیوا ہوتے میں وہ وہ گی گؤشت پوست بن کر ڈی میات اجہام بن جاتے ہیں بلکداس کے ساتھ آیک تیمرا کال مجل لازم آتا ہے وہ یہ کہ ابدان سے مقاد تھر دو ہے کہ ابدان سے مقاد تھر کے دو جس تعداد میں غیر محدود میں اور ابدان کی تعداد تعدد دہتے تو سمواد پوری۔ انسانی روموں کے لئے کافی نہ ہوگا اور معادلہ کیا ہے تکا سابوجائے گا۔

ری تیسری صورت کدرو آبدان انسانی کی طرف و دکرے چاہے یہ بدان کی مادے ہے بوکس مٹی ہے بنا بعوتو میچی دوجہ ہے جال ہے۔

(۱) اول ید کدومواد جوگون و قداد کو تحول کرتا ہے تعر فلک قری بی منحصر ہاں کے موا و کہیں منیں پایاجات اس پر زیادتی مکن ہے اس طرح و و محدود ہاورابدان ہے منارقت کی ہوئی روحیل تعداد می لا محدود وان کے لیے بیموادنا کافی ہوگا

ے وارد اور سے بیار تنی جب تنگ کدوہ تی ہے۔ تقد برگر کو قبل کنیں کرسکتی سیلے تو منروری ہے کہ عاص میں احتراق پیدا ہو جو نفضہ کے احتراق کے مشاہدہ تا ہم تعلق کلنزی یالوہاس قد بیر کو قبل نبین کرتے اور ادارات کا اعادہ کلائی اور لوٹھ ہے کے جملی طرف ممکن کمیسی کینکہ انسان کا جم جب بھی گوشت پوست بڈی اور اضاط کے کیاست و دوانسان جی کسے ہوا کا اور جب مجی بدن اور حراج تو لوگ ش کے لیے تیارہ وجاتے ہیں تو مبادی واجہ

ہے ہودا اور جب کی مان اور حران بول اس سے عادی ہوئے ہیں او موان اجبد نقس کی جانب سے صدو شفس کے مستق ہوجاتے ہیں ای طرح ایک بدن کے لیے دو روش مجی آ جائیں گئی؟ دوسل تاقی بی سے کونکہ یہا اس طروشے ریخی ہے کہ دوج چھا کے جم کے ساتھ صعرف اور

روں کی قانوں کے چوٹریوں کی طرح کے بنائے درون ورید کا جسات کے سات کا طوری دروں اس کی قد میر شرکت میکن اور موجہ کے بعد ایک دوسرے جم کی قد پیر مملی جو جمع آن کا انگل فیر فیمر ہے معروف ہو جاتی ہے جم مسلک سے تماع کا ابطال کیا جاتا ہے وی اس غذہ ہو ابطال پیکمی عادی ہے۔ ابطال پیکمی عادی ہے۔

یسی ہے۔ اعتراض بنم اس خص کے قول کوس طرح باطل نابت کرو گے جو آخری صورت اختیار کرتا ہے اور میشن رکھتا ہے کردوح موت کے جعد باتی رہتی ہے اور دہ جر براقائم بنشہ ہے۔ اور یہ بات شر میکھلاف ہمی نیس بلکہ شرح میں اس کی طرف اشارة العص ملتاہے چتا نجہ باری اورا حصرت بطاقت کا احتراث کے اداران ما سائین میزید دول ہے تم میں مجان کی خاص کے بیاد اس کے تم میں مجان کے خاص کے بیاد دارے تم میں جو بھار دارات کے خیرات واحد کا مشور دکتے ہے معلی اور خلا ہے جو بھی دری ہے ہے میں میں میں بیات کے دول ہے تاہم کی میں بیات کے دول ہے تاہم کی میں بیات کی ایمان لا کی اور احدث ہے مواد اس مجان کی طرف ہو ہے دول ہے کہ میں ہے تھا ہے دیا ہے میں میں بیات کی طرف ہو ہے دول ہے دائم انسان کی طرف ہو بیا ہے دول ہے دول ہے دول ہے دائم انسان کی میات ہے دول ہے دول ہے دول ہے دول ہے دائم دائم انسان کی بیات ہے دول ہے کیا کہ انسان کی بیات ہے دول ہے کہ کہ دائم دول ہے دول ہے کہ بیات ہے دول ہے کہ ہے کہ ہے دول ہے کہ ہے کہ ہے دول ہے کہ ہے کہ

ے بناہو یا آئی کے میرے یا آئی اورے سے ''س کی چی دو میٹنی ہوئی ہے کیو گھراسان اپی روح' سے مجارت ہے ہن کرجم کے اہر اور قانا تا دید لئے رہتے ہیں کچپن سے لے کر بڑھا ہے تک دیلے پی سے مجھی موٹے بین ہے بھی فڑا کی تہد یک ہے مجھی اور اس کے ساتھ مڑا تا مجھی بدلا ہے آئی کے طور دو آئی ہے آئے اسے مجروم ہوکر آلام وافزات سے استفاد و ٹیس کر کئی تھی اب آئی کو کیک مکن آئی آلد دید یا جاتا ہے اور شہری تھر ہوکر آلام وافزات سے استفاد و ٹیس کر کئی تھی اب

اور سہ جرآپ نے دعولی کیا ہے کہ نفون فیرستاہیے جس اور صادرتنای او فیرستان کا ا متنا ہی کی طرف مود کال ہے تو ہے اس ہے کیکنداس کی خیاد قدم عالم اور تعافیہ اور اور کی الدوام پر ہے لکن جرقدم عالم کا اختیاد ٹیس کھا تو اس کے نور کے نفون خیار قدایدان شنائی جیں اور صادم جرود وان کے تناسب کے موافق ہے اگر سے تسلیم تھی کیا جائے کہ ارداح کی تعداد زیادہ ہے تو خدائے تعالی ایجاد واخر ان کی تد جرول پر قاور ہے اس بات سے انکار اللہ تعالیٰ کی قدرے تکافی کانت ہے انکار کے حزادت ہاداس کا ابطال سکا صودے عالم عس

گزر چکا ہے۔ اب ری کال ہونے کی دوسری ایو لیٹن غد ب تناتج سے مماثلت تو ہمیں الفاظ پر جھٹوائیس کرتا چا ہے شرع میں جو کچھ گئی وارد ہے اس کی تقسد تی ہم پر دادیتے خواہ وہ متاتج می کیوں میں والبیة ہم اس عالم میں تناتج کا افکار کرتے ہیں رہا بسٹ وٹشر کا معاملہ تو ہم اس ہے ( تجوید ما کل امام فز الی جلد موم حصر موم ( ٥٠٥ ) روز نسبت کت برای کرفید تا سخی از ایکون

ا نکارٹیس کر سکتے جا ہے کوئی اے نتائج کبدلے یا پچھاور۔

ر ہاتمہاں آقرا کے ہرمزاج جو توافش کے لئے مستحد ہومبادی وجدد کاطرف سے نفس کے فیشان کا مستقی ہوگا تو اس سے بیلازم آتا ہے کہ فیشان فس باطبی ہوتا ہے مزکہ بالقارادہ اور تم اس خیال کا اطال صدت عالم میں کر بیکھ میں کیونکہ آپ کے پاس ند ہب تو جی بچھ مجرس کا کہ رااد نظر میں حداد معدد کی مجمود عدائش کا محتجر قرار ادارا سرکھال

ريهي عِب نِين كداكروبان نَش موجود نه بوتو بحى جم حدوث نَش كاستَق قرار ياجات كا اور اد مرفوايك نُش كاشرورت بوگ

اب آپ کے لئے لیکن آبی وہ گیا کر دومیں ارحام میں میں مستعد حزاجوں کے ساتھ بحث دنشور کے پہلے ہی کیوں متعلق ہو گئی بلکہ نمیس تھارے ای عالم میں متعلق ہونا چا ہیے تھا۔

تو کہا جائے گا کہ شاید ہے جدا ہوئے والی رویس ایک دوسرے عالم کا کہ استعداد حیا ہتی میں جن کے اسباب کی تنجیل ایک خاص وقت ہی ہی ہے اور جب نیس کد جواستعداد نشس کا طر مغارقہ کے لئے مشروط ہے نئس حادث کی استعداد شروط ہے مختلف ہو کیونکہ حادثہ نے تیر بدن سے اپنے لئے اب بھی کوئی کمال حاصل نہیں کیا ہے جونش کا طرفے کیا ہے جگر تھی مشجع علم خدادی کو ہے جوان کے اسباب وشرا کھا اور اوکا سے حاضری کو بہتر جانیا ہے بھر حموف ہی جائے جیسی کرفدرت بارٹی ہے ہیں ماری باتھی مگن جیں اور شریعت اسلامیان کا اثبات کردی ہے تو جم براس کی اقعد تیں واجب ہے۔

ور راسک افار تھی ہے کہ کی کی قدرت میں میش کرفرا دانیا تک دوئی کا کیڑا بنادیا جائے جالیاس کے طور پر استعمال ہو تکے ہاں سورت ہو تکی ہے کہ ان خاص انائب کی وجہ ہے جن سے ابیا ہو اگرتا ہے فوالد و پیط عماصر میں تکمیل ہوجائے تجربیر عماصر جن ہوجا کی اور تخلف اودار دورائل طفر کے جو ہے دوئی کی صورت اختیار کرلیں تجررو دئی سے موت بنالیا جائے موت سے کیڑے تیار کر لیے جائیں جیسا کہ جوالی کرکتا ہے جین اگر بیا جائے کہ مرطعے کے بیٹے راوے کا ایک خود ایک یا چند کھنوں کے اعدر موٹی کیڑے کا ایک تماسہ ہو جائے توسیحال ہوگا۔

اں بیٹمن ہے کہ اس انسان کے دل میں پیڈیال گزرے کے بیا متعلقہ تجوزی می بدت میں ہے ہومیا میں کہ انسان اس کی درازی کا احساس بھی شکر متعلقہ خیال ہوگا کہ بیسب دفعتا ہواتیے ہوگیا اور جب پیچھ شن آ گیا تو کہنا ہوگا کہ دو انسان جس کا بھٹ دسٹر ہوا ہے اگر

(جموعه رسائل امام غزانی جلدسوم حصه سوم) (89) · (تهافتة الفلاسف) اس كاجسم يقريا توت وغيره كاءويا خالص في كابوتو ووانسان تين بوگاانسان تو وي مانا جاتا ہے جس کی شکل خاص پرتشکیل ہوئی ہو ( یعنی وہ بڈی رگوں گوشت غصاریف واخلاط وغیرہ ہے مركب بواوربيا جزائ مفرد واجزائ نمركبه برنققهم ركيس لبذااس كابدن اس وقت تك تيار نه ہوگا جب تک کداعضا نہ ہوں اوراعضائے مرکبہ بغیر گوشت بڈی اور رگوں وغیرہ کے ہونہیں سکتے اوران مفردات كاوجود بغيرا خلاطي ونبيس سكنااور جارول اخلاط كاوجود جب تك كدمواد خذا أي نه بونہیں ہوسکتااورغغا کی بحیل بغیر حیوانات کے گوشت یا نباتات جیے نیافیل بغیرہ کے نبیں ہو سکتی اور حیوان ونبات کی پیدائش بغیر عناصرار بعہ کے نبیس ہوسکتی ، ٹیمر عناصرار بعد کے لئے تحلیل وتجزيه كے كئي منازل طے كرنے بڑتے ہيں جن كي تفسيلات مشہور ومعلوم ہيں، ۔ پس بٹلا ہے کہ بدن انسانی کی الی تجدید کر دوح اس کی طرف پھر ہے و دکر سکے بغیران ادوارومراحل کے لئے کیے ہوگی؟ یہاں تواسیاب کثیر کی احتیاج ہے۔ کیا ہر پھر لفظا' کن' کے ساتھ مٹی کا پتلا انسان بن کر چلنا بھرتا نظر آئے گا یاان اسباب ہی میں ایسا انقلاب آ جائے گا کہ بیساری منزلیں طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی؟ لیخی وہ اسباب جو مرد کے جسم ہے غذا کے ابنف اجزا، کومٹی کر اس کوعورت کے ۔ رحم ميں بينيات تھے بجريد من خون حيف يہ ته وين كرك أوراس ساليد طويل عرصه تک اجزاء حاصل کر کے مضغہ کی شکل بنادی تی تھی چراؤتھڑ۔ یہ جنین نما تھا تجرہم جنین سے

بچہ بچہ ہے جوان جوان کے میں دھیے بوڑھا خرننکہ اسباب کے میرسارے مرطے بغیر طے ہوئے رہ جاتے ہیں۔

جب يتجه مين نبيل آئاتو "كن" يه ايك عجيب وغريب يتلح كا كفر ابو جانا بهي سجه

مِن مين آسكا كيونكم في حكوني خطاب مين موسكان كن كالفظ سنفي اس مين طاقت كهال غرضکہ بغیران سارے مراحل کے طے ہوئے مٹی یا کس چیز کا انسان بن جانا بھی محال ہے لہذا بعث ونشر بھی محال ہے۔

اعتراض انسان پیدائش اورنشونما کی مذریجی ترقی کی ضرورت کے ہم بھی قائل میں جیا کہ ہم بیجی تنام کرتے ہیں کہ اوے کے ایک خود کومیٹ کا اعمام ننے کے لئے کافی مرسلے

طے کرنے ہوئے جب کے وہ لوہا ہے تامنیں ہوسکا اس کوایک طویل مت کے گزرنے کے يملية وولى بنها جايي مجرسوت مجرسوت سے كيڑا بنها جاسيئ جب كبير اس كي قسمت بس عمامه منا لكھا ہوگا۔

مگر ہم رہمی تتلیم کرتے ہیں کہ اگر کوئی جا ہے تو یہ کام ایک خطابحر ہیں بھی ہوسکتا ہو

تبافتة الفلاسف (مجموندرسائل امام غزا أني جلدسوم حصه سوم) ﴿ 16﴾ اس کے لیے بھی دلیل کافی ہے کہ و وممکن ہے خیر یہ بھی جانے دیجیے پیکون کہتا ہے کہ جم کا بعث<sup>و</sup> نشر لحظ بحر یا گھڑی تجری میں ہوجائے گامکن ے کہ بڈیوں کے جمع ہونے اس پر گوشت کا غلاف منڈ جے جانے اوراس میں ایسااعصاب اوررگوں کا جال بھیلا یا جانے کے لیے بچھ مرصہ در کار ہوگا جس برکوئی تعجب نہیں البتہ ہمارا کہنا ہے کہ بدادوارروح مراحل طے ہو تکے بھی تو قدرت قادری سے مطے ہو تکے جا ہے اس کے لئے کوئی واسطی مبونا یانہ ہونا دونو ہمارے نزدیکے ممکن میں جیسا کہ ہم مسئلہ اول میں اس کا ذکر کر چکے میں جہاں میہ بحث بھی ہو چکی ہے *کہ* اجراءعادات یامقتر نات وجود کاافتر ان بطریق تلازم نبیس ہے، بلکہ عادات کا خرق ممکن ہے اس لئے ان امور کا ظہور میں آ ناقدرت باری تعالی ہے بغیرا سباب کے وجود کے بھی ممکن ہے دوسرى بات يد يريم يه محى كتبة بيل كدان ادوار كاطع بونااسباب يجى بو سکتا ہے کیکن ان کے لئے پیٹر ط کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسباب وہی ہوں جن ہے آ ہے مانوس ہو بچے ہوں بلکہ قدرت کے خزانے میں بے شار کا کب وغرائب ہیں جن پرعقل انسانی کوجھی تک اطلاع نبیں ہوئی ان کا انکاروہ کی کرسکتا ہے جو مجھتا ہے کہ مشاہدہ کردہ چیزوں کے سوا د نیا میں کسی چیز کا وجو دنہیں جیسا کہ بعض لوگ محر کے وجود کا انکار کرتے ہیں نیز نیر نجات " طلسمات مجزات اور کرامات کے وجود کے بھی قائل نہیں حالانکد سیسب با تفاق ثابت ہیں ان كاسباب عجيب وغريب بهي مين اور نامعلوم بهي-اگر کو ٹی شخص مقناطیس کو محلی مرد یکھا ہوتو اے بیان کر بڑا تعجب ہوگا کہ دہ فولاکو جدب كرتا م مكن ب كدووار كا الكاركرد اور كي كدفولا دكا كمينيا جانا بغيراس كے كركس رشتے ے باند در کراس کو معینیا جائے ممکن ہی نہیں مگر جب وہ جدب مقاطبی کا مشاہدہ کرے گا تواس کو نبايت تعجب بوگا اورائ تعريم كاعتراف كرے كاكر كائبات قدرت كا احاط مكن نبس اى طرح ما حده جواجث ونشور كے منكر ميں جب ائي قبرول سے الحائ جاكيں كے تو و وصنعت فداوندی کا مشاہدہ کر کے حیران ہو جا کیں گے اور اپنے کیے پر نادم ہو کئے حالا تکہ اس وقت ندامت ے نصیر کوئی فائد و نه بوگاه واپنا انکار پرانسوس کریں مجے گرافسوں انھیں بیاند سکے گا اوران ے باجائ گاک مذالذی كنتم به تكذبون " اليون عجم كاتم الكاركة تحے ) پیا نکار وہیا تی تحاجیہا اشیاء کی عجیب وغریب خاصیتوں اور عجیب وغریب چزوں کے وجود ہے کیا جاتا فرض کرو کہ ایک انسان پیدائش ہے ذی ہوش وقمیز پیدا ہوا ہے اگرتم اس ے کہوکہ وہ ایک نایاک نطفہ ہے اس کے اجز استمثال میں مورت کے رحم میں جا کر منتشم ہوجاتے

(مجموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم) **(۵۱**۱) ہیں کوئی گوشت بنآ ہے کوئی پٹھا کوئی بڈی کوئی غضر وف کوئی رئین کوئی جے لی چراس سے آ تكوينى بجس كمزاج كے لحاظ سے سات مختلف طبقات ہوتے بين زبان بنتي بوانت نے اس تی وری کے لحاظ سے باوجودان کے قریب قریب رہنے کے ان میں تفاوت عظیم ہوتا بادراى طرح جوجو بيب بجيب جزي فطرت كم تماشدگاه من يحيلي موئي مين ان سب كاوه انکاراس سے زیادہ شدت کے ساتھ کرتا جتنا کے ملاصدہ عالم آخرت کا کرتے ہیں اور کہتے ہیں "انذاكنا عظاماً نخرة .....الآية "كابمين زنره كياجائ كاجب بم يوسيده بڈیاں ہوجا کیں گئے'۔ منكر بعث اس بات برغورنبین كرتا كه آخراس كويه كيے معلوم ہوا كه اسباب وجوداس کے مشاہرہ ہی کے صدتک محدود میں کیا تعجب ہے کہ اجسام دوبارہ زندہ کیے جانے کا کوئی ایسا اسلوب ہوجس کا اس نے بھی مشاہرہ ندکیا ہو چنانچ بعض رواقوں میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب زمین برز بردست بارش ہوگی جس کے قطر نے نطفوں کے قطروں کے مشابہ ہو نکے اور مٹی میں تھل مل جائیں مے اوران سے اجہام انسانیہ پیدا ہوئے تو کوئی تعب نہیں کہ اسباب البيد مي كوئى بات اى كے مشابهه بواور بم كواس كى اطلاق بواوراس سے اجسام كا بعث بو اؤران میں استعداد پیدا ہو جائے کہ پھیلی ہوئی ارواح کو پیدا کرلیں کیا اس امکان کے اٹکار کی

كون جديوكل عج عواع خالص تجدوح ت كياد إلقدا تاجى عج المحدة تاجى عج المحدة تاجى عج المحدد الركبابات كرفض الى كالميافية وهير معترون فريقد بوتاب الا كان خدائة تعالى غذائة تعالى عندائة والمحدد المعتمد ا

ے) چیسے آیا۔ نگا ولی تیز فر ایا گیا ہے 'ول ن تبحد لمسنة الله تبدیلا'' لین مُم اللہ کے اُون میں کوئی تبدیل شریا کے آگر یہ اسمباب جن کے اسکان کام جہم کررے وواقعہ ' وجود دول کے چاہیے کہ میٹر کل میں آئی اور کار اور کار کار الانتشاقی طور پر ہوگی اور کا نمات میں ظہور در ترقی کاموجود فظام می الانتشاق ہوگا۔

(تهافة الفلاسف) (جموعه رسائل امام مؤانی جلدسوم هسه سوم) (۵۱۲) الهی جہتی حیثیت سے متعدونیس ہے کہ جہات کے اختلاف کے ساتھ اس کے نظام میں بھی احتلاف پیدا ہوجائے جواس سے صادر موگا خواہ وہ کی شکل میں ہوا تظامی طور پر کمل ہوگا یعنی اس کی ابتداء وانتها وایک بی نظم بربه وگی جبیها که سارے اسباب ومسبات میں ہمارامشاہد و ہوگا اگرتم توالدوتناسل کی موجوه زیرمشایده جاریه عادت ای کو جائز قرار دیتے ہویا اس ' نہج کے اعاد و کو چاہے پچھنڈ مانہ طویل کے بعد ہو برسمیل تکرار ودوام جائز مانتے ہوتو پھرتمہیں قيامت وآخرت كعقيدوت دست بردار بونا چا بيادران چيزول يجى جن بركه ظام رشرع. دلالت كرتاب كيونكمان سے بيلازم آتا ہے كدہار ساس وجود سے پہلے بار ہا قيامت آپكل ے با راحشر وُشر كامعالمه و يكا إور يحربار با وكا-و هلم جو أالى لانهاية. ليكن اكرتم كت بوكرسنت البيدكي مخلف چيز مي جنساً بدل سكتي إدرية متبدلست عور نہیں کرتی اورام کان کی مدت تمن ادوار میں تقسیم ہو عتی ہے۔ (۱) پیدائش عالم سے پہلے جبکہ اللہ تعالی موجود تعاشر عالم نہ تحا۔ (٢) عالم كى بيدائش كے بعد (٣)اختيام يعني منهاج بعثي اب بەنقىقىتمام نظم وېكسانىت كوباطل قرارد ئەگا ، كىونكە بىيىنت البهيە كوقابل تغير سمحتنا بي اليكن بدتو محال ب الراس كالمكان بوتو السي مشيت بالاراده كے متعلق بوگا جوا خسلاف احوال ہے ہوگز رتا ہے لیکن مشیت از لیہ کا تو ایک مقرر طریقہ ہوتا ہے جس میں کوئی تهدیلی خیس ہوتی فعل الهی مشیت الہیہ کے متوازی ہوتا ہے،اورمشیت ایک بی سنت پر جاری ہوتی ہوہ مختلف زبانوں کی نسبت سے مختلف نہیں ہوسکتی۔ فلفی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا پیول خدائے تعالی کے ہر چیز برقادر ہونے کے عقیدہ کے خلاف میں ہے کیونکہ ہم تو ہے کہتے ہیں کہ خداے تعالی بعث ونشور اور جمع امور مکند بر قادرے جس کے معنی یہ میں کداگروہ میا ہے تو کرسکتا ہے ہمارے قول کے صدق کے لئے میشرط نبیں ہے کہ وہ کری رہا ہویاان کا ارادہ کررہا ہویہ بات الی ہے جیسی کہ مثلاً کہیں کہ وکی شخص ا پنا گاا كان لين يا بناييد جر لين يرقادر اس من شاس كي تصديق بوگي كدا كروه جا ب توابيا كرسكنا يريكن بم جانة مين كدووانيانه چاب گااورند كرے كا بمارا تول كدوه نه چاب ا، نئرے گا بہارے اس قول کا مناقض نہیں ہے کہ وہ قادر ہا اس معنی میں کداگر وہ جا ہے قو کر سکے گا کیونا۔ جملیات شرطیات کے مناقض نہیں ہوتی جیسا کے منطق میں فدکورے کیونکہ جمارا

(جموعه رسائل امام فزاتی جلدسوم حصه سوم **(۵۱۳)** -(تهافة الغلاسف) تول كداكروه جائة كرے كا شرغى موجب باور جارا قول كے نبيس جا اور نبيس كيا دونوں حمليه سالبه بين اورسالية مليه حوجبه شرطيه كامناتص نبيس اوتا .. لبذا جودلیل بینابت کرتی ہے کہ اس کی مشیت از لی ہےاور متغیر نہیں ہوتی وہ مجی ابت كرتى ب كدام الى كى اجرائى انظام دانضاط كے ساتھ تحرار دعود ہى ہواكرتى ہے اگر وقت كى ا كائيال مختلف مجى بول تواس كالختلاف بحي نقم وضيط كے تحت بى بوگا اوراس ميس تخرار وعوداوراس کے سوا معمکن ہے۔ جواب جاراب ب كربيمئل قدم عالم ي كرمئل متعلق ب كرشيت قديم ب مرات كافرض كرنابعيداز قياس نبيس موسكنا جويه بين \_

لبذا عالم كو بحى قديم بونا جاب اور بم اس چركو باطل ثابت كر ي بين اور بتلا يك بين كه (١) خدائے تعالی کا وجود تھا اور عالم نم تھا۔ (٢) پھراس نے عالم کوز برمشاہدہ نظام کے مطابق پیدا کیا پھراز سرنو دوسرانظام شروع تحرے گا جس میں جنت ودوزخ کا وعدہ کیا گیا ب(٣)جب تمام چزي معدوم موجاكي كاور صرف الشقعالي باتى رب يتم مروض بالكل مكن ب وشريت بيتلاتي بدرت دوزخ كاثواب دعقاب داكى موتاب بيمئله خواه ده كى طرح سے مشكل كيا جائے دوستلوں برمنی نظرة تاب (١) حدوث عالم اور حصول حادث كا جواز قدیم ہے۔ (ب) خرق عادات مسهات کے طلق کی دجدے جواسبات کے بغیر طلق کیے مے ہوں یا سباب کی وجہ ہے مردوسرے غیر معاون کی پریم ان دونوں مسلوں کا فیصلہ کر بچے ہیں والله وعلم بالصوال : .

خاتميه

اگرہم سے کوئی ہو چھے کہ تم ان فلسفوں کے قدامیب کی تعصیل تو کر تھے اب ان کے

كفرواسلام ك متعلق تمهارا كياخيال ٢٠ كياتم ان كوكافراورواجب القتل قراردي مو؟ \_ توجم كتي بي كرمرف تين ملول بن بم ان كوكافر يحي بي-(١) مسئلة تدم عالم اوران كاييقول كهجوا برتمام قديم بن! (ب)ان كايرقول كەللەتغانى جزئى معلومات كاا حاطرتېن كرسكا\_ (ج)ان كانكار حشراجهادوبعث ونشر-يرتين اسائل بي جواسلام كحصول عقائد عصادم بين ان كاستناد كويا كذب انبياه كامتلد بادران كاليكهناكه جنت ددوزخ كي شبيهات مورى جهور موام كالمحل تنبيم ور غیب کے لئے میں ان کی کوئی حقیقت نہیں تو بیمر یک تفریب جس کامسلمانوں کے فرقوں میں ہے کوئی بھی اعتقاضیں رکھتا۔ ربان تمن ملول كروا بالى امورجيح صفات الهيد من تعرف اعتقاد توحيد كومتزلزل يعن قائل تشكيك بنيادوں برقائم كردينا توية ريب قريب معتزل كي ذب يمماثل ہیں الازم اسباب طعید کے بارے میں ان کا ذہب وی ہے جس کی معزل نے مسئل ولد میں تقريح كى بادردورى باتى جوفلفول في حالى بال بالأعلى بى حال بكوكى شكوكى اسلاى فرقدان كى محمراركرتا نظرآتاب جوخص الل بدعت قتم كاسلامي فرقول كي تخفر كرتاب تو ان کی بھی کرسکتا ہے اور جو تکفیر ہے تو قف کرتا ہے وہ سرف انسیں تین مسکوں میں ان کی تحفير كرتاب بهارا يمقعود جيس كدالل بدعت دعوي كي تحميلمان بوف ياند بوف يرغوركرين اور ى بم يحقق كرنا وإع ي كدان كى كن بدعات وحدند يسيشقر ادديا ماسكا يكونكدان مسلد بر محفظواس كاب ك مقصود سے خارج ب خدائے تعالى سے دعا ب كدوہ بميں سيد ھے

و الم

رائے کی تو نیق عطافر مائے۔ آئی

# تعلقات

مجھ معرض کا بھات سے لیا ترمیش آ تا کر غزائی نے مثلی تک ودو کہ بالکل غیر مثر وری قرار دیا ہے اور اس مصفی دست پرداری کو وہ داتو صواب محصفے بیں بلکہ اس کا مطلب ہے ہے کر اس کو حقیقت کی طرف پچانے والا ایک وسیار شلیم کرتے ہیں جیسا کر مثلی مدر کا ہے اور صوفیات مسلک کے ساتھ متھود کی طرف بیڑ سے کا واقعہ خودان پرگزرا۔

#### V-MAN

حوسطرا: بن الحین کی دید تسمیه همی افتضا اقوال چی بعض کتبے بین کرب ہے پہلے ای نے امہارے کونفری فلف کے طور پر چیش کیا بعض کتبے بین کرآ ابد یعنے دینا ڈل کے خانمان سے اس کا گفتن ہے۔

(مجوعه رسائل امام غزاليُّ جلد سوم حصه سوم ) (۵۱۷ تبافتة الفلاسف و یکھتے ہیں اور جیسا کے غزالی نے خو دمقاصد الفلاسفہ میں ذکر کیا ہے اپنے موضوع کے اعتبار ے رتب دیے گئے ہیں علم البیات اعلی علم کہلاتا ہے کیونکہ فلسفی اس سے ابتدا نہیں کرتا بلکہ آخر میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور علم ریاضی اوسط علم کہلاتا ہے نعیٰ اس کی طرف پہلے اور بعد مجمی توجد کا جاتی ہاور علم طبیعی اول علم کہلاتا ہے کیونکہ اس کی طرف ابتداء ہی سے توجد کی جاتی ہے علم البيدكي طرف جوخالص مجرات كے بارے ميں بحث كرتے ميں وين كاماك مونا ضروري ہے محرور میانی منزل (ریاضی) ہے گزرے بغیرالیانہیں ہوتا کیونکہ ریاضی ان امورہے بحث كرتى بيجواكر ماده ب خارجى طور يرمجروه بول تو وبمي طور يران كوالگ كيا جا تا باس طرح وہ ایک بل کی طرح ہوتی ہے جس کے ذریعظم آلہ کی طرف رسائی ہوتی ہے بھی قلسفیوں کا مقصد ہاس کی افلاطون کے اصول جمہوریت بھی تائید کرتے ہیں یعنی ایک علم سے دوسرے علم کی طرف اورا کی فن سے دوسر نے ن کی طرف قدریجی تر تی کرنا ، نیز وہ عبارت بھی اس کی نائد كرتى بجويد فلفى اين مدارى ك درواز ول يراكها كرت تح يبال وهخض داخل نبين ہوسکتا جوملم ریاضی ہے آشنہ نہ ہو ہی اس روثنی میں میں معلوم ہوتا ہے کہ فلسفیوں نے جو ریرطریقہ ا بهاد کیا تھا کہ اللہات میں فورفلر کرنے والے کے لئے منطق دریاضی کی تحصیل اچھی طرح کر لنى عائية السيان كامتعدية فاكه طالبعم كاذبن علم مح كية أماده وجائ اليانس جیا کر غزالی نے خیال کیا کہ وہ ریاضی کے ذریعہ ایک تشم کا چکر دیکر طلبہ کوایے وام میں لے آتے ہیں میری نظر میں و معالمه صاف ہاس میں کو فی تعبید کی نہیں ہے کیونکہ امرکو فی محف سے ا ہے کہ وہ فلسفیانہ مشکلات کی گروکشائی کے لئے تیار ہوتو فلسفی اس کے لئے علوم ریامنی کی شرط لگاتے میں اور بیمعقولات شرط بهال اگر عقائد کوفلف کے غیر پیچید وطریقد برمنوانا موتا تو اس کے لئے ریاضی کی ضرورت نہیں بلکہ مرف کتاب وسنت کی طرف توجیکر ہا کائی ہے۔ مناعطره (٣) ابوالصرفارالي (٢٠١٠ ع ٢٥ مع فارى الأصل ب دسيج فار باب ضلع خراسان میں پیدا ہوا بعض لوگ اس کا مقام دلا دت شیرا طرار (ضلع مادراءالنهر)

## مصحح

مند المرها: (۵) ابوغلى ابن بينالملقب بشخ الرئيس (۵۳۷ و) تا ۴۷۸ و) مشهور طبيب فلسفي قا بصويه اورادائهم ش بيدا بوا.

ہتلاتے ہیں۔

(جويدرسائل امام غز النَّ جلدسوم حصيسوم) 👊

من سطر عدد : (۲) معتر آسمانوں کا ایک فرقہ قام جوابی آب کوامی استان وقت ہوء ، مجی کہتا تھا چراسی کی ٹی شائیس ہوئیں کیوں سب کر سب بعض امور پر شتل جے مثال خدا کی ذات پر زیادتی صفات کی لئی کیونکہ ان کے پاس خدا عالم بالذات قادر بالذات ہو مثال کہ بالسفات اور شال کلام المی حادث ہے گئوں ہے ایک میٹیت نے کئی رحمون کی میٹیت ہے وہ فلا ہری آ گئے ہے قیامت میں گئی اخراص آسکا وہ گئوت کے کہتے ہے گئی مشار نہیں ہدو مفاتی تجروشر ہے خداسے تعالی کی طرف نے کی انب تو کی جاسک ہے گئی مشرک کا فیس خداو مشکم برندہ کے لئے موانے تجراور مصلحت کے بگولیس کرتا بندہ ہی شرکا فالق اور اس کا ذھروار ہے وقیرہ ووقیرہ ۔

میں موری (ے) فرقد کرام یا ایو عموالا شکھ بن کرام کے جوڑوں کا نام ہے یو لگ خدا کے جم و چرخ کا نام ہے یہ لوگ خدا کے جم و چرخ کا قام ہے یہ لوگ خدا ہے کہ اس کے کہ دو اگر فرق ہے کہ اس کے کہ دو اگر فرق ہے کہ اس کے جراور ایک ہے جو کہ خوا ہے کہ اور ای جم ہے کہ اور ای جم ہے کہ اور ایک ہے جو کہ جراور کی اور ایک ہے جو کہ جو کہ اور ایک ہوائی ہے دوافش کا معرف کر ایک ہوائی ہے دوافش کا باکہ والی ہے دوافش کا باکہ ہوائی ہے دوافش کا باکہ ہوائی ہے دوافش کا کہ کہ ہوائی ہے دوافش کا محرف کرتے ہے کہ ہوائی ہے دوافش کا محرف کرتے ہے کہ ہوائی ہے دوافش کا محرف کی کہ ہوئے کہ ہوائی ہے دوافش کا محرف کی کہ ہوئے کہ

عبارت فذكور ك معنى يد موسك كافلاطون كرسوائ تمام فلفى قدم عالم كى رائ

جوعدرما أن اما مؤزاتي جلد موم هسروم ( ۱۵ هـ ) منت

ر مشق بیر سرف الفاطون من عالم کے مدور قدائی کا قائل ہے قاعد و انتثار کے مختلائے سے فلسفیوں کی رائے قدم ذاتی برمحول ہوگی مریاس کے فلاف ہے پھراس صدوف کی روایت الفاطون کی ارواح انہانی کے قدم اور بعد مجروکے قدم کے بارے میں مجی اس کی شہرت کے ظاف ہے۔

### 7

۱۹ مع مطولا: (۱۰) فلنیوں کے دلاگ اوران کے ساتھ فرائی کے مناقد کو صعادم کرنے ے بیٹی تر بہتر ہے کہ اس وجو سے واقعیت حاصل کی جائے جس کو بیدد کس پیدا کرتی ہے متنگسین کا بیڈ ل شہور ہے کہ عالم (لیکن موجودات کا وہ حصہ جوذات و صفات فعداوندی ہے سوا ہو) حادث ہے اور فلاسفہ کے اس وجو کی مخالات کر سے بیس اس بیٹیت سے میس کرعالم ان کے پاس اقد یم ہے بیک اس میٹیت سے کہ اس کے ایک حصہ کو دوقد تم تھے ہیں اور یہاں ان کے پاس اقد یم ہے بیک اس میٹیت سے کہ اس کے ایک حصہ کو دوقد تم تھے ہیں اور یہاں اسکے دوسکک ہوجاتے ہیں۔

مسلک(۱)جواشیا وکاشار اوران کا حساب کرتا ہے اوران بی سے ہرا یک کیلئے ایک خالص دلیل لاتا ہے جواس کے قدم کو واضح کرتی ہے۔

مسک (ب) متطعین کے دم ہے کہ بطلان کے لئے بیکائی سجھا جا تا ہے کہ اس کی تصویر مالیہ کلیے سے کہائی ملر مصبی جائے کہ کوئی چیز عالم میں سے قد یم نیمیں ہے مادر جب سلس کلی باطل ہو جائے تو اس کا نتینش جانب ہوجائے کا جوابیاب جزئی ہے تعنی بعض عالم قدیم ہے ادر میمی مطلوب ہے۔

اور فزال نے ذہب الاست کی اقدار سے بھٹے میں مسک جائی ہی کو بھوات کی خاطر اختیار کیا ہے، اور اس بیان کے لئے کر فلاسٹر کے زور کید عالم میں کیا بیخ میں جش کی ہے۔ میدا قد کیے ہے (اور ان کے زویک کیفیت شو دوار تقاع عالم کیا ہے؟) پیٹھنے میش کی ہے۔ میدا اول کے وجود سے عشل اول نے فیضان بالے ہے اور عشل موجود قائم بالذات ہے کوئی جم ٹیس نہ کسی جم میں منتکس ہے اپنی ذات کا علم رکھی ہے اپنے میدا کا علم رکھی ہے اور اس کے وجود کے ساتھ دی تمیں چیز کی لازم آتی جس عشل جائی اور شن کے اتب اور جہ کا میں اور جر مکھا اتب اور سے اس الوجود ہے کرو عشل اول ہے اپنی ذات اور میدا کو جائی ہے اور اپنی ذات کے اخبار سے کئن الوجود ہے اور پہنیوں جہات کلف میں اور جر جہت ہے ایک شے سادر ہوتی ہے ابنی ہے انکی اورانی الوجود ہے۔

نظامطر ا(۱۱) ارادة لقديم كي طرف نبت كرت بوئ كدوه جب عدم بدو احتالوں كاذكر كياجا تا ہے۔ احتالوں كاذكر كياجا تا ہے۔

لوں کا قرار لیا جاتا ہے۔ (۱) ارادہ قد کم عالم کے عدم سے تعلق ہوا، بعدا سے کرفین ہوا تھا تو یہ یات حالت ہم میں تفریح کم طرف مودی ہوتی ہے۔

قدیم میں تحریک طرف مردوں ہوئی ہے۔ (ب)ادادہ قدیم از ل جی ہے اپنے وقت سے حفاق تھا جبکہ دو معددہ تھا اور تھیر حالت قدیم میں اور مجھیں ہور باقع اور حزیزی اجال ہے جس کی طرف اشارہ کی جاتا ہے۔

حالت اقد يم عمل الزم جيس مور با تعالى وحت التحال بي جس كي طرف اشاره الما جاتا ہے ( كرده اس حالت كي طرف مورى ہوگا ) مجراس حالت عبى انقلاب موا تو الماسفر في مسئل اور عمل جو استعمال كيا ہے كہ وجود حادث كا حدود آقد يم سے محال ہے وى استثال عدم حادث كا صدود آقد يم سے محال موت نے يم كى موتا ہے اس عمالت عمل كرور كرے جو طاہر ہے۔

#### مصدح

۲۷۲ علوی (۱۳) ابتداء مسئلے میاں تک فرمب فلسفیوں کا بتلایا عمیا ہے و محرامام

(جُوعِ رِيمانُل امام غز اليُّ جِلَد سوم حصه سوم ) (۵۲) (تهافتة الفلاسف صاحب کی کتاب مقاصد الفلاسفه کی بھلا کیا قیت رہ جاتی ہے جس کے مقدمہ میں وہ لکھتے ہیں بعد حمد وصلوة ك واضح بوكدش يهال فلسفيول كلغو بالول كايرده حياك كرناحيا بهابول اوران کے آراء کا تناقص اوران کے تحروجیل کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں محربیا ہی وقت ہوسکتا ب جبد ناظر کواس کے خیالات ومعتقدات پر پہلے آگائی ہوجائے کیونکہ فساد ندمب کی اطلاع بغیراس کے اصولوں پر وتوف کے محال ہے بلکہ وہ اند چیرے میں نشاندا ندازی کے برابر ے،اس لئے میں انکی لغویات کی برده درئ کرنے سے سیلتھوڑ اسابیان ان کے مقاصد نظری كِ متعلق (جومقتيس موكان كے علوم منطقي طبيعي والي سے) پيش كرنا جا بينا مول تا كه ناظرين خودى وباطل كا تصفيه كرليس يبال صرف ان كى غايت كلام كى ايك مخصرى تغييم كرويتا مول ان ان حثوو زوائد کو ترکے جو خارج عن المقصد میں ش نسبیل نقل وروایت کا کلام مع ولائل پیش کردینا جا ہتا ہوں.....الخ)\_ . میں کہتا ہوں کہ جب غزالی رحماللہ نے ایک کتاب ہی خاص فد مب فلف کے بیان میں اس کے شافی رو کے ساتھ تکھدی تھی تو یہاں ان کے فدہب کی ترجمانی اس طویل سے ان کا كيامنشاه تها؟ بهارے خيال جن جو چيز كے غزالى كو كتاب مقاصد الفلاسفہ لكھنے برداعى ہوئى وہ صرف وی نہیں ہے جس کا انھوں نے اس کے مقدمہ جس ذکر کیا ہے بلکداس کے علاوہ ایک دوسرى اى شے ب،ان كاوه بيان غور طلب ب جوانحول في ايك كمان كا (جو ذبب باطنيه كرديش للعي كي ب اسب الف بيان كرت موس الكعاب، ش ف ان كى كمايي حاصل كرنا شروع كير ان كے مقالے جمع كرنا شروع كيے جمھے بعض ان كے نئے خيالات بجي ملے جو ہمارے ہمد مرلوگوں کی وی کاوش کا نتیجہ تھے اور جوان کے سلف کے طریق واصول برمنی تھے پس میں نے ان خیالات کوجع کرنا شروع کیااور انعیس ایک با قاعد و ترتیب کے ساتھ لکھتا گیا،

ان کے بالقابل تحقیق وسلیم شدہ خیالات بھی درج کرتا گیااس کے ساتھ ساتھ ان کا جواب بھی لکھتا میااس پراہل تحق بگر بیٹے کہ میں نے ان کے دلائل وہایات کو واضح کر کے بری خلطی کاارتکاب کیا ہے کیونکہ اس ہے تو اس کے ندہب کی تا ئید ہونے لگتی ہےاور جن دواؤں جج ے خالف پہلوان نا واقف تھا آئے کو یا اس کو واقف کرایا گیا ہے کہا گیا کہ تمہاری آئی تحقیق اور ان کی طرف سے اتنی صاف صاف رجمانی خودان کے حق میں تائید کا پہلو بن رہی ہا ایک اعتبارے میں ان کے مجڑنے کو درست مجھتا ہوں ، جیسا کہ احمد بن جنبل رحمہ اللہ بھی حارث الحاسى رحمالله برخفا ہوئے تھے جکر آخر الذكر كى كتاب (ردمغزله) عي ان كرآ مح وثيل كى

مجموعه دسائل امام غزالیٌ جلدسوم حصه سوم )· کی اور واضح کیا حمیا کہ بدعتوں کاروتو فرض ہے احمہ نے جواب دیا کرتم نے پہلے تو ان کے شبر کو نقل کیا مجراس کا جواب دیا کیا تهبیں اس امر پراهمینان حاصل ہوچکا ہے کہ ناظر کا د ماغ پہلے شبد بی کددام میں گرفتارنیس بوجائے گا اور آپ کے جواب کی طرف الفات بھی مرکزے گا اور اس کی پیچیدگی اس پرواضح نه ہو سکے گی۔ پر غزالی لکھے ہیں جو بھی احمہ نے جواب دیادہ ٹھیک ہے مجرای وقت کک جب کہ شبرمنشرة مواموكر جب شبرمنتشر ومشهور مو چكاموتواس كاجواب دينامجى واجب موكيا اور جواب اس وقت تک مکن نہیں جب تک خود خالف کے نہ جب کوساف طور برنستالا یا جائے ہاں البنة شبرك بتلانے ش تكلف مدكرنا جا ہے اور ش بحى يهاں تكلف مذكروں كا ان شبهات كو میرے ایک ملاقاتی نے بیان کیا تھا جوائمی تخالف عقید ولوگوں کی جماعت سے اپنالعلق پیدا کر اليا تقاس في محص بيان كيا كه مار فوك آب معرات كي ان تصانف يرجو ماري رد میں کمی جاتی میں بنتے میں کہ خودتو ہمارے خیالات کو مجھ سنسکے اور مجئے تر دید کرنے اس لئے یں نے پیدنیس کیا کہ ان کی اصل عجت ہے عافل رو کر جواب دوں اسلئے میں نے ان کو يهال كال طور رنقل كردياب تاكه مير م تعلق بيكمان نه وكه ش ف ان خيالات كوسالو ے مرسم انس اس لے بھی میں نے انعین صاف طور پر لکودیا اور انجدامکان ان کے خیالات کی عابت معلوم کرلی مجرد لاکل قاطعہ ہےان کے فساد کوواضح کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ پس جس اصول بر ك فرالى فدجب باطنيد كے خيالات كور ويد سے يملے درج كرتے ربای اصول رفلفیوں کے خیالات کی بھی انھوں نے ترجمانی کی اس طریقہ سے نہیں جیسا كانمول في مقاصد الفلاسف كي مقدمه بين لكعاب كونك غزالي الحجي طرح جانت تقد كدان ے پیام تحکمین فلفول کی رد عی کامیابیس ہوئے تھے کو تکدوان کے ذہب تی کو پوری طرح برسمجران تھے ہے جوغزالی کہتے ہیں؟ مشکلین کی کتابوں میں ان کے (بعنی فلسفیوں ) کے مانات میں سے پچو بھی شخا باوجود بکدووان کی زدید برابر کے جارب تھے ہاں بہال پکھ بهم اورمخ شده بيانات ضرور تع جن كا تنافض وفساذ لكل طا برتعاجن كوايك جال عاي بعى یی طرف منوب کرنا پیند تین کرنا چه جائیل فلفول کی طرح و تیقدر سافراداس لئے میں نے مناسب بجد کے ان کے بیان میں ردے پہلے ان کے خیالات کی کندیک پینی جاؤل اوران کی اظر كويمى اطلاع كردول ورنه بلا مجي تحييران الدهول كي طرح العلى جلانا باور عجيب بات ب كه غزالي اس كماب من بهت سے چزي با جواب تشنه چھوڑ دیتے ہيں اور بعض وقت تو ان (تبافة الغلاسف (جموعه رسائل امام غزاتی جلدسوم حصه سوم) (۵۲۴) چے وں کو پیش کرتے ہیں جوانے اور فلسفیوں کے مابین مختلف فیمیس ہیں اِن کے مسائل منطق تو پی کرتے ہیں مران میں ہے کی کی شافی تردیدنیں کرتے سائل طبیعی ہو ہی مران میں عصرف چند كى ترويدكرتے بين برح ف والا يرجمتا بكدومكى دوسرى چيز كاتحاج بابدا اس كتاب كى تصنيف سے ان كى دوسرى بى غرض تقى جوائھوں نے اس كتاب كى تمبيد على الله ے جیا کہ ہمنے پہلے واضح کردیا ہے۔ سفية كاسطروا (١١٠) يه جواعتراض المامغزائي في قديم قلسفيول يركيا بالتح كالعراض موجود وزمانہ کے فلسفیوں برہجی کیا جاسکا ہے جوا بی عقل ہے مادرا طبیعی حقائق کو بھیے کا دعویٰ كرتے بين نتيجہ بيہ وتا ہے كہ وہ عجب وغريب تتم كے دموے كرنے لكتے بيں يشو ينبور كا قول ب كدمشيت ايز دى اندهى ب جو كحاس صادر بور باب و عقل وتميز في بين بور باب ـ بكيل مدى بي كدكائنات كي موجود تكيل ماده كي اضطراري حركت سي آغاز بوئي بايك اورفك في كتباب كه كا منات كى يتنظيم كروژون سال ماده كي غير معقول حركات كا نتيج ب جيب کوئی بندر کروڑوں سال ٹائپ کی مثین پر انگلیاں بارتے رہے تو ممکن ہے کہ ایک شکسپر کا ڈرامہ مرتب ہوجائے۔(مترجم) صفحا المام (١٥) لين جيها كدوه كتم إن كدجب واجب الم غير اب وجود وجوم اورایے غیرے لئے علت ہونے میں مشارکت کرے گا تو جب بیمشارکت مقومات ماہئیت میں نہ ہوتو واجب کو واحدت سے خارج بھی نہ کرے گی۔ 27.00 اینے فیرے مشارکت رکھتا ہے قو ضروری ہے کہ وہ اس فصل جی مہانیت کر کھے۔

مال بطرا (۱۲) شاید مصنف کا اشاره ایج اس تول کی طرف ہے کہ جوہش میں مسلام الإ (١٤) نيني الركوني شيمكن الوجود ووجي كماب كالحوز ابن جانا اورام ے غائب بھی ہوتو اس سے حمرت زوہ ہوجا کیں گے اور بچھ بھی ڈیسکیں گے کہ بیروا تعد ہوا بھی یا نیس ای صورت میں بیمالات لازم ہو تلے لیکن اگر امکان میں ہو کہ ہم کواس بات کاعلم ہو جائے کہ بیانقلاب (باد جوداس کے امکان کے ) غیرواقع ہے تو یہ محالات لازم نیس ہو نکلے اورامکان ہے کہ بیٹلم ہم کوان دوطر یقوں میں سے کی ایک طریقہ سے حاصل ہو۔

(١) خدائے تعالی ابتدا اس میں اس انتلاب کی عدم حصول کاعلم پیدا کرے تو ہم فیملہ کریں مے کہ وہ باوجودایے امکان کے غیرواقع ہے اس علم کے مقتضا الرجو خدائے تعالی

(جموعد ما كل الم مترزا في جلد موم حديوم) (٥٢٥)

ا معنی کی تقل میں موسول اور ملاوم عادیہ کو انون کے مترافق میں بتایا ہے جواب پیسے کہ اختال فیتین دو مم کا ہوتا ہے! (۱) ووٹو کی جوام کاان ذاتی کی طرف مکتات کے لئے ثابت شدہ امور کو واقع کرتی

ہاں کی علام نے کوئی زام جیسی ہوئی۔

(ب) دونو ما جو اس طرف رجی ابو تی کی کھڑھاتی تیر جس بوتا ہے کہ کلہ اس عمل میں ان اور فور علام اس عمل میں ان الحقوظ اللہ اس عمل میں کا الحقوظ اللہ اس عمل میں ان الحقوظ اللہ اس میں المحقوظ اللہ کا بیام میں اور خطا اس کا احتمال اس کا بیام میں اس کے مواسلے میں اس کے مواسلے دونا ہے میں میں اس کے مواسلے دونا ہے میں میں اس کے مواسلے میں اس کا مواسلے میں میں اس کے مواسلے میں اس کے مواسلے میں مواسلے مواسلے میں مو

ظاہر ہے کہ بیظ اسفداسلام ہی کے حقائد ہو تھے کیونگر قرآ ان تکیم اور حدیث شریف ہے استعادہ و رفت کے کہتھ کو اور حق میں اور حدیث شریف ہے استعادہ و رفتی کر بین العبد والانتہ ترین افاسفد اسلام ہمی کے حقائد ہیں گئے ہیں دو اس کم سے تھا تکریس رکھنے تھے بھی بھی این بینا دارہ ادارہ اللہ کی این بینا دارہ ادارہ اللہ کی تحق کے بین اور اللہ کا کہتا ہے جو درج تو ان اللہ میں اللہ کی تعقید کے بین معلوم ہونا چاہے کہ اس کی افدائد اور اس کے آقام دو تم ہے ہیں گئے دو ہے جو ایس کے تعقید کے بین کے تعدید کے جو اس کے تعدید کے بینا کے دو ہے جو ایس کے تعدید کے تعدید کی کے اس کے تعدید کی سے جو ایس کے تعدید کے تعدید کے تعدید کی سے جو ایس کے تعدید کے تعدید کے تعدید کے تعدید کی سے استدال طور پر معنوم کی جاتم ہے اور تی ہے اس کے اور تو بیت کے تعدید کے تعدی

(گویدر سال مام نزداتی بلد موم صربر) (۱۹۳۵)

آخری هم میسماندی پر بیسی دو مرف رو مانی المانی کاف تجید بیرا ای بیدان است ان کردی بیش از میسان برای بیان کاف بیدان برای بیدان بید

. . . .

لوا بي اور*ئس*تندا شلامي مخ تدست کیمان مدی 0 ō o فالن كالمانية 0 0 0 0 0 O ے جی<del>ں</del> بق بان بوی

معیاری اور ارزال مكتبه دار الاشاعت كراتي كاملوء چددرى كتروث معرت مختاه ماشق الجي البرق أش التدوري حربي كيل عجا واللهام مع اضاف وامع المقم كالرجلد معرب الماكان بيديش فاسام ع جوائع المعم العام المال 3 13 1 A 3 1 W أمان فمادمع بإليس مستون دعاتمي يرت فاتم الانبياء المرعدالة المخاركة ميرت الزسول المرعثاء أوات الا تاميدسليان غدق مولانا عبد الكورة ارد أن وخلفائ واشدان معرعه مواد بالحراثرف في المالوق يشن زير كيلداؤل دوم. (کیو(۱)بت) حرى مولانا قد الرف في تعاوي (كيوزكايت) حرع موانا عما ترف في تعاول (كيو(الايت) معرت موانا عما ترف في تعاذي (کیو(کارت) J. + U مولانا ويدالمستخام بهضمارى الوامحا بالتامع سيراضحا بات معرسة مولاة العالمين الأرعدي まけいかけいしかとう المراووي أمدو واكترميدان وبال عدل مولا إحياف باديدة زيورل رفل جديدش مكنوة شريف دجلدا كلي (كيورازاب) اشتات شرح مكلوة الآل ودم يهوم يجا كياركابت) معاوطيف كلوي الانا الوطيف مخلوي مولانا فحرطيف ككوى ن مع الر والعوال (ملات معين در عال) مولانا فوطيف كتكوى مولا نافر حنيف كتكوى ورد الدالدارع موالات والراق (كيولاي) مودادمان وكدو

دعوت وتبليغ اورمطالعه کے لیےمتند کتہ المجلداردوترجمه مولانامحر يوسف كاندهلون مولا نامحراحيان صاحب ۳ جلداگمریزی فيخ الحديث حضرت مولا نامحدزكر أ اروو فضأئل اعمال شخ الحديث معزت مولا تامحه ذكريا انگریز ی فضائل صدقات مع فضائل حج اردد فيخ الحديث معزت مولانا محدزكرا انگريزي فضائل صدقات فيخ الديث حفرت مولا نامحمه زكرياً فضائل نماز فيخ الحديث معزت مولانا محدزكراً فضائل قرآن ين الحديث معزت مولانا محدزكر أ فضاكل دمضان فيخ الحديث مطرت مولانا محدزكريا فضائل حج فيخ الحديث معزت مولانا محرزكريا فيخ الحديث هفرت مولانا محمدذ كرياً فضائل تبليغ فضائل ذكر فيخ الحديث حضرت مولا نامحمرزكر بآ فيخ الحديث معنزت مولا نامحرزكريّا حكامات صحابه في الحديث معزت مولا نامحمه ذكريًّا شاكرزندي مولا تا محد بوسط كا تدهلوگ منز جمهولا تا محدسد منظله نتخب احاديث 22,1 أتحريزي منخب احاديث مولانا محد يوسف كا تدهلون من تيم مولانا تحد معد مد تطلب